

ماریخ اونان

پروفیریوی کی کتاب مسٹری اون گریس (فرد) کا اردو ترنب

مولوی سند انٹرمیڈیٹ کے سے
مولوی سند آئی صاحب فرید آبادی

انٹرمیڈیٹ کے سے
انٹرمیڈیٹ کے سے
انٹرمیڈیٹ کے سے
انٹرمیڈیٹ کے سے
انٹرمیڈیٹ کا ایس کے میں
مار کے تنا اور انگر میں کی کی سیال کی کھی کے انٹران کی کھی کے تنا اور انگر میں کی کھی کے انٹران کی کھی کے تنا اور انگر میں کی کھی کھی کے تنا اور انگر میں کی کھی کے تنا اور انگر میں کی کھی کے تنا اور انگر میں کی کھی کے تنا اور انگر میں کے تنا اور انگر میں کی کھی کھی کے تنا اور انگر میں کے تنا اور ا



-----

#### بیر کتاب سیمیلن کمپنی کی اجانت ہے۔ بن کوعتوق کا بی رانٹ ماسل ہیں: طبع کی عمنی ہے:

کے جدیر اسلوب اور ڈسٹک شیمائیں گے۔ ایسے وقت میں تھر تعنید سے زیاد قابل قدر زیادہ منید اور زیادہ فیش رساں مقامے ،

ہی امول کی بنا پر جب عُمانید یونیورٹی کی تجی ہیں ہوئی تو ہز اکزالنڈ انینس سِتم دوراں ایسطونے زماب . بالار أصف ماه مظفرالمالك نظام الملك نظام الم تَقْلَبْ مِنِينَ مَكَانَ عَلَيْكَانُ بَعَلَامُ نَعَ بَعُبُ می سی۔اس -آنی جی سی - لی -ای -والی حیدرآباد وک خلّدانتٰہ کمکۂ و سلطنتۂ نے جن کی علمی تعدوانی اور علمی سریّق س زانہ یں احیانے عوم کے حق یں آب حیات کا کام كر رى ہے ، به تكامائے مسلمت و دور بنی ب سے اول سررشتہ تالیف و ترجمہ کے تیام کی منفوری مطا فرانی ہ د من یونیورسی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرچھ بك كحب مين نشره اشاعت عوم و نون كا كام بمي انهام وی ۔ اگریہ اس سے قبل بھی یہ کام مندوستان کے منتلف علك ين تميرًا تمورًا انجام إلى شلاً فوت وليم كالج ككت مي زر جمرانی و اکثر محکرست و بی سوسانش میں اجمن بناب می زیر محرانی واکفر لاننه و کرنل داراند می موسه سانتگ انشیوٹ یں بس کی بنا سرسید احمد خال مروم نے والى مريه كوششير ب وتتي اور عارض تحيي - نه أيج اس كانى مهايد ادر سامان تعان أنيس يد موقع ماس تعا

نیں سکتا اس طرح یہ ہمی عمن نیس کہ کوئی قوم ویچر اقوام عالم سے بے نیاز ہو کر بھولے بھلے اور ترتی بائے۔ ہی طرح ہوا کے جمعو نکے اور ادنی پرندوں اور کیڑے کوڑوں کے اثر ہے وہ مقامت تک ہرے بعب رہتے ہیں بمان انسان کی درتر نیس اس طرح انسانوں اور قوموں کے اثر ہمی ایک دورے کی اڑ کر پینچے ہیں۔ جس طن یونان کا اثر رہ ہمی ایک دورے کی از کر پینچے ہیں۔ جس طن یونان کا اثر رہ اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا جس طرح عرب نے جمم کو اور گھر نے عرب کو اپنا فیص پہنچایا 'جس طن اسلام نے بھر یورپ میں اور جمالت کو ساکر طم کی روشی پنچانی اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یس مغرب کے متابے ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یس مغرب کے متابے ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یس مغرب کے متابے ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یس مغرب کے متابے ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یس مغرب کے متابے ہیں۔ یہ تالون عالم ہے جو بوں ہی جاری را اور جاری رہیگا۔

"دنے سے دیا یوں ہی ملتا را ہے"

جب کی قوم کی نوبت یماں کہ پنتی جاتی ہوا ور وہ اسکے قدم بڑھانے کی سی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان یم پہلی منزل شرجمہ ہوتی ہے۔ اس لے کہ بب قوم یم بدت اور وہی نمیس ری تو فاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی اوصوری کم ایہ ور ادنی ہوئی ۔ اس وقت قوم کی بڑی فات یم ہے کہ ترمیہ کے ذرید ہے دنیا کی اعلی درج کی تصانیف اپنی نہاں میں ان وہی جاتی ہی ترجمے خیالات میں تغیر ادر معلوات میں اضافہ کیس کے محمود کو توڑیں ہے اور قوم میں ایک نئی حرکت پیدا کیس کے محمود کو توڑیں ہے اور قوم میں ایک نئی حرکت پیدا کیس کے اور پھر آخریبی ترجمے تعنیف و کاین

4

نیال زبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نیمے پہ پہلے ہیں کے انسانی واغ کے سیم تاریخی ارتفاکا طم زبان کی تاریخی کر انسانی جی سوچنے میں کے سلالہ ہیں سوچنے میں ویسی ہی مد دیتے ہیں ہیسی آنکمیس دیکھنے میں ۔ اس سطے زبان کی ترتی درخیت مقل کی ترتی ہے ۔

علم اوب سی قدر وسی ہے جس قدر میات انسانی۔اور س کو از زرگی کے برشعہ پر پڑتا ہے۔ وہ د مرف انسان کی ذہنی ساشرتی سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظرمیں معط ولمغ ميس روشني، ولوس ميس مركت اور نيالات ميس تلير بيدا كرا م کل قرموں کے بنانے یں ایک قوی آل ہے ، قرمیت کے سے ہم نیالی شرط ہے اور ہم نیالی کے سے ہم زبانی فازم مویا یک زانی تومیت کا شیرازہ ے 🛪 اسے منظر ہونے سے بیائے رکمتا ہے ۔ ایک زمانہ تما جب کہ مسلمان اقطاع مالم یم بھیلے مونے تھے لیکن اُن کے علم اوب اور زبان نے ائیں ہر مگ ایک کر رکھا تھا۔ اس زائے میں اجمرز ایک دنیا پر جمائے مونے ہیں لیکن با رور نمد سانت و اختلافِ مالاً یک زانی کی بروات قریت کے ایک سلسلے میں مسلک ہی ازبان میں جارو کا سا اثر ہے اور صرف افراد ہی ہد نیں بک اقوام برہمی اُس کا وہی تسلط ہے۔

یں وہائے کہ تعلیم کا میج اور فط آل وربد اپنی ہی نبان موسکتی ہے۔ اس امر کو آعکا تھے میت کو آگال میں نے

سد اس اعلم فرت و افان مع مربد فرازه اک سر پستی کا شرف ماسل تما یه سا وقت به که اروو زبان کو علوم و فنون سے مالا مال کرنے سے لئے باکام اور ستقل کوشش کی محنی ہے ۔ اور یہ بالا وقت ہے کہ اردو زبان کو یہ رتب الا ہے کہ وہ اعلی تعلیم کا ذریعہ قرار إلى ب . اميات علوم كے لئے جو كام أكستس نے رور من **خلافت عباسیہ میں اردن الرشید د امون الرشید نے سیانیہ میں** مدارمن مال نے کراجیت و اکبرنے مندوستان میں الفرون أفلتان مين پيٹر اظم و كيتمران نے روس ميں اور مت شی ہٹونے جاپان میں کیا وہی فرازوانے دولت المعملية ن الله عالي أغليم والمالي کا یہ کارنامہ ہندوستان کی علمی تا پنخ میں ہمیشہ نخرو مبارات کے ساتھ ذکر کی بانگا۔

سنبل أن اسباب کے ہو توی ترتی کا موجب ہوتے ہیں ایک برا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ بس قدر ہو قوم زیادہ ترتی یافت ہو آئی مائک نیالات اور ملی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ مماجیت ہوتی ہے، اور ملی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ مماجیت ہوتی ہے، اور جس قدر بس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہزیب و شایت کی ادا کرنے کم ہوتا ہے۔ چنائچ و شایت کی افاظ کا ذخیرہ بست ہی کم پایا گیا ہے۔ طائے و شایف و طماقسان نے یہ طابت کیا ہے کہ زبان خیال اور فطماقسان نے یہ طابت کیا ہے کہ زبان خیال اور

میا ہو بائیں گی۔ اس کی کو پرا کرنے اور اسی ضوارت کو رفع کرنے کے لئے سررشت مالیف و ترجمہ قائم کیا گیا۔ یہ صبح نہیں ہے کہ اردو زبان یں اس کی صلاحت نہیں۔ اس کے لئے کسی ولیل و بران کی ضوارت نہیں سروشت مالیف و ترجمہ کا وجود اس کا شانی جواب ہے۔ یہ موت یہی کام کر را ہے۔ کتابیں الیف و ترجمہ ہو رحی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ مالینورسٹی کالج کے طالب طمیل کے اتموں میں ہوئی اور رفتہ رفتہ مام شابقین علم کمک بنتی جائیں گی۔

ایکن اس میں سب سے کھی اور شکلاخ مرصل وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کھی اختلاف اور بھٹ کی گہانش ہے۔ اس بارے میں ایک مت کے تجربہ لاہ کال فور و گر اور مشورہ کے بدیری یہ رائے قرار پائی ہے کہ تنا نہ تو ابہ علم صبح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ ابہ لسان۔ ایک کو دوسرے کی فرورت ہے۔ لاہ ایک کی دوسرا پراکتا ہے۔ اس لئے اس ایم کام کومیج طیم سے انجام دینے کے لئے یہ ضوری ہے کہ دونوں کی جامع کئے بائیں تاکہ وہ ایک میں ماہم کی میں بائیں ہو د ابل علم کو تاکیار ہوں نہ ابل زبان کو ۔ چنانچہ ای امول پر ہم نے دفع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی میلس بنائی ہم میں دونوں بماحتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ معاورہ ایک میں۔ معاورہ ایک میں معاورہ ایک میں۔ معاورہ ایک میں میں دونوں بماحتوں کے اسماب شریک ہیں۔ معاورہ ایک میں۔ معاورہ ایک میں۔

بها اور جامع غمانید کی بنیاد ڈالی۔ جامع خمانید بندو کا میں پہلی یونیورٹی ہے جس میں ابتدا سے انتہا کل ذرید تعلیم ایک دینی نبان ہوگا۔ اور یہ زبان اردد ہوگی۔ ایک ایسے کمک میں جمال "بانت بمانت کی پولیاں" بولی جاتی ہیں جمال ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے مرف اردد ہی ایک عام ہماں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے مرف اردد ہی ایک عام اور مضترک زبان ہو سکتی ہے۔ یہ اہل ہد کے میں جول سے بیدا ہوئی اور اب بھی یہ اص ذفس کو انجام دیگی ۔ یہ اس کے نمیر اور وضع و ترکیب میں ہے۔ اس لئے بھی تعلیم اور نمادلہ خیالات کا داسط بن سکتی اور قومی زبان کا دوسے کر سکتی ہے۔

بب تیلم کا ذرید اردو قرار دیا گیا تو یہ کملا افتراض تما کہ اردو یں اعلی تعلیم کے لئے کتابوں کا ذیرہ کیاں ہے در ساتہ ہی یہ بھی کیا جاتا تما کہ اردو یں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں طوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے ۔ یہ صبی ہے کہ اردو میں اعلیٰ قعلیم کے لئے کانی ذخیرہ نہیں ۔ اور اردوی پر کیا سخصہ ہے ہندوستان کی کسی زبان میں بسی نہیں ۔ یہ طلب و رسد کا عام مسئل ہے ۔ بب ایک ہی نہ تھی تو رسم کی اس ہے آئی ۔ جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو کھی مینا ہوئیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم فیر زبان میں ہوتی تھی تو طوم مینا ہوئیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم فیر زبان میں ہوتی تھی تو طوم کی ان ہے ۔ اب ضورت ایجاد کی ان ہے ۔ اب ضورت میوس ہوئی ہے تو کتابیں بھی

فيم انس اور ايني معلوم موء موجب جرت نس . الفاظ كي مالت ہی انسانوں کی سی ہے۔ اپنی شخص ہی رفت رفت انوس مو ماتے م . اول اول الغاظ كا محى يني حال ب . استمال آست آست فیر انوس کو انوس کر دیتا ہے اور محت و فیر محت کا فيصله زمان ك إلته يس موتا ب وادا فرض يه ب ك لفظ تمویز کرتے وقت ہر پہلو ہد کائل فور کرلیں "آنندہ بل کر اگروہ استعال امر زمانه کی کسو فی پر پورا اترا تو خود عمسالی مو جانیگا اور اپنی مجکہ آپ پیدا کرالیکا ۔ عادہ اس کے ہو الفاظ چیشس کے محیر میں وو الهامی نبیں کہ جن میں رڈ و ہال نہ و سکے، بك فرمنك اصطلامات عمانيه و زر رتب ب سل اس کا سودہ اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور جال کک عل موکا اس ک اصلات یس کونی دیم فروگذافت نیں کیا جائے گا۔

لیکن ہاری شکلات من اصطلاحات علمیہ کہ ہی محدود نیس ہیں۔ ہیں ایک ایسی زبان سے ترمر کرنا پڑتا ہے ہو ہارے لئے بلکل اہنی ہے اس میں اور ہاری زبان میں کسی قدم کوئی رشتہ یا تعلق نیس۔ اس کا طرز ہیان ادان مطلب کے اسلوب کا ورات دفیرہ بالکل ہدا ہیں۔ ہو الفاظ اور بلط آگریزی زبان میں باکل معولی اور روز مرہ کے اسلال میں آتے ہیں اُن کا ترجم جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیسے میں آتے ہیں اُن کا ترجم جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیسے میں تو سخت دشواری ہیں آتی ہے۔ ان تام دشواریوں ہر

ہم نے ان اہل عم سے ہی مثورہ کیا ہو اس کی خاص البت رکتے میں اور قید سافت کی وجے ماری مبلس میں ٹرکی نیں ہو سکتے ۔ اس یں شک نیں کہ بن الناظافیر اؤس معلوم موں مے اور اہل زبان انس دیکھ کر تاک بہو ں پڑمائیں مے ۔ لیکن اس سے محرر نیں ۔ ہیں بھی ایے علوم سے واسط ہے جن کی ہوا کم ماری زبان کو نیس می ایس صورت یں سوانے اس کے یارہ نیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ ناص فاص مفوم کے ادا کرنے سے قام ہول تو بم جدیم الفاظ وضع کریں . لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه بم في من "الخ ك لل زبروسى الغاظ محو كر ركمه وفي مين بكر من نبع ير اب كك الغاظ خة يل آئ بي اورجن محل ترکیب و اشتخاق بر اب کم جاری زبان کاربند رمی ہے ، س کی یوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہم نے اُس وقت کے کی لفظ کے بنانے کی جرات نیں کی جب کے اس قسم کی حمقہ شالیں مارے پیٹی نظر نہ ری ہوں ۔ ماری رائے میں مدد اللہ ك وضع كرنے كى اس سے بستر اورميح كونى صورت نيس ال أكركوني لغظ غيرانوس يا المنبي معلوم موتو اس يس جارا قصور نیں ۔ جو زبان زیادہ تر شعر و شاعری اور قصص کک محدود موا وإل ايسا ہوتا بكھ تمب كى بات نيں ـ بس كم سے ايجاد و اختراع کا مادہ سلب ہو کیا ہو جماں لوگ نی چنروں کے بتانے اور دیکھنے کے مادی نہوں وال جدید الفاظ کا کال ذوق سلیم ہر ایک کو نعیب نیس ہوتا۔ بڑے بڑے کا و ورمبتہ کافر فلطیاں کرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر مرف نیس ہو۔ فلطی ترتی کے انے نیس ہو، بکل وہ صحت کی طرف رہوں گرتی کی ہول چوک آنے والے مسافر کو رست بھکنے سے بچا دہی ہے ۔ ایک جا پانی اہر تعلیم (بیرن کی کوئی) نے اپنے کل کا تعلیم مال کھتے ہوئے اس سیم کینیت کا ذکر کیا ہے ہوئے اس میم کینیت کا ذکر کیا ہے ہوئے اور اور اقوام ہر گرنے والے افراد اور اقوام ہر گرنے ہیں گرنے والے افراد اور اقوام ہر

"ہم نے بت سے تجربے کئے اور بت سی 'ا کامیاں اور فلیاں ہونیں لیکن ہمنے ان سے نے بی کیمے اور فائدہ الما الله من رفت مي افي كل كالليم ضوريات ادرامكانات كا میے اور بتر طر ہوتا کیا اور ایسے تعلیم طریقے معلوم ہوتے مجلے جو جارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے ۔ انھی بت سے لیے سال یں ہو ہیں مل کرنے یں بہت سی ایس اسلامیں ہی و میں مل یں لانی میں ہمنے اب عمد کوشش کی اور اہمی كوشش كررب بي اور فتلف طلقال كى برانيال اوربعلانيال ور افت کرنے کے دربے میں اکر اپنے کھ کے فائسے کے لئے بھی ہاتوں کو افتیار کہی اور رواج دیں اور براٹیوں عجمین اس نے جو حفرات ماے کام پر تنتیدی نظر والیں آس و كى يمكى كام كا جوم ادر اس كى الهيت الرجاري هنكارت بي نظر بھنی چاہئیں۔ یہ پلی سی بے اور پیلی سی میں کھے نہ کھ فامیاں

فالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کچہ نون چگر کھا تا نیس چا تروکا کام ہیا کہ ہوا خیال کیا جاتا ہے کے آسان کام سی بے ۔ بت خاک چھانی پڑتی ہے تب کیں گوم مقصود القراما ہے و اس سریشت کا کام صف یبی نه دو کا د اگری یه اس کا فرض اولین ہے، کہ وہ نعاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے ، بکل اس کے طاوہ وہ ہر علم پر متعدد اور کفت سے کتابیں تالیف و ترجمہ كرائ كا الك اوكول يس علم كا شوق برسع اكك يس روشني پھیلے خیالات و تلوب پر اثر پیدا ہوا جمالت کا استیصال مو۔ جمالت مے معنی آب لا علمی ہی کے نہیں بلکہ س میں افلوس ' کم بہتی متک دلی کوتہ نظری اے فیرتی بر اضاقی سب مجھ آجاتا ہے ۔ ہمالت کا مقابلہ کرکے سے یس یا کرنا سے بڑا کام ہے۔ انسانی ولی کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علم کی اشامت و ترتی کی تأریخ ہے۔ ابتدائے آفریش ے اس وقت کک انبان نے یو کھ کیا ہے اگراس پر ایک وسے نظر ڈالی جائے تو نیجہ یہ نمجے کا کہ بوں بوں علم یں اضافہ ہوتا گیا بھیلی غلطیوں کی صعت ہوتی محنی' تاریکی ً كمنتي مكي روشني برمتي مني انسان ميدان ترتي مي قدم آمے بڑماتا گیا۔ ای مقدس فرض کے ادا کرنے کے لئے یہ مریشت قائم کیا گیا ہے اور وہ اٹی ساط کے موافق اس کے انہا دینے میں کوتادی نہ کرے گا۔ ليكن خلل تحيق ومتوكى محات يس مى يتى ب ادب كا

واغ بیل النا اور نیو کمودنا ہے اور فراد وار شیرین محت کی فاطر منظوخ پہاڑوں کو کمود کمود کر ہونے علم لانے کی سی کرتا ہے ۔ اور مور کو جر نہ موں کے گر ایک زمانہ آئے گا جب کہ اس میں علم و کست کے دریا بسیں مح دور ادبیات کی افحادہ زمین سرہز و شاوا نظر آئے گئی ۔

ا اخری یں سرفت کے مترجین کا شکری ادا کرتا ہوں جنوں نے اپنے ذف کو بڑی ستعدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیزیں ارکانِ اللی وفی اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ ان کے منید مشوب اور شمیق کی دوسے یہ شکل کام بخوبی انجام یا رہا ہے ، لیکن خصوب کے ساتھ یہ سرفت جناب مشر محمد اکبر حیدری ہی ۔ اے مقر طالت و تعلیات و کوتوالی و امور عامل سرکار عالی کا ممنون ہے جنسیں ابتدا سے تیم و انتظام جامعت عثمانیہ میں خاص انہاک را ہے۔ اور اگر ان کی توجہ اور اداد تارے شریک مال نہ ہوتی تو یہ فیم الطان کام مورت پزیر نہوتا۔ میں سید راس معود صاحب ہی ۔ اے راکسن آئی ۔ ای ۔ ایس ۔ ناظم تعلیات سرکارعالی کا بھی شکریہ اوا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور فنایت تاب حال کا بھی شکریہ اور فرورت کے دقت جیف بلا شکلف نوشی کے ساتھ جیس مدوی و اور فنایت تاب عال پر مبذول تھی فرورت کے دقت جیف بلا شکلف فوشی کے ساتھ جیس مدوی و

مداكل

نالم رشة اليف وترجر الخانيه يغيرتكي

فرور رہ جاتی ہیں میکن آ عے بل کریسی فامیاں ہاری رہنا بنیں گی اور بافظی اور اصلاع تک پنچافیں گی - یہ نقش اول ہے نقش الل اس سے بہتر ہوگا - فدوست کا اصابی علم کا شوق ' خیتت کی گلن اسمت کی نوہ ابد وجد کی رسانی نوو بنوو ترق کے دارج سے کرئے گی -

مایانی بھے فرے یہ کتے ہیں کہ ہمنے تیس مالی كے وقع ير وہ كھ كر دكھايا جس كے انجام دين ير يورب كو اتنى مى مىديال مرف كرنى پڑين - كياكونى دن ايسا آئے كا ك ہم بحى يہ كنے كے قابل ہوں مح ؟ ہم نے بنى خرط پورى كردى ب يىنى يما قيود سے آزاد بوكر اپني زبان كو اس تعليم كا وربعہ قرار دیا ہے ۔ لگ اہمی ہاے کام کو تہ ہے کی علاء کے وکم رہے میں اور جاری زبان کی قابلیت کی طرف ختبہ نظریں ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ وق تنے والا ہے کہ اس زرے کا ہمی بتارہ چکے موا یے زبان علم و مکت سے مالا مال ہو گی اور اعلام وافلن کو نظر کیا اثر کی موات یہ ونیا کی منب و شایست زبانوں کی جمسری کا دوے کرے گ اگرم اس وقت جاری سی اور منت میر معلوم جوگی . گریبی شام غبت مبع ومن کی آم کی خبر دے رمی ہے کی خب بدارا روز روش کا جلوه دیکمانی کی اور یک مشقت اس قد رفیع الشان کی بنیاد ہوگی ہو آئندہ تمیر ہونے والا ہے ۔ اس وقت ادا کام مبر و احتلال سے میدان ماف کرنا'



مولوی مزامبدی خان صاحب کیب نطیند یاب کلر عالی (باتی نیم مره میداد)
مولوی میدالدین صاحب بی ای می حیدر صاحب طبائی ا فراب حیدر یار جنگ (مولوی علی حیدر صاحب طباطبائی ا مولوی چیدالدین صاحب سلیم مولوی چیدالدین صاحب سلیم مولوی میدالتی بی - ای ناخم سرشت آلیف و ترمیم

ملادہ ان ستقل ایکان کے ، مترمین سررفت آلیف وترجہ نیز دوسرے معاب سے بخاف آنکے فن کے مشورہ کیا گیا ،شلا فان فضل محد فانصاحب ایم دات نظرا نسل ٹی بائی اسکول حیدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب بیاب وارالعلوم حیدرآباد، پرفیسر مبدالرامن صاحب بی آبیں ہی (نظام کالی) مرزا فی بادی صاحب بی ایس ہی (نظام کالی) مرزا فی بادی صاحب بی اسے (برفیسر کرین کالی مکسنو)

مولوی سلیان تشاحب ندوی

يدراس معود صاحب بي اعدا الم تعليات حيدراً إو) وفيره

# THE STATE OF THE S

مولیی مبدائی ماحب لی اے . . . . . . . تأطسم . قاضی محرمین صامب ایم اے ریفر ۱۰۰۰ مترجم ریاضیات چ دهری برکت علی صاحب بی این اس . . . . . مترجم سانینس مولوی سید التمی صاحب . . . . . . . . . ست فهر تاییخ . مولوی مخد الیاس صامب برنی ایم است . . . سترجم معاشیات قاضی ممنوسین صاحب یم اے . . . . . متر بم ساسات مولوى نغفر على فال صاحب بل والعدود ومترجم اليخ مولوی عبدالما مد صاحب لی . اے . . . . . . ترجم فلسفه و منطق مولوی مبدا کیلم صاحب ترر . . . . . . . مولف این اسلام مولوی سید علی رضا صاحب لی اے . . . . مترجم قانون -مولوی عبدانتدالعادی صاحب . . . . . . مترجرکتب علی علاوہ ان بذکورہ بالاسترجین کے مولوی ماجی صغی الدین صاحب ترجه شده کتابوں کو نببی نقط نظر سے ویکھنے کے لئے اور نواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر ماب طبا طبانی) ترجول پر نظری کینے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں۔

## فريشنياين

#### ُبابُ اوّل به اغاز ماریخ وعبُدشجاعت

| 1              | يونان اور کيو ايکين -                        | . 1  |
|----------------|----------------------------------------------|------|
| •              | تَمَّن يَجِين                                |      |
| **             | تڑن ریمین کی ہیات ہے کیا نتائج اللہ مرتے ہیں | . "  |
| <del>p</del> 1 | ياني قوم که تسلط .                           | س -  |
| •              | یاک کا مشتق ایمین میں چیبت ۔                 | ه .  |
| 4              | یانی او ترون کی آخری یوش                     | . 1  |
| *              | 15.                                          | - 4  |
| 71             | بقيم يناغون لا على اور تمدّني نظام           |      |
| 40             | مخضی إدشاست كا فائر درجمبورن عوشول كالما     |      |
| 6.             | الى ننيق كے روبوا يون كے سات                 | . 1. |

۳

بالب چهاریم اتحادایی کااور جمہوریہ ایتھنہ کئ

ئېاىب بېجۇ ايتمنز كافزىغ ھىچىي ئىندى

۱ - نتوسامير

10-

| منخث       |                                  |                         |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 400        | أهم علي كارموزتب ديا             | غ لا سؤ تو - •          |
| 44         | باب دُوم                         |                         |
|            | ناک کی ونعت                      |                         |
| <b>^</b> • | کی دجرہ بنا اور ضیعیات           | ، .   ييناني نو مَاديون |
| •          | مر شالی ایمبین کی مز آبادیاں     | ه . سوهل انشين ا        |
| 44         | کی ہو تباریاں                    | و . مغربی بحیرهٔ روم    |
| 1-1        | ياني ۾ ذرغ                       | م. تجامت اورجباز        |
| 1-6        |                                  | ه . سلطنت عو ا          |
| 15-        | ی کا اجرا اور تنبر سیه نه کی بنا | ۹ . مصرت تجارت          |
| 14         | بقه عوام کی ول برد بنتی کی       |                         |
| 199        | , , ,                            |                         |
|            | باب سُوم                         |                         |
|            | يه كا فروغ "شرفا كارول           | اسیار                   |
| i pri      | كا نكد عيرت                      | ر د ساه سرش             |

۱ . سپدهٔ درش کا نظام عومت ۱ . سپدهٔ کا شفه سنیه ی

أبرت مذرك على

م ان فریسی من ابتلائے یونان ایر اوفنیقیه کی یور

ا . زرگرز کی تیاریاں اور پیش قعلی

ا . نورکرز کی تیاریاں

ا . بیک عقر موبی وار تیز یوم

ا . بیک سامیس کے نتائج

ا . بیک سامیس کے نتائج

ا . بیک سامیس کے تیاریاں

ا . بیک پائی وستی سنتیں

ا . بیک ان کیل وستی سنتیں

ا . بیک ان کیل وستی سنتیں

ا . بید کی کا ماکم جابر اکھن

ا . مید اک رن ا ان مائی مو ا

ُ باب شیم سُلطنت تیمنهٔ کیهنا

ا . اسار یا مرتبه مراد بوسے نیاس کا مدیہ

۱ - اتحاد دلاس

ہ۔ ایتخفر ویرائیس کے حجی استحابات ہے۔ ہو۔ مش کاتعیں کا افواج اور انتقال ہے۔

مز و . جنگ پر عام تبصره . قرمی وای وای ٠٠ تغيز كا علا يانيه بر ا - ومائے فاتون ه - محاصه ادر شخے بال شیہ 9 متى كنة كى بغاوت · · مغربی بونان کی موک آرائی ، کرکایرا کے مدمهناک واقعا ٠٠ غياس ولليون - بتمنز ك سياسي مالات ٥ نسخ پليوس ۰ ۰ ایمنز کی فرن کشی بیشه پر ا ، عديس ك معرك ، سقوط امغي يولس ی بر مسلم کی سلسلہ منیانی الله المنتخب المغي يؤس أور معابدة غياس

الب ارديم

سيلطننشانيمنه كإزوال ونط

۱ - ارٹیس کے سات نیا سیاسی بڑاہ ۔ ۹ م ۲ - مقلیہ کی ہم مغن، الله دوس كاسلانت اليمنز كى شكل اختيارى مه من المتيارى من كاسلانت اليمنز كى شكل اختيارى من المتيارى من المتيارى كالمن كا المراب على الدر اختاج من من المناب المناب من المناب المناب المناب من المناب الم

ا جبور ایمنز کی تحیل برخی س کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور کی س کے ساتھ دور کی س کے ساتھ دور کی س کے ساتھ دور کی دور اس کی خالفت ہوں کا دور اس کی خالفت ہوں کی دور در س کی خالفت ہوں کی دور در س کی خالفت ہوں کی دور سرز تحمیل کی دور در سرز تحمیل کی دور در سوز تحمیل کی دور در سوز تحمیل کی دور در سونسطائی محمول کی دور میں کی دور میں کی دور کی د

منخد

### اتيمنه کا دو إروزغ اوردوسي بيانتجاد

ُ ابْ يَا نزونهُمُ سياكموز كي سليطنت

سیاکیوز کی سلطنت ا - سین اور جیرا امتاکی کی برادی

ارعضاعات

٠٠ عام، يركيه: علاقات ۱۰ دوسری میم ه. بزیتِ مقالیہ ک تانج به . امرا کی بغاوت ، . مار سوکی کلومت کا خار ٠ . ایخه کی علنت کا فات و. تیس کی هوت . اور جمهوریت تا دوباره قائم بوتا اب ووارديم اقتداراسیار نه اورجنگ یرا

۱ . اقتدار اسپارڈ ۱ . سیروس کی ببناوت اور دس بزار کی یفار ۱۳۹۵ ۱ . سپارڈ کی لڑائی ایران ت ابو ۔ ۳ جنگ کورنتھ " ۱ م . سلح نامر بادشابی ۱ م . سلح نامر بادشابی صخئ

### ایران کی تخیر

| 411  | ، ۔ سکند کی فتوحات ہونان و تقریس میں     |
|------|------------------------------------------|
| 77.  | و مد ایرانی تهم کی تیاریان ایران کی مالت |
| 4901 | و . ایشا ک کوچک کی شخیر                  |
| 184  | و . جنگ اليموس                           |
| 791" | د . ملک شام کی تشخیر                     |
| 167  | و . منه کی شنی                           |
| 707  | . ۔ بنگ کاک ما اور بابل کی نتج           |
| 101  | ، به سهال اور اصطفی کی تشخیر             |
| 771  | ه . دارا کی موت                          |
| 44.  |                                          |
|      | ات بي م                                  |

ئېائب جنجد جېم مشەقى اقصلى كى فتوما

۱ - به کانی ایری ابنتای مکیان ۱۰ - ۱۰ فتح بند ۳ ۱۰ - ۱بل کو ما جعت ۱۱ - عرب پرمهم کی تیادی ادر مکنند کی وفات ۱۲۰ ا . فیلقرس المان شاه سقدونیه و . موسو لوس شاه کاریه مقدس مده و گرس اور جنگ مقدس مده و . مقدس معدونیه و اقدام شال می و . مهد نامر فیلو کراتیس و . مهد نامر فیلو شیرونی و بیان و کراتیس کی موت میرونی شیرانه بندی یُ فیلقرس کی موت میرونی میرو

#### بسحالت الرحن الرجح

باب اول معاز تاریخ اورعمد شجاعت ا بونان ادر تجیرفوایجین

س داستان کی ورق گردال رفت ہارے اظران کو کل جانان کے جارے و اسمار ، جال و انہار کے اس سے گئی آشاکردے گی۔
لین آفاذ ہی میں چند عام اسباب و علات کا ذہن نشین کرنیا مناسب کے انبی کا تاکز یا افر بیانیوں کی تینے کو ایک ضاص سانچ می ڈسفا بھا گیا تھا؛ میں اقعاع و جارے میں وہ لوگ آباد تنے اس کی ضوصیات طبع کا ان کی بینے سے اتنا گہا تعلق ہے کہ اگر جانان کے جزائے سے قطع نظر کرلی جائے تو بیان کی بینے مطلق سجے میں نہ آنے گی کے مطلق سجے میں نہ آنے گی کے کے مطلق سجے میں نہ آنے گی میں مرزی کی آباد جوجس میں جاکا اسمی اور گہری ظیمیں جیل، مندری کے دائے اطاف و اکناف ماسمی اور گہری ظیمیں جیل، مندری کے دائے اطاف و اکناف ماسمی اور گہری ظیمیں جیل، مندری کے دائے اطاف و اکناف

حتبت

اک فاکن ے بی موجو نہوتی تو ہان کے خرتی اور نمی الینیان کے ماسی میں زان تھے۔ سلس آر و رفت اور تعبق ہی کایک یہ است نحل آرا اور جازوں کو ، خواہ سوداگری کے لئے ہوں خواہ کی سامیں می زبان تھے۔ سلس آر و رفت اور تعبق ہی کایک یہ بات کی آرا اور جازوں کو ، خواہ سوداگری کے لئے ہوں خواہ کی جگ جو تی سس کے گرد کی بارے جو تی سس کے گرد کی ایک بینی جاتے یہ بیک اور کی وقت نہ اٹھائی چرتی بکد وہ خرق سے بہتے اور مورے گر ناکن ے نہ ہوتی تو خکی کے راستوں کا نشہ باکل دورے گر ناکن ے نہ ہوتی تو خکی کے راستوں کا نشہ باکل بدلا ہوا ہوتا اور تجارت کے مرکز می اور بی ہوتے ۔ نیز اگر کی فویت بیان کی من زانیوں کا مال ہم اب بھتے میں ان کی فویت کی باس زبانے کی ایک مثال سے یوں ہوسکتا ہے کہ اگر آن کی ہونے کہ اگر آن میں تو تمالی امرکی اس قدرتی کی ایک مثال سے یوں ہوسکتا ہے کہ اگر آن میں تو تمالی امرکی اس قدرتی کی بینی خاکن ہے کو دور کردیا جائے ، جو تمالی امرکی

انقلاب بیدا ہوجائے گا ہ دس) پھر بیر کہ وہ قدرتی بگ میں نے بلوبنی سُس کو مک یا ان سے کا رکھا ہے ، گر شرق کی بجائے نولج کے سفر ہی سرے پر ہوکا قو اس صدت میں بھی بحیرہ اجین اور ملک شرتی سے بحری مجارت کا آسان اور ذہب راستہ ان بونانی ملافوں کیلئے محل آگا جو فیچے کے دونوں جانب واقع تھے۔ اور اس طرح

كو جنوبي امكي سے ملئے ہے . تو خيال كرو كر بحراب الملم

کے تجارتی راستوں میں اور بھری جبک کے موقوں می کت جا

یں میں سکتی جمی محول خود قضا و تند نے اسے سندرکی گود میں وال دیا تھا ہ

بزیدہ نائے یان یں سب سے نمایان نے، وہ گہری نیلی ہے جس نے اس کک کو قرب قریب ساوی دو حقول یں چر دیاہے ۔ اور انتہا ہے مشرق یں گر خکتی کا آپ سک ستر نے لگا رہ جا آ قو جولی حقد باکل عائدہ آپ جزیہ ہوتا۔ اور خود اس کے یونائی ام (بلوی س) کے معنی بھی مہ قوم بقوب کا جزیہ ، یں: ہم حال ، سندر کا اس طرح کل میں دور تک آب، قدم یونان کی جمع جہست بڑا اثر کھتا ہے اور اس کا اندازہ تین ہبلووں سے نظ ڈوال کر موسکت ہوئی سینی اول تو خود ایک فائل نیلیج کا مک میں جونا دوسرے جولی اور شمالی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کے تعلق ۔ اور شمالی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کے تعلق ۔ اور شمالی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کے تعلق ۔ اور شمالی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کو تعلق ۔ اور شمالی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کو تعلق ۔ اور شمیلی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کو تعلق ۔ اور شمیلی یونان کے دربیان ، مض ایک نمائن کو تعلق ۔ اور شمیلی یونان کو دربیان ، مض ایک نمائن کے دربیان ، مض درب میں نہ ہونا کو انتہا ہے مغرب میں نہ ہونا کو انتہا ہے مغرب میں نہ ہونا کو شرق میں دائع ہونا۔

را) نود فلیج کا دو گونہ آر تو بیل ہی نظر کی مرتضی ہوسکت ہے ایک طرن تو بہت سے ایسے باشدوں بھ سند کو بہنا دیا کہ گر یہ فلیج نہ ہوتی، تو وہ اندون کل کے مخس کوہتانی باشندے رہ جائے ۔ نیزید کہ اس نطخ کی بدولت یونان کا مال راوہ دراز ہوگیا ؛ اس کے علادہ دوسراکام نطیج نے یہ کیا کہ خبل نوان کو بجائے خود ایک ستقل اور جا گانہ عالم بنادیا جسے شملل یونان کے باکل علمہ دہ کا سجعا جا سکتا تھا ہ دیا ایکن گر فی الواقع یہ جولی حشہ ایک علمہ ہ جزیرہ ہوتا احدید دیا ایکن گر فی الواقع یہ جولی حشہ ایک علمہ ہ جزیرہ ہوتا احدید دیا ایکن گر فی الواقع یہ جولی حشہ ایک علمہ ہ جزیرہ ہوتا احدید دیا ا

کاکوئی حفہ ان کے پاس نہ تھا جے وہ اپنے وہ اپ والی معاصرین کی نفد کے بیس مشرقی سامل یونان کے باشدوں کی جب بھاہ اُلمتی ا ماکل اخیا کے رُخ اُلمتی ۔ اور وہ شرق کے سب سے قیم نمان کی جاب کھنیتے اور اُن سے مستفیض ہوئے تھے ۔ گویا زان اولی میں مغربی یونانیوں کی اپ ضرتی ہم وطنوں سے بیس ملمک کی وہ یہ نہیں کہی کی دوہ یہ نہیں کہی کی اسل میس ہی تھا کہ وہ اینیا کی طرف واقع تھے اور ان کا بن اُدھر نہ تھا ۔ پنانچ ایک عرصے کے بعد ہم وکھتے میں اور ان کا بن اُدھر نہ تھا ۔ پنانچ ایک عرصے کے بعد ہم وکھتے میں کہ اسی مغربی سامل آیونیان پر تجارت کی گرم ہالای ہے ، اور بہت کہ اسی مغربی سامل آیونیان پر تجارت کی گرم ہالای ہے ، اور بہت کے اس مال شہر آباد اور تہذیب و شایکل کے سیدان میں سب سے تھے تھم در میں ب

یونان ، بہاروں اور مجوٹی مجھوٹی وادلیں کی سر زین ہے من س نے بڑی بڑی نہیں ہیں نے بیدان بھتے کے چند میدانی بھتے ہیں جی تو وہ رقبے میں زیادہ وسیع نہیں ۔ یی سب ب کر یہ ملک الگ الگ بستیاں بائے کے نے ، جنہیں کوہتانی دیواروں سے ہسایوں کی وست بُرد سے محفوظ کردیا ہے ، قدرتا موروں تھا چانچ ویان کی تایخ ، صیعت میں مجھوٹی جود فرار ریاستوں کی تایخ بو ایاں کے جزائی مالات کا کسی نے بیان فرائی حدیث اثر ہوتا ہے لیکن ہوئان میں ان کا اثر بہت نیادہ اور فرائی مالات کا کسی نے فلیاں نظر آئی تھا اور ہونائیوں کی قوی شیازہ بندی میں جہاں اور اسباب مانے تھے آئی میں ان جنرانی مالات کو بھی اتحاد کھی کا کیک

بانکل ممکن متناک شمال سفرنی ہے نان بر یمی تمدّن کا مِبلد احد نمادہ مجواز جا ؛ نزوك بويسس سے مقلع رہے كى مات مى علاقه بیکشید ۱۱ر این کاک تایخ کا رنگ بی دومرا بوتاه اس فیج کے بعد دوسرے درجے یہ، بحیرہ بجین کے میں وقوع اور اس کے مالات طبی کا کائے یونان پر اثر پڑنا مقدر تھا۔ اس میں بے شار بزروں کے مجھے مونے کی گویا عایت یی تی کہ اُن کے باشنے آب میں ایک دوسرے سے دوابط وصائی اور وہ ممع الجوار سے بونانی سای کلیڈرز دسنی ملتے ) كيت تنے ، أمح برم كراس طرح جزره به جزره سامل اينيا ك قری جزایر کک پنیج سی ہے کہ وہ اُن سے مبدا اور غیر تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ بکد یونان سے ایٹیا تک جہازوں کے مزرمے کیاسطے موا جروں کا ایک بی قست سے بنادیا ہے ، سے بوجھے و ایقاء كومك كے سفرل سامل كابر اعظم اينيا كى بجات يورب سے تعلق تلق می زوده ب اور به ببت ملد عالم بوالی کا ایک محضه بگیا تما ۔ بیں بحیرہ انجین کو گر ہو اان کا اصلی مرکز قوار ویا جائے ق + 12 = 10 4

مغربی سامل بینان کو بمی قدرت نے عمد بدرگاہی علاکوی تعیں ۔ اور جزیرہ کرکایا (موجدہ کارہ) سے کماب اطالیہ کی ایڑی بک ، کوی بید مسافت نہتی ۔ لہذا مغربی بینان کے باخندوں کے سانے اوسر بھی سیر و سیاحت کے لئے ایک وُنیا موجود تھی ۔ گر اس ونیا کے لوگ جید قدیم میں بائک وطنی تنے اور تہذیب و تھاں اؤاجی آبادی نے وسایل معاش میں ملکی بیدا کی تو اوم سندر پار کی زر خیز زمینوں نے انہیں اپنی طرف کمینیا خروج کیا ۔ اور دومرے مکی پیدا وار کی کمی پورا کرنے کے لئے باہر سے فلا ملکانا ہی رفتہ رفتہ ناگزر موگیا ۔ بایں جمہ ، گور نیسترویوی نے اپنی املی فعتوں سے یونان کو محوم رکھا تھا ، لیکن انگور و زیتون کی ملک کے اکثر حقوں میں کچھ کمی نہ تھی اور ان کی دینی بیا ہے ملک کے اکثر حقوں میں کچھ کمی نہ تھی اور ان کی دینی بیا ہے برکاشت ہی قدیم یونان کی معاشی خصومیات میں والی تنی ب

## ۲ تخدل انجمین آسری بزری تبرسی)

تعسالیہ ریا تنسل ، اور اپیرس وہ ملاقے ہیں جال ہیں اول ہی اوّل ہی اوّل ایک دسندل مجلک یونا یوں کی نفر آتی ہے کہ وہ اپنے منصب ازلی کی انجام دہی اور مقربی تقدن و افکار کے نقش اوّل کی انتراع و تنگیل میں مصرون ہیں ۔ اُن کے سب سے بھے دیوتا زئیں کی گہن ترین درگاہ بھی جہاں کک تحیق ہوا ، اِئی رس ہی میں موض و دونا کے درنتان بلوط ہی تھی ۔ یکن بائی قدیم میں اس سے بھی بڑا حقد تعسالیا نے لیا جس کے سب سے پہلے آباد کار ، تومیت کے احتبار سے اکا تمانی اور سنگا ہود کے بہاڑول اور گو و فاح کے بہاڑول پر بھی کے اور قصبہ آرکی کے میداؤل اور گو و فاح کے بہاڑول پر بھی کے بہاڑول

مل DEMETRE زرقی پیدادار اور پیداش یا شدی بیاه کی دلوی 4 مشرقم ﴿ وَ آرم ، فسد کی جزب مغرب سامل کے قریب دائع شا ہ م

وہمن قری سجمنا چاہئے۔ اور ہر چند ہزیوں میں لگ آگ رہاتی افاج ہے۔ اور ہر چند ہزیوں میں لگ آگ رہاتی تا ہے ہیں سکتا ہو افراق ہو ہوسکتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ فدید اتحاد و ارتباط بی بن سکتا ہے گر بہاڑوں میں یہ صطاعیت نہیں۔ اور اسی لئے یانان میں ایک بحری سلطنت تابی کرنا بڑی سلطنت تابی کرنے کے برابر وشوار کام نہ تھا۔ اسی طاع ، بہاڑیاں زیادہ آمد و رفت اور اُن کے وسائل کی ترتی کے مائع تعییں ۔ مالاک سامل کا جا بجا سے فیدہ ہونا اور جروں کی کشت ، بحری آمد و رفت میں اور سہولت بیدا کردتی تھی میں کا ہم اور کور کر آے ہیں +

وكرتيت مي موانت بواغ ، مال بي مي اس وم كي سافرت کے بہت کچہ ملات ہارے علم یں آسے یں ا اس زمانے میں جب کہ مقرمیں فائلانِ دواردہم کی موت تى كريّت يا زييش من ببت سى وش مال بسيال آبوتي روہ وہ کا مدرو قبل سے و) احد اُس کی بحری قات نامی مضيوط موكش تمي يا جول جاتي تمي . الد فانها ، قبل سيح دوسرى ہزاری کے آفاز میں تبر ناسوس کریت کے سب عظم اور دولتمند فنہروں میں شمار ہوتا تھا ۔ اسی شہر کے شامی مل کے کمندر تعورے دن ہوے کہ زمن میں دبے ہوئے تھے یں ۔ اگرم میل تعمیر کے بعد اس کی بہت کچد صورت خرور بدل ممی تی اور بعد کے بادشاہوں سے اُسے زیادہ آلام دہ اور پُر عقد و شاندار بالیا تھا ۔ ممل کے بیٹھر من بر لآبیر ا مین دو زبان تبرکی شکلیل کنده بی، محوبی دیتے بی که س می کے نا ہی کمین ندانے لاہر کے متیدت مند پرساد تے اور اس نام سے کرت میں لائیرت " مین ( بعول بعثیاں) كا اضاد اختراع كرايا كي تعاد اور قياس مايها به كريب شايى مل جونا سوس کی بہازی بر تعمیر کیا گیا تھا اول اول اول المبرنت کے نام سے موسوم ہوا اور بعد میں او ام پتی نے نے ووالوں ک بھول بعنیاں بنادیا جس می میوتورکا اس تھا +

سله کاؤو ہے ہے پھی آجز ہمایک سورت ہے کرت ہی بھوبل کیا گیا ہو۔ انواس نے دی جھ جھل جیاں چکے جن س ٹلوکرت نے بین کئے کئے خوا ہے ای قبدتانے ہی آجل دیا خاکرہ والی ہے کا کھٹے کہا ھے بہتے امان جہد ساز تن ہے کرت کی جمل جموع ہی مکا آبا ہے آجز ہے مجاد جاسات مواجدہ کنوبل موجا ہے کوئے ہیں جن انجابے جا افراکیا جان کی ہمز میں ندہ کی جس نے انصافی کہا فرام

wil is

پرپ کے تمثل کا ماہ ناز ہے۔اس علاقے یں انول نے کو ہ اوبس کو آباد کی اور اس کی بندوں کے زیر سایہ اتمان جنیوں کے ساتھ کر رہے، من کی بدولت یہ بہاڑی ہمیشہ كے لئے مقدس وربانى كھائے كى .اسى علاقے مى انبول كے و ور تیاں فالب یہ ہے کہ خود یہ نام بحرجی اُنہی کی جدّت آفرینی کا نیونمی 4 کیکن یہ اکائیگل وك تعساليد كے مل بالندے زفتے بكر اك الد مردين مين الیرے کے بیاروں سے بیال آے تھے اور اُن کے بیض قبایل کھے وہے بعد بیاں سے دوبارہ اُٹھکر دوسرے علاقوں میں جاہے تھے . مینی أس زمانے میں جبکہ بھر ندکور کمل نہ ہوئی تھی اور ناکس ک وہ نگیں اماک منیا نتوں میں کائی جاتی تیں کہ جن کے طنیل بتوم کی شاعری میں اُن قدیم آریائی رسوم و آئین کی بہی تعییر نظر آنی ہے ، جو الل انگلستان اور یونانیوں میں مشترک میں 4 مزہ برآں جب یونانی مہاجرین ، بحیرہ ایسین کے سال بر پیغے تو انہیں وہاں ایک مورے رنگ کی قوم آباد می ج تدن میں ان سے آمے تی۔ وم مے سل امین سے سوب کرسکتے ہی ، تجارت مینے نمی اور بہت سے مکوں کے ساتھ اس کے روابط تھے۔ وہ اطالیہ کی گورکی اور سیآنیہ کی ای بیری قوم کی انند ہان میں بھی ، آریہ سل کے آسے واوں سے پہلے آباد نی -اس کے تدن کے آلد بقیے جرادات) بزار میلوس وامراس علا بس من عى " وا "كى آواز ايى ب بي فايى من سخور "عي م

یلے میں سے تباہ کیا اور اسی کی بنیادوں یہ تین شہر اور تمیر ہو ہو کر براد ہوے۔ اس عصص على تدن سے ترتی كى بيم کے معدوں کی مجر میل کا استعال ہونے لگا کیو کو ٹین کی مقدار کثیر اب حالک مغرب سے آئے گی تنی اور سی وہ فر آبانی ترن ہے جس کا جوہ ہم کو نیدرموں صدی قبل سی کے ویب اپوئیس کے یونانیوں میں نفر آنا ہے۔ اگر میریہ یہ نبیں بل سکتا کہ یہ لوگ بہاں کس زائے میں ملہ آور ہوئے۔ اور حکومتوں کے مرزوں اور مستقروں میں کون کوسی تبدييان واقع جويس - ببر مال ندكوره بالا سعاشرت كي مجرى یادگاری جو ابھی کے نرین کے اور باقی میں تین ہزار برس سے بھی زیادہ قدیم یں ۔ اوروہ اشیا ج اس زمانے کی روز مرہ ضروریات اور نیز حملفات کا لارستمیر، من والول کے مکانا کمود کمود کر برد کرلی ممثی بین - ان یادگارون کا زیاده حت شهر ارکوس ( ارکش ) کے میان ہے جبال سمندر کے تریب قدیم ترنز واقع تعااراد ضبر مای کمینی سے وستیاب ہوا ے معلوم ہوتا ہے کہ مای کمینی اس مدیں سال ایمن کے علاق یں سب سے دولتند اور مغبوط فسر تعاکہ بوم اسے "زرمگار" کا لعب ویا ہے ۔ اور اس کے زمارنہ فرمغ کی سادی تہذیب یا تدن کو مبی اس کے نام پر مای کینی تدن كين كل يب

مند یا ترکس جرید فائے بیوی س کا ایک شہر الد عاد کرکس کا مند شام فلا

مدید تعیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیاے کو میک کے شمال مغربی موتے یہ جال ترکی قلعہ صادلک واقع ہے ای مبد میں ثواے کی بیاری پر ایک برا شہر آباد تھا۔ اُس کی تميري دموب كى كى اين كالى كى تمى اور فود وه اكب قدیم تر تہر کے کمنڈروں یا ب تعاجب کی تمیر بچرسے موی نی ۔ اس شہر خت کے تین بیاک تعے اور فعیلوں کے موشوں کو روج سے موریہ بدکیا گیا تعا۔ وہال کے بانت ام مد فلت کے رہنے والے تھے بس میں انسان صرف بتحر اور تا نبے کا استمال جاتا تھا ، کانے یا بتیل اُن کے ہاں ابھی کے معدم تما ۔ لیکن بہاں کا عمل جس کے آثار کا مراخ لگا، ماسکتا ہے افتے کے امتبارے مجدعی طوریر اسی طرز کا بنا ہوا مکان ہے جس طرز کو ہو تر نے ای نظو ل میں خاید بندرہ سو برس بعد بیان کیا ہے۔ یعنی ہم کے بعاک سے اہم بیلے ایک میں میں پنیتے ہیں میں میں قربان گاہ بی ہوتی تنی ۔ اورصن سے گزر کر بینے ہیں ایک مرتبع کرہ ما ہے اور وہاں سے اندر کے برے والمان یا اواك مي ہم والل ہوتے ہي جي مي آتشاك بنا ہوا تھا۔ بن اس طرز کے مکان ہوتے تھے جن کا مل ہوتر نے لکھا ہے اور ج ایمنی سس کے لوگ ہونانیوں کے تے ہے کیں کیلے بنایا کرتے تھے ،

اس علیم شہر خشت کو فاب بنت کے سے دو ہار بی

خرینے یں اُنیں امتیاط سے زائل کر چکور بنالیا ہے و قلع کے شال سُلّ بلو یہ میں کے نیے علی تانا بایا ہے اور وہاں سے ایک سنگ نسری اند سلای کے وان کے بنوی ہے ۔ اور فعیلوں کے ماہر سے ایک بارہ اس منے کا بیال مُن اور اُس کا بالی جمع مکھنے کے گئے خرا وف بنا ہوا ہے کہ ماصرے کی مالت میں تعد بند وع کی آبرسان کرارے . این قلے کے دو معارے تھے مدر دروزے میں سرول کی بحانے ایک ٹری میثان کو لگایا ب اور پایوں پر ہو کم کرنے کے لئے ، اور دونوں جانب ے مثلت کا معل ہوڑوا ہے ۔ گریک یں ج مگر اتی رہی اس پر بتھ لگا کے بت تراشی کا ہر دکھا یا ہے مین وو تبرنوں کی مورت المقال أجری جوی ہے اور ان کھ ع یں ایک ستون کی تعویہ ہے جس کے بیل اے یرانوں نے ایکے یخ کی کے یں ۔ کویا یہ قلع کی ج کہار فیں۔ انبی کے نام یاب اس موازے کو خیر دروارہ کنے گے تی ا ترز کی بیاری رج کمندر میں، ان سے تابی مقات كے نتے كا راغ جل سكتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اس جه کی عدوں میں ایک خاص اصول یہ تد نظر رکھا جاتا تھا کہ مکان کے مردز اور ناز عفے ایک دوسے سے جا رہی - اور یا وہ اصول ہے کہ تایکی زمانے میں بی ابل ہاک کی فولی ملات میں اس کی بابندی کی جاتی تمی + پادشتاہ اور بادشاہ کم

مد قرم جانیوں کے نوال میں ، خرب یا بنات کی قرم تمی اور ان کی پیٹانی کے ع می مرف ایک کول آکھ جل فی ہم

اب مثل

می ب سے زیادہ قابل زمر چنے ان کے عبرے میں اس تای قرتان کا اماط نیرمدارے کے جوب یں مولی فیس کے قریب دریافت موا سے اور اس میں یٹاؤں کے اند ہی اند ہ قرن عود وار کائی میں اور آخری معے کے بانے کے بد سے کی انسان سے انہیں و ت نہیں لگا ہے ؛ مردون کی نشون کے ساتھ ہیاد مبی رکح وغے ہیں اور بعض کے جبرے ندین نقابوں سے وسے مونے ہیں۔ ورتوں کے ساتھ ان کے تی زور ادر انتیائے نانہ داری مدنون میں اور اُن کے سول کو وے کے کمٹ سے سمایا ہے ؛ لیکن یہ قبرل ہو سیگ مادی میں راور معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ودھند شابان مای لینی کو ان سے زیادہ شاندار مفن بنائے کا خیال بیدا ہوا یا ایک دوسرے قیاس کے بوب او قدیم بادشاہ بی ایک دوسری قم کے بادشاہوں سے مغلوب موکئے اور نئے تئے والوں کے ساتھ ان کے مقابر کی فی بی اور موکشی . ان مقیروں کے محندا بیاری کے دوسرے بیلو یں تھے سے قیب اندی اندیم زائل کر بنائے محف اور ان یں ب سے وسی ات بیس کا خوانہ کہلانے لگا ہے ملاک أسے نزاز ممن درست نا تما ہ

عر بوتا ہوں کے تا ندر مقابر کے علاوہ اُن سے کم درج کے لوگوں کی بی قبریں چکد فاؤں کی صورت میں

ہب نقل

کے ایدات کا متنہ وی ہے بس کے سابق فرواے کے عمل اور وہ عملات بے ہوئے ہی جن کو ہوم سے اپنی نھوں یں بیان کی ہے ۔ مردانہ حقد مکان میں ہرطرف ستونوں کے والان اور معن میں قربان محام ہوتی تھی مکان کے موانے کے سامنے ہی جو ولان ہوتا وہ کو یا مام نشست گاہ یا دیوان خانہ تھا اور اس میں مویث کے وروازے کرے میں جانے کے واسط سے ہوتے تے ۔ اور اس سے دومرے کرے میں رات جاتا تھا می کے دوارہ ید ہوہ ٹیا رہتا ۔ یہ اندکی ڈیورسی تھی جس کا فرش پختہ ہوتا اور می سے گزر کر دھان فانے کے اندونی کرے میں بنیتے تے ۔ اس کمرے کے بیج میں بکر کل مکان کے وط میں ایک گول آئش وان بنا ہوا تھا احد اسی کے ورد وار چ بی ستون ہوئے ، جن پر میت می رسی تی + مای کمنی کے عمل کی بھی رہ بیاری کے سے ہد سے ید بنایا گیا تھا ) وضع اور اکثر اندرونی جعتے اس تسمر کے تھے۔ عگ تراغی اور نقاشی سے ویواروں کی ترایین، اس امانے کا وستور تما اور ترنز کے دیوان فائے کے ایکے وال ی بی ہے جم نگ مرم کا مائے لگا تنا میں یں بل کلفے کے مرے بڑے ہوے تھے ۔ اور دہار یہ تعوروں سے ووفل شہروں کے دیوان فاؤں کو زینت دی کمی تی 4 تلے اور مل کے مودہ ، شارن مامی کینی کے آگر بتے

می کمین کے میں اور فرامل اندازہ لگا کے میں کر اُن لوکل می صنت و فن کی استداد کتنی تمی +

اس دَور کی ایک اور اوگار جس کی تاینی منزت الی کمینی کے تلے سے بی دوی مسری کمکتی ہے ، کتب کے نبر اسوس کا عمل ہے میں کی بنیادیں مال میں کھود کر کالی ممنی میں ، دولت و تعیش کے احتبار سے اسوس کے الک می ضور ندادندان مای کینی کے باہر متاز ہو جمع لین مرکوسی تھے اور اس کرتی میں میں ایک فرق ہے جو موتٹ کی نظر یں بڑی اجیت رکمتا ہے . اور ور یہ کہ ترزز اور مای سنی ک طرح کوئی مجل مغیں ناسوس کو محمرے ہوے نہیں ہے۔ دروزوں کے علاوہ اس یں کوئی استحامات نہیں بنائے کے تے میں کے سنی یہ ہی کر تخت نٹینان اسوس انجری بوشاه نے اور اُن کی مل وت ، جاز نے بشای ساز و سامان اور خزان رکھنے کے لئے اس ممل میں بیلو یہ بہلو كونفرون كا سلسله بنا جوا تعا اور كل بها اشياد كواسط یخرکے مندون اور اجاس کے لئے بٹے بٹ بست سے مرے بیاں وستیاب ہوے ہیں اپنی الماک کی سمع فو اور ماب کاب مبی بیال کے ادشاہ مکا کرتے تھے کیا کی کتب سے اِس کریت پاری می فناسا ہو بھ نے اور حیقت یں ہی اکا وہ مد عون ہے بس می زیادہ سے زیادہ حقد ج کسی وقت میں تائی عالم میں انہیں

بہاری کے اند رشی ہوئی بھی یں ۔ قلع کے نیچ مالی کمنی کی آبادی اس میں کئی دہات کا جموعہ تمی جن میں سے ہر گاؤں کا نام نان اور نیز قرستان جلا گانہ تما گویا گاؤں سے حرقی کرکے رفتہ رفت نتبہ بننے سے بیٹیٹر، تمدن کی یہ دسلی منزل ارتقا تمی میں کا نوز مالی کمنی اور مال اس جمع کی اور بیٹیوں میں نظر آبا ہے ۔ بینی یہ کہ جموئے جمعوفے کی اور بیٹیوں میں نظر آبا ہے ۔ بینی یہ کہ جمعوفے جمعوفے کی خاطت میں ایک دورے سے تعمل کئی عماون کسی قلے کی خاطت میں ایک دورے سے تعمل آباد ہوجائے تھے ہ

قطع کی ببازی یہ ہارتاہی تجروں کے اندرہ طلائی ساز
و سامان ہون و منی تھا ، اس کا کرر ہم اُوپر کر آئے ہیں کہ
وہ ریاست مای کینی کی کھ ت مال نمابت کری ہے عبب نہیں
کر اسی تسم کی گل بہا چیزیں اگر بعہ کی دست بڑد ہے بجی
رہیں تو آئ بعض بیرونی گنبدوں کے اندر بجی ہیں دستیاب
ہوتیں . لیکن حبتت یہ ہے کہ اس قدیم تمکن کے مطابع کے
بڑت ادر برنج گرکی دستگاری
لینی آلات اس و جگ احمی نریدوں سے زیادہ بکارآمدہی الله
دفد مرہ ضروریات کی یہ چیزیں غربوں کی سک دوز قرول اور
باونتاہوں کے مقبوں سے ہیں دستیاب ہوگئ ہی احد ان
اونتاہوں کے مقبوں سے ہیں دستیاب ہوگئ ہی احد ان
اونتاہوں کے مقبوں سے ہیں دستیاب ہوگئ ہی احد ان
اون کے مقبوں کی مضوحات سامنے رکھر ہم اُن کے
اُس مبد کے لوگ استمال کرتے تھے یا
اُن کے مقباد کی مضوحات سامنے رکھر ہم اُن کے
اُس مبد کے لوگ استمال کرتے تھے یا

کگورہ در کنیرا لگا رہا تھا انظرفی کفتی کے ایک محلف ہے ہو ہے ہوا ہے ہیں مقبرے سے برآمہ ہوا ہے ہیں مبدی وائن کسی بہاڑی مقبہ کی دائن کسی بہاڑی ہیں مبدکی وائن کسی بہاڑی شہرکی مصیلوں کے سانے مورجی ہے میں کے مورجوں سے میں کے مورجوں سے میں کے مورجوں سے مورجی ہے میں کے مورجوں سے مورجی ہیں +

وگ وے وہ مال رکتے نے کر یا کھے موے نہ يعور عاتے تھے كيك توزا باندم لا جاتا يا زلنس موندہ لی جاتی تمیں اوّل اول وہ وُاڑمی مُؤْمِیں بُر صنے ویتے تھے لیکن معد میں یہ شعار بدل کی اور بسیا کہ ان کی تصوروں ے خاب ہوتا ہے، وہ لیس مندوانے مکے تے ۔ اور ان کی تبوال میں اُسترے میں یائے گے مردان کا لیاس سیدها سادا موتا تفا مینی ایک ته بند اور اویر آباده مس یں کنوا لکا ہتے نے ۔ بعد میں اس کی مگر کرنے نے نے نی تمی ۔ اونچے محمروں کی توتیں تنگ امکیا اور مسلے ایکے بنتی تمسیں ۔ اور مِشِیاتی پر ایک سر بیچ بالدسنا، ان کے لبال كو اور مشار كرديًّا تما اور بالول مِن يُعِلِّد يا أوير أشي بوث ماند بانا، بن کے برے بیمے بڑے رہے تھے ان کا مام بناو تعاد ما ک کینی کے شاہی مقار سے جو سامان آدیش کا ہے آس سے یا باتا ہے کہ ووں کی اوشاہ زادیان زرار و درمثال ب س بینی تمین + ہم نے مای کمنی، ترتز اور ناسوس کے آثار تدید کا منعسل

اپنا مقدر تھا وہ لے رہے تھے ۔ غرض ناسوش کے عمل سے اُن کے سیکڑوں فوشتے بھلے ہیں ۔ مکینے کے لئے چول پہول مئی کی تفتیاں نمیں جنہیں ج بی مندوقوں میں بخاخت رکھکر مبر اگادی جاتی تھی ۔ یہ تحریزی جس خط می منقوش او کھو ہیں اور وہ اب کم کتوب میں اُس میں کین سی بنی ہوتی ہیں اور وہ اب کم سبحہ میں نہیں آسکا ہے کی اتنا معلوم کریا حمی ہے کہ اس میں کی ستر حروف اِ علامتیں ہوتی تعمیں ا

ان لوگوں کا تقدیٰ من کی یادگاروں کے متعلق ہم بجٹ كررك مي عصرالنماس ليني أس دور سے تعلق ركمتا ہے ب میں انان کانے اور تانے سے کام لیا سکے مل تا لیکن ایس دور کے اوافر یک لول اس قدر نایاب اور فیتی نے تماک وہ صرف زیورات دسٹلا مجموشی، میلا) یا شاید بِكُ بائے كے كام أن تعارالله ين ال ماى كينى ملا كرح وقت ، تلوار برمي اور كمان استمال كرتے تھے اور بياو كے لئے ان كے إس بڑے برے فود موتے تھے جہیں ناب ہڑے سے تیاری جانا تعا ، اور نیز جرم کاؤ امرون سے قریب قریب یاؤں کا ان کی سیرکا کام دیتا تھا اس سے ہمہ وجوہ خاطت ہومائی تمی لیکن وہ اس قدر بنکر سوتا تعاک اسے قابو میں رکھنا ہی جنگ تعلیم کا وائم تعال بادناه دو محورے کی جگی رت میں رہے تھے تھے میں م كوے مونے كے لئے ايك غن اور ادمم ادمم

کہ عیب نہیں کر اس مغط نے درمیل میں بانے والوں کا نام زندہ رکھا ہو ہو اس مقام کے پہلے بسنے والے اور پلاس جوی قرم کے نام سے موسوم تے ہو گر یہاں سے برسکر قابل دید یادگاریں علاقہ بیوضیہ میں باتی میں ، اس کے مغربی سامل پر دلدلی علاقوں میں جو گوگ بستے تے ان کی دولتندی ضرب المثل تمی اصفی ان کے ضہر ارکومنوس کو بی مای کینی کی شل جوم نے ان کی دولتندی فرب المثل تمی اصفی از مثار کے لئب سے مستاز کیا ہے ہ یساں کے ایک بادشاہ نے قلد کی بیاڑی کے نیج گنبددار مقبوہ نبایا تھا بوصف ہے زبائے ما بید میں کوگوں نے خزانہ سمع ہی ، وسعت کے امتبار سے بی وہ اگر برابر نہیں تو خزانہ ات دیوس کے ترب وسیم تھا ہ

سکن انجینی تبذیب کے آئری عبد فردغ میں ہوتمہ اس تون میں نرک وسیم تھے آن میں اُس تبر سے اُیادہ وسیع کوئی ز تعا نہ کسی کے نعیب میں اُس سے زیادہ وسیع کوئی ز تعا نہ کسی کے نعیب میں اُس سے زیادہ مضبور ہوا ۔ اسی ببالی کی بولی بہالی کا شہر ٹروائے مشبور ہوا ۔ اسی ببالی پر پانی اُن کہ کھندر برابر میں کے کھندر برابر کو اُن کے نیا ٹروائے آیاد ہوا تعا جس کی فہرت کے طنیل خود اس مقام کے نام کو بورب کے شہرہ وید میں میٹر کے نیہو دید میں میٹر کے نے کی زبان پر ہونا مقدر تعاشے میٹر کے نیہو دید میں میٹر کے نے کی زبان پر ہونا مقدر تعاشے

مال س سے بیان کیا کہ وہ کمنی تھن کی بس کا افر زور دور کے بیل ہوا تھا ، ب سے زیادہ سبق آمور یادگا می اور اول فذکر دونوں مقامات کے سوا اور کمیں جزیرہ ناے یونی س میں قلع یا برے بنے مقات نہیں دیافت ہونے ۔ اگرے اس نونے کے بیش زے بڑے تبدار بیاڑی متجے ظاہر کرتے میں کہ ان مقامت یہ مجی کسی زمانے من بسنیاں ہوگی - مثل ایک سر ایکل ہے جوہانی اسپارٹ کے عدج سے تیل وادئی القونیہ یں موس ابلاد سجما مالا نعا - اُس کے بادشاہوں کے ایٹ لیے ایک بلند و رفیع تجره ببازی می ترشوایا تما اور منزانه ات روس " کی طمع اس پرکسی رہزن نے ڈاک بی سی ڈالا - جانج اس کے محنبد سے اور نزاین کے ساتھ ای کینی صناعی کے وہ نونے بی علے ہی ج برام خدہ انیا میں سب سے بین بہا ہیں . بینی سونے کے دو بیائے ابن پر ڈرکرنے ای بے عل منہ مندی سے جل سائد کے دام میں لانے اور بھاند سے کی مجلّی تصویری رکھائی ہیں +

علاقہ اپٹی کا یں بی بہت سی یادگاریں ہیں بتہر ایٹ یا ایمنند کے قلے کے سف بتمروں کو کسی نہایت قدیم ممل کی یادگار بتایا جاتا ہے لیکن فعیل کی تدیم بنیادوں کی نبت ہم زیادہ یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اُسے اہل ایمنز بلارجی یا بلاس جوی فعیل کتے تھے وہ بات تمی ۔ کیوبحہ سن و زبان کے لحاظ سے اہل ٹروائے باکل فیر تھے ۔ ان کی املی سنل کی ہیں بوری تمیّق ہے اور ہیں معلوم ہے کہ وہ کل (فِرغید یا) افروجید دشمالی این ہے کوم تھے اور وہ زبان بولتے تھے ایش ہے کہ ایک توم تھے اور وہ زبان بولتے تھے ہے اگریزی زبان سے نمالعملہ ہم مس تمی +

## م برن این نام این کا تیک اند ہوتے ہیں ہ

ای کینی تبذیب کے ملقہ اثر اور آگار ضومی پر سرسری نفر والنے کے بعد اب ہم دیکھنا ماہتے میں کر آیا مٹی اور تیم ، سونے اور کا نے کے ان کمتوات می کوئی الیسی تہادت موجود ہے جس سے اس تدن کے آغاز و فروغ اور زوال کے زمانے کا تعین کیا جا کے و بیلی بات تو یے کے یہ تمان اس مبد قدم سے تعلق رکھتا ہے جک انسان کا نے کا استمال سیکہ کیا تھا اور عقر آلحد یہ سینی وے کے اوزاروں کا زمان ایمی شروع نہ ہوا تھا۔ خیائج تدّن نکھ کے اواخر تک لول ایک قیتی اور کم یاب دمعات تمی ۔ اس کی انگوشیاں بنے گئی تعیں ممر اس ہی ك اس سے نہيں بائے جاتے تھے ؛ اب جال ك تمنیق ہوا، یونان میں یہ معراکدید دس صدی تبل میمی ہے کہ بہت پہلے شروع نہیں ہونا اور اگر عصرالنجاس

شهر کا دور سابقہ شہروں کی نسبت کہیں زیادہ وسیم تھا۔ مغبوط سکی فعیل کے اندر کئی کئی کرسیاں وے کر سب سے بند مقام یر تل کی عارت بنائی تمی اور مای کینی کی طن ، خرور ہے کہ اسی جوٹی پر بیاں کا شاہی مل مگا نمیلوں کے اندر بن مکانات کی بنیادیں بکالی ما مکی میں ان کو سیدھا سادہ طرر وہی ہے جس کا نونہ ہم ای کمنی کا ترز اور قديم تهر خنت كى عادات مي و كيمه ميك من فعيل یں تین یا جار دروازے میوڑے مے تھے اور صدر درواو جؤب بشرتی بیلو پر تھا جس کی خالمت ایک بغلی برج بناکر کی منی نمی ۔ اس کے معار، ارکوسی قلیے بانیوالول کی سنبت زیاده منرمند تھے اور ان کی تمیر دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ فصیلیں کسی بعد کے زمانے کی بنی ہوی ہیں یا ابتداری سے اہل ٹرواے فن تمیر میں اس قد ترتی مال کر چکے تھے و لیکن اگر مبلی استحادات کی تیاری میں ان لوگوں کی نوقیت کا سر ہوتی سے تو ادر کئی الحاظ سے اُن کا تدن آدگولس کے برابر ترقی یافتہ نہیں نظر آتا می وہ ایمنی تدن سے رابط خرور رکھتے تھے اور لمی کنی کے روفن کئے برتن اُن کے بال دماور آتے تھے بایں مد ٹرواے اک مدیک " مایکنی دنیا" سے الگ اور باہر ہے۔ سنی کو اس سے کیم زکیم شلق رکمتا ہے گر اس کے طقے یں خار نہیں ہوتا؛ اور یہ معلق

ہم اور دو پائسی کے نام کی "کارٹونی لوح" بنی ہوئی ہے

ایک اُس کی بگم کے نام کا تونیہ ماکینی کے مقبوں
سے اور ایک خود اُس کے نام کا جریہ ردوس میں قلبہ
لاتی وس کے قبرتان سے نملا ہے ۔ اور ان سب کا بیبی
نتیج یہ ہے کہ اگر پیلے نہیں تو کم از کم پندہویں صدی
ت م میں یہاں ہے ہوے اور گنبہ نما مقبر سے بننے
ت م میں یہاں ہے ہوے اور گنبہ نما مقبر سے بننے
کی قے ج

غِضْ یہ اور بیض أن سے بالكل عُدا كانہ شوا مركو لماکر نابت ہوتا ہے کہ وہ تمدن میں کے مای کینی اور ناسوس رے مرکز تھے ، سونوں سے تیر ہوں مدی تبل سعی کے اپنے مین عووج پر تما 4 اور سوامل ایمینی ر سی تدن تعا س س یان قوم ترکت اور بعر قلب اہیت کرنے کے واسطے آئی ؛ اس مُدّن کو مِن لوگوں نے بیدا کیا وہ مغربی نسل سے تھے اور قدیم زمانے ے کرہ ارض کا یہ موشہ ان کی بلک تما۔ اور یہ اعام كرا فايره سے فالى نه موكا كه انبى كا ابتدائى تدن بيس کی جملک عصرانیاس شروع ہونے سے پہلے ہم دیکہ چکے میں یونانیوں سے استیار کیا اور وہی باشلسل ترتی ایکر ینان تدن کی مورت سی جلوه مر بواد به مال یه فرض كن كاكونى قريد نبيل كرية قديم باشد ك كسى واحد و

ما المالي من عد الما لف ب بس كان من وع بد باغ كرونم

کا آفاز' و بنار سال قبل میچ کے تویب مان لیا جانے تو ہم مرسری طور سے اس نتیج پر بینی جائیں گے ک مائیں گئے ک مائی کینی تبذیب کا عودج و زوال' اسی قبل میچ دوسری بناری میں ہوا ہے ہ

كتيت والول كو فن كت ب واقليت عنى كريم ان کے دون اور زبان نہیں سمہ کتے ۔ لیکن کاک مصری ہو تواہد مے میں وہ اس جمد کا مراغ دیتے ہیں جس یں ہمنی کمیار برتن بنا بناکر سندر یار کمکوں میں بھیمنے کے تعے ۔ مد کے قدیم تہر تعییر یں سولوں صدی قبل میمی کی بی ہول ایک تعویر تکلی ہے جس میں ایجینی وضع کے لوگ مای کینی ظون ہاتے میں گئے، دکھائے گئے یں . ایک اور شر کورب سے معدد صاحبال برآ مد ہوئی میں ج مالک ایمین ہی سے بن کر بیال وساور آئی تھیں ۔ اور یہ کورب پندرھوی مدی قبل سی میں نا اور دو تین سو برس کے بعد برباد ہوگ تھا۔ یہ مجی نابت ہے کہ وہ صاحباں مایکنی تدن کے حدد آغاز کی یادگار نہیں ہی بلکہ آنری عمد یں تیار کی حمی تعیں + ہم یہ کہ معرکی شہادت ، نود سزین معریک محمد نہیں کمکہ بحیرہ ایمین کے دونوں طرف وستیاب ہوئی ہے ین نے تمن مینی کے بتن لیے ہیں جن میں سے ایک ير امن موتب ناك اشاء معرد بديوي مدى ق م) كا



اس واقعہ کا نبوت ان شاہراہوں سے کمنا ہے ج ای کمنی سے کوئیقہ کک بنی ہوئی تھیں اور جنہیں یقینا وہن کے کسی بادشاہ نے تیار کرایا تھا۔ سے تین انتگ الدسکین

خیرک نام سے موسوم تھے۔ بکا کچہ نب نہیں ک نمتن متلك ہم ج تویں یا زقے آباد نتے ان کے نام بی جاگانہ ہوگا چانے اتا تو متحق ہے کہ تعسالہ ادر این کا یر باس حی قم آباد نمی ادر اہل ارکیدید کی سنبت مجی روایت کی مانی ہے کہ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے تے ۔ لیکن الگ الگ نام مونے کے باوود ، قیاس خالب یہ ے کہ جزار ایجین اور مرزین بینان کے یہ بالے باشدے نسلاکسی ایک اور سافے ربک کی فیر آریا قم سے تھے ادر ایشیاے كويك كے اضلاع سيتيد لية ، كاريه، كے باغذے د اور شاید اہل سامل ، بمی اسی کے ہم فائلان تھے + اس میں مجھ شک نہیں معلوم ہوتا کے یہ تدیم اور قبل ا کے زائے کے ایمین باندے است سی جموث جموث ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے . مگر ان کے باہی تعلقات یا اُس جد کے سیاسی واقعات کا بیس مطلق علم نہیں -البتري بات تريب ترب ورم يين ك بني كئى بي كران تديم ریاستوں میں " زر تھر مای کینی" ماص اتباز رکھتا تھا۔ اس کے مقرول سے جو دفیتے تھے ہیں وہ ایمین کے اور تمام دفاین سے زیادہ بی میں سے اپ معاصرین کے مقابلے میں اس کی ٹروت کا بتہ جلتا ہے۔ بھرید کہ و ہاں کے سوار مض دولتمندی نہ تھے کمکہ اینے قرب و جوار کے علاوہ دور دور کک ان کا تسلط تھا +

تھے۔ یہ سوال دورا ہے ا کہ آیا اس فالدان کے مورث اعلیٰ اور اس بحری إدشات کے بانی میانی کا نام بھی میتوس تھا ، نبي و اگريه مض يه حقيت ، كه يو الى ديو مالا من مينوس ا بنیش روہ کا میا بنایا کیا ہے ، ہاری نظریں اس بات کے منے کانی نہیں ے کہ ہم اس کے ٹاکی وجود ہی سے انکار روں ۔ تا ہم تیاں غاب یہ ہے کہ در اس منوس استبر ناموس کے قدیم بادشاہوں کا معبود تھا اور حب یو نانی حملہ آورباب ن ان ابات بول کو معلوب کیا تو ان کا دیوتا بھی بغانی فاتین کے خدر، زنتی سے مغلوب اور معرول مڑگیا اور بعد میں اس ناے فاصب کی فزندی پر آسے قنافت کرنی ٹی ، بہر مال شاه مينوس، آدمي نما يا ديومًا، يا دونول ، اس مي كلام نہیں کہ بعد میں جو واقعات اس کے افسائے کے ساتھ الحاق کرونے محتے ، مقامی واقعات و حالات میں ان کی کھے نے کیے مہلیت فدر ہوگی ۔ مثلاً بہت مکن ہے کہ لابرت اسے اضافے میں بیان کو سی ہے کہ یہ نبول تعلیان دوالوس میسے عمیب کارجر نے میوس کے نے تعیر کی تعی اسل میں تعر لایر ۱،۱ بنی تروو 'ربان ؛ مو اور ميوس ، يا أس تنفل اللي كوجو اس 'ام سے شہور موگیا ہے، یہ تعر شالان متعدین سے ترکے میں بنیا ہوا ونان افانوں یہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ میوس ن من بحری بادشاہ تما کی قوانین بمی اُس نے بنائے تے اور ا ب باپ زئیں سے وہ ان کی تعلیم مال کرنے پہلے دکھی کے

راسوں کا سراغ لگا ہے جن بی سے دو کلیونی رہر ال مات تے اور مشرق سے تمیرا رائت تینیہ سے مخربا تھا۔ ان تیول کے نیچے وہی انباق" طرز کا فش بنا ہوا ہے ، رائے کی نموں باندے میں اور جانوں کو جع میں سے کاف راہے۔ چی یہ سرکس اتنی چڑی نہیں س کہ مجکوے یا محاریاں اُن رے عزر کیں لندا گان عالب یہ ہے کہ مای مینی کے ظرون نجروں کی بنید یا لد کر فاکنا سے کونتہ کے بنتیے تھے ا بحیرہ ایجین میں بوی تجارت کو فوخ تھا اور مقر و زواے كك جهازول كى خوب آمر و بت تمى لكن وى كيني كے بوى وت ہونے کا کوئی نبوت نبیں ، اور تمام قرائن ہی کہتے ہی ک أس عبد ميں كرتي ہى سندر كا بادشاء تما، اور ويس كے تاج سوامل امین کے باردار تھے: نتاہ میوس کا تذکرہ می کرت کے اس بحری تغوق کی یاد دلآما ہے۔ اور کہانیوں میں اے نبایت طاقتور بحری ادتیاء تبایا گیا ہے جس سے ایمین کو بحری قراتوں سے اِک کیا اور سندری سلطنت کی بنیاد ڈالی تمی +

اسوس کی بہاڑی پر زمن کمدوائے سے جو اخیا برامد ہوی میں ان سے پایا جا کا ہے کہ یہ کہانیاں تاینی واقعیت سے فالی نہیں ہیں۔ و دان کے بڑے ممل کے کمنڈر اجن کا اوپر وکر آبجا ہے ، گواہی ویتے ہیں کہ دو سو تمن سو برس کا وہ ایک ودائند فاندان شای کا تخت گا ہ راج مجری بارشاہ

یا شرقی کا مداروں کے مقابلے میں کس قدر کم تھی 4 وہ یہ کو گر ہنان میں بھی باتل یا تصر کے بارشاہوں کی کومت ہوتی ا جن کے بیس بھارکی کی نہ تھی ، تو کچھ شک نہیں کہ شسقی اور مغربی سوامل میں آلہ و رفت کا ماست نکا نے کی غرض ے وہ فاک نے کورخہ میں نہر بنوا دیتے آکہ بحری تجارت میں سہولت بیدا ہوجانے 4

## م ـ يوناني قوم كا شلط

یہ ہرگز نہ سمین جا ہے کہ آریا سن کے یونایوں سے تام فیر آریہ اور ایمنی آبادی کو معدم کردیا یا ابنا فلام بالیا تما ۔ اقل تو نود یہ آنے والے ہی بانکل آریہ سنل کے لوگ نہ تھے ۔ اگریہ ان کے بعض افراد کی رگوں میں آریہ نون تما ادر اُنہی سے آ نے والوں نے اپنی طرز معاشرت، زبان، اور بین دیوتادں کی پرستش سکمی تمی ۔ اس میں بمی کوئی کلام نبیل کر دہ گورے رجم کے لوگ جو بزبان کے زبانہ آئی میں بایک ملا آوروں کے ساتھ میں باتھ میں باتھ میں باتھ میں باتھ والوں میں استدا میں باتھ میں آوروں کے ساتھ آفراد ساہ مو اور سافولے رجم کے تقے۔ بوئی اُن سب اگر افراد ساہ مو اور سافولے رجم کے تقے۔ بوئی اُن سب کی آدیائی نہ تما ہ اس کے مطاور، اگر قدیم الیمنی ) السنہ بانکل معدم ہوگئیں تو اس کا علاوہ ، اُر قدیم الیمنی ) السنہ بانکل معدم ہوگئیں تو اس کا

فار کے اندی تھا ! یہ وکتی وہ مقام ہے ج شہر کاموں کے بنوب میں ایک قلقہ مرتفعہ پر واقع تھا اور وہ مقدس فار بھی بس میں بیان کیا گیا ہے کہ فود زئیں دیونا کی بھرتی ہوئی تھی زان جدید کی کاش سے نہیں بیا ہے جکہ وہ سب بڑھاوے ہو انگ اس کے بیٹ و تار گوٹوں میں منی بڑے تے نکال یہ نئے ہیں۔ یہ تھائی نذر و نیاز بہل مرتبہ ناسوس کے آئی فیاٹ میں بیاں بڑھا ہے گئے ہوں گے میں مہد سے فیاٹ میوں گے میں مہد سے فیاٹ میوں گے میں مہد سے فیاٹ میوں کے آفاز کا زان فیار بیرمویں صدی تبل میں اور تیام نتایہ تیرمویں صدی تک نہر رائے مے کہ یہ تیاں تو ضور درست معلم ہوتا ہے کہ شہر رائے مے کہ یہ تیاں تو ضور درست معلم ہوتا ہے کہ شہر رائے میں بیلے تیاہ ہوا +

یمل مدوں کے ماری رائے بے شباشالی بان اینے شال مربی ایرس اکرنانیه احد اطولیه بر بلوین س ک نسبت سال على سِلْ وكوں كى زبان وِين بوكى تعى اور فائن اى زمانے مي علي مے یونان ماجر می ایٹیا سے کومک می اشایہ افوجیہ والوں کومکیل معد اکسیوس کے والے اور قربی کن روں کے بنج محف تے اور ساتے بی ان کے بیض کروہ ان علاوں یں آباد ہورہے تھے جوابد ت تسالیہ اسل کے نام سے خبور ہوا۔ بای بر اس کے یہ سنی ہیں میں کہ بونانیوں نے چلے تمالی بونان پرتسکھ جمالیا اور اس کے بعد جولی جزیرہ ناکا نے کیا تھا۔ اس جزیرہ نا میں اُن کے ب سے بیلے آنے والے انتاج کوئیتہ کو بیتینا مغربی کنارے سے کتیوں میں مور کرکے آنے اور کم سے کم ابتدا میں جزرہ کا کے ان مغرب علاقوں نے جو بعد تی اکانیہ، الیس اوبسنیہ کے نام سے موسوم ہوے ، خبرتی اضلاع لقونیہ و ارکویس سے تیں یونانی از تبول کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علام ارکونس مِن آن والے مِنانی آئے بی وارے رائے سے بینے تعالیہ کے نے مولمنین نے مشرق اور بنوب کی طرب جیان شروع کیا اور بله جزیره لوبید ، مواص اینی کا اور جزایر سای کلیدیرتک بنیج اور آفری جزیرہ نانے بونی سس میں سُرتی رائے سے آئے۔ ان کے دو گروہوں نے متسالہ کے جولی کوستان اوتیہ مد براسوس می اینا مکن نبال کین دورے ای کاش می بہالوں سے گور کر اس شاواب نفتے میں پنجے میں کے مرطرف

سبب میساک بعد کی گئے ہے نظامِر موہ ہے صرف یہ تما کہ خود آنے والوں کی دیانی زبان میں بڑی قوت اور قدت تمی ۔ اور اسی لئے جمال کہیں ہائی ہاکر آباد ہوئے انہی کی زبال اُس علاقے بحر کی زبان بن گئی ۔ چنانچہ بیان فاص میں بمی میں دقت یہ لوگ بہنچ ، خواہ کثیر التعداد درین غالب کی میٹیت ہے ، خواہ محض آباد کلاوں کی شل ، ہر مال میں یہ سارا مک انہی کے ربگ میں ربگ کی ۔ شال کے طور پر آئی کا اور ارکیدیہ وہ علاقے ہیں جہاں کی ہملی آبادی میں بہت کم انقاب ہوئے شے اور ان دونوں کی قدامت نسل کا نبوت میت سی کہانیوں میں مرکوز و موجود ہے بایں ہمہ زبان و سما شرت کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے بمی بالگل نبان و سما شرت کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے بمی بالگل نبان کے مطابق بمی بالگل نبان کی سما تھے ہمی بالگل نبان کے ساخت میں مانتوں میں مرکوز و موجود ہے بایں ہمہ نبان کی سمانے کی بالگل نبان گئے ہمیہ نبان کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے بمی بالگل نبان گئے تھے 4

الققد نے آن والوں کا اس کا بر ایک ہی سیاب یا علی میں تنظ نہ ہوگی تھا بکر حیفت میں یہ ایک تدیم ذفیہ میں نے کی آمیزش تی ہو رفت رفت قدیم ذفیرے میں مکمل بل گیا اور سانہ ہی اپنی زبان بمی لیا آیا تھا 4 آنے والوں کا اصلی وجوہ ولمن بزرہ نمائے بقان کا نمال مغربی حقہ تھا گر ببض وجوہ ہے وہ جانب جنوب بیا ہورہ تے اور نتایہ اسی تعم کی وجوہ ہے اس زمائے میں جنوبی تحریب اور مغربی مقدونیہ کے وجوہ ایک تبی جانب مشرق اور آنباے کے بار ایشیاے کو کے کی طرن چلے جارہے کے ، اور جبال کے بار ایشیاے کو کی طرن چلے جارہے کے ، اور جبال کے بونانیوں کا تعق کے کی طرن چلے جارہے کے ، اور جبال کے بونانیوں کا تعق کے کی طرن چلے جارہے کے ، اور جبال کے بونانیوں کا تعق کے

من باشتوں کی اولاد تما گر فر وارد یو انیوں سے آسے باکل اپنے بی میں رنگ ب سما ۔ بعض دمجر اقطاع میں یہ فو وارد کنیر تعداد میں عمل آور ہوئے تھے اور وہاں کے اصل باشدوں کو مجوراً انہیں بگر دنی بڑی تمی ۔ تمصالیہ میں بمی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے بالس جی یا تمریم باشندوں کو یونا نیوں سے ایک کو بی کا کی موصکیل دیا تما اور باتی سارے ملاقے پر فود بسیل کئے تھے بہر مال یہ نیم بحال یہ نیم بان کا میں ہو وارد یونائی اور ویکم آوی ووئی بنگ زیادی ووئی بنگ زیادہ ملاقہ ایس تما جس میں فو وارد یونائی اور ویکم آوی ووئی بنگ زیادی ووئی بنگ زیال میں ہو کہ ایک دوسرے پر اپنا زیری سبر کرتی اور ایک وورد اور ایک ووسرے پر اپنا زیری سبر کرتی اور وہ احزاج خون جس سے زیادہ ایکی کی یونائی فی یونائی می بول ایس جس سے زیادہ ایک وارد ایک و سرے پر اپنا وہ بیا ہوں اسی اختلاط و ارتباط کا نیم تما ہ

اسنین کا کوئی حساب ہو اس نتی بہنیائے بنے ہیں رہ سکا کے یوانیوں کی ایمین کے ملاقوں میں آم اسی عصالحاس میں شعا موکی تتی جب کے رکھنی تمدن بورے عوم بر نشا دسنانے کا مسئلے اور اگر آنے والے تعداد کئیر میں بوش کتے یا دو تنین ہی زبوست بھول میں سارا کمک فتح اور وہاں کی آبادی کو معظم کرویتے یا ابنا فلام بنالجتے تو وہ کسی طرح وہاں کے تدیم تمدن سے مستنید نہ موسئے تھے ۔ یہ بات صف اسی صورت میں مکن ہوئی کہ اُن کے جیوٹے جیوٹے کروہ کمک میں آتے اور کمل بو باتے تھے ۔ یہ سوال دوسرا ہے کہ میں وقت شابان مانگین وارکومنوس وفیرہ سے کومشانی مقیوں کی تعید کی باس وقت شابان مانگین وارکومنوس وفیرہ سے کومشانی مقیوں کی تعید کی باس وقت شابان مانگین

بہاڑ تھے اور میں کا بدی میوسٹ یہ نام ہوا ۔ ان میں سے بنی شاید مینائی گرو کے وک تھے جنیں زانہ شوامت میں ہم فہر اُرکومنوس بن آباد پاتے ہیں ۔ اگرہ یہ ہم مکن ہے کہ یہ نام ممل میں اُنہی توجم باشدوں کا ہو جنہیں یانیوں نے بنے نگ میں رنگ یا تھا ۔ اس سے اور آمے اٹی کا کے ضلع میں معلوم ہوا ہے کہ بنس نوآباد یاں آک اوئی یا آلیوسیائی گروہ نے بنائی تعیں اور ہی ملاق ارکولس میں اگر آباد موے تھے +

بانی تعیں اور ہی ملاقہ ارکولس میں اگر آباد موے تھے 4 المحريه صورت سالهائ ورازس اور تدريكاً وقوع يذير جوى كيجه آنے کے بہد مبی یونانیوں کو تدیم باشندوں کے ساتھ مکس اللے می اور اینے فرآبد ممالک کو یونانیت کا رنگ دینے می ایک ای ورکار تمانه سترتی بونان. ایمنی تمدّن کا مولد و مشاه تما اس نے وا دونوں کروہوں کا اُڑ ایک دوسرے یہ ٹا ، یسے کر آنے مالے بوالیا نے کک کے ملی بافندوں کو اینا ہمربان بناکے میمولا تو اکسی کے ساتہ خود مجی اُن سے تذن کاسبق لیا جس میں وہ اونا نیول ے کیں آمے تھے ۔ اسی طرح آنے والوں کی تعداد الدقیم بخندلا کی تونت و شایتگی کے امتبار سے، متلف اقطاع یوان تدامتن نتایج رونا ہونے . بیض مقامات یں فوارد یذانیوں کی مض تهاد قلیل نے علاقے برکو ہونانی جاسہ بینا دیا اور اٹی زبان میمیلادی۔ میا کہ بغاہر اتی کا یں ہوا ۔ بس کی آادی کا برا حقہ ، تدیم الد

سلم ابل شرق سے '' ہونانی'' اور ''یونان'' کا نف اس گردہ کے نام یہ ایس تمام کمک کو دے دیا ہے + مترجم

الندول مي د كوبى و إل كوستاني سلسلول مي معدد در إفي واديال ن می ہی اور فود یہ بیاڑ مندر می برسکر گہری ظیمیں باتے میا اد انی کے سرے جزردں کی مورت یں سندر سے اور انجرے ہوے میں مرموس اور تحکوس بروں کے تعال میں بیانوں كا و بلل ، وي أم ميكر مدولس بوس مي بيل مياء اور اسی طان جن بہازوں سے کیستر ندی کو مرموس سے مُا ی ہے وی ای برمکر جرو خیوس میں سر ابعارتی ہیں ۔ اور کیسر و ساندر ندی کا فاس سلند کوه خره ساموس می ستی سوتا ت : انوض بونانی علم آوروں نے سیسید کے باشدوں سے یا ملی ملاقے جیمین کے اور بیش ایسے متحکم مقامات پر و میسے کیمہ ا کمی در سمرند تدیم ا بن کی در خالت کرکتے تھے اقابض ہو کھے یم ندوں کے کارے کارے دہ ایک برعے اور ب مروس انوں نے کوسی لوس کے دہن میں فہر مکنیش کی باؤال یا کھنے کی ضرورت نیس کر یہ تمام واقعات کوئی آک دو دن کی بات نہ تمی اس میں سالباے دراز مرف ہوسے ہو مجے اور یوان سے بے بے یونٹول کی کک بہتی رس موگ مران واقعات کی آین تعنیل پردؤ عدم می ہے ایک افعانے یں تی روایت کا ایک محوا باتی رو کیا ہے جس سے ممون ایک ہی واقد معلوم کر سکتے ہیں اور وہ لس بوس کے غہر الميدك تنيرے كوى برايد كى أس بين دوتيزه كا انساز مے نیاہ اگامین نے منبور بھل مان اکی لیس کے

امبی کس مد کم چنے کیا تھا۔ نیز یہ سوال کر آیا ان اجتابوں یم سے کوئی فو دارد ہونانوں کی نسل میں تو نہ تھا، انکل دوسری فویت رکھتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا کوئی قطعی جاب ہارے باس نہیں ہے ۔ ان دونوں باتوں کا کوئی قطعی جاب ہارے باس نہیں ہے ۔ انبتہ اس قدر ہم جانتے ہیں کہ اگر پہلے نہیں تو بائیونی صدی تیں سبی میں مزور ہونانی قوم سندر کے بار ایک نئی سبت میں بسیل رہی تھی اور ایشیا کے سوامل کے جہاں ماتی آمنی تندن کی شعول بردار بن کے جاتی تھی ، اور ہونانی فیسب نئی موری واستانیں ہارے سامنے ہیں دو ہمی ہمیں اس تھیم تحقیل کی مقوریں وکھائی ہیں ہا۔

## ٥- يونانيول كاشتري تجبين يجيانا

ہانیوں یں سب سے اول اکانیان دیا اکائی اگروہ نے بیرہ
ایجین کو جورک تھا۔ یہ کوہ نسالہ کے میدانوں اور بہاندں یم
آباد تھا اور اسی کے ملیت و فیق کی بیٹیت سے پولیاتی گروہ
کے لوگ بی اس کے ساتھ ہوگئے تھے ؛ وطن کو نیر باد کہنے کے
بید ان اول فزم سافوں کی کنتیاں سب سے بیلے تھالی انتیائے
کوبک ، خررہ لس بوس اور اس کے باتقابی سوال سے جاکر
گئیں اور ویں سرزین اینیا یں بہلی یونانی نوآبادیوں کی داغ بیل
بڑی۔ وید رقی طور یہ بی انتیا ہے کوبک کے یہ معلی سوال
سامل یونان کی طرح ایک جہازوان قوم کی سکونت کے لئے



لموظ ناطر رہے کہ اس مبدیں بنان اور افروجیہ کے لوگ بغام یہ موس نے کرتے تھے کہ نسل و معافرت کے اعتبار سے اُن یں کوئی بڑا فرق یا فیریت ہے۔ دونوں حریفوں کے تمان

ملی از غم چمین یا تما ، ہاری نظریں مرف یائی تخیرس ہی کی شمادت ہے ہ

مرزین ترود یں بنانوں نے کوئی بتی نہیں سائی تمی لکین اس کے جوبی ملاتے پر تبد کرنے کے باعث کک افروجیہ کے نامی فہر ٹرواے سے بی اُن کا تعادم ہوگیا۔ ٹرول كا دومرانام شايد بال شهر شاه اليوس كے ام ير اليوس مى تما الد اسی کے ساتھ وف دار تک یان لوگ اُمحتے اور وانیاں كرتے رہے ، متى كر يا قلع نبد خبرسۇ بوك داس كمانى كى مدات یں سنب کنا کہ اسے بنائیوں سے نویب یا شمامت سے فتے کیا تھا ، ففول ہے ۔ اور اس یں کوئی کام نہیں کہ بی رفیمانشان و مقدس شہر نے ہونانی عملہ آمدوں کے دل پرانی ساتھ کا وہ نقش میں اس اع بھرنہ مٹا۔ اور اس محاربے سے ، خوا ہ وہ کسی بیا سے بر تھا ، ان دہاؤں کے اضافوں اور فوارق کے مات لراج سے ان کے داخ میں سے مونے تھے، اکائیانی بھائوں کے تمنّل کو ملاوی اور اس مفنون کے نے نے مرت کاے جانے کے انبی کے طفیل یہ جنگ ، افریجیہ اور ہنان روں کے دربیان ایک وی جنگ بن کئی جس میں بنان کا ہر مروہ فرک وسم ہے بادیا گیا۔ ادر یونا تدل کے ذین میں یہ بات حبسم کئی کہ خترق و نغرب کی وائٹی کھکٹ یں سب سے پہلا منیم الثان واقد ہی جگ مرولے

میے کل انگلتان سکسن قام سے منوب ہوٹ کی بجائے الل قم سے سوب ہوا اور انگلستان کسلام ہے کیک جولی ف آبادیوں کا محوم ہو وسعت س مبی شمالی مجومے سے جرا تھا آونوانی کھ کے نام سے موسوم ہوا جو سلے " ہوول" اور نبد می او " مذف برمائے سے، اپنے تیش خالی " یون " کہتے تھے ؛ ان کرے معلق ہم یہے بیان کر آے ہی کہ اوّل اوّل یہ کوء موال ارگولس، و اینی کا پر آباد موا تما . لیکن و بال اس نام کا ستمال میموث می اور میب نہیں کہ وہ لوکوں کے مافظے سے می موکیا ہو۔ یہال عب کرایشیا کی سرزمین رینیج کر أسے خبرت و ناموری ماس ہوتی اور وی اینے قدیم وطن کے نام کو اس نے دوبارہ زندہ کیا ہ مر ون آبونی یا آبونیانی شهرون کی بنا، اور بامتبار سین أن كى ترتيب ، نيز إلى باشندول كے سات ان يوناني ماجرين ك تلقات کا مال ہیں بت کم معلوم سے ، اس جزیرہ کا کے بنے یر جوکو یا خوس کی یا ہری کے سے آگے برما ہوا سے تمال یں کلافومین اور جوب میں میوس کی بتیاں آباد موئی اور مرے برمین خیوس کے بلقال" روانی" ارشرہ آاد ہوا -رفوانی اس سے کر وان سند کے نیلے ان می سنی ممٹی جل تمی اور ماہی گیری کی وج سے وہ نمہ متور کے شامی تھار کا شہور می تما یوس کے منرق میں جان سال مکونٹ کما کے مے مث می ہے ، لب ذوس اور کولوفوان واقع تھے اور جاں سال کاخم کیستر کے وائے برنسی وا ہے وال

ی کوئی فرق نہ تما اور فائ دہ یہ بھی سمجھے تھے کہ اُن کی بولیاں کھی نہ کچے نہ ہوئی ہوئی ہیں ؛ بنانج ہوتم کے کلام سے اساست کی تقدیق ہوتی ہے ہی بال افدید کی بن بابہ الاتیاز ضوحیات کے ساتھ، پایا جا آ ہے کہ نام بوائی ہیں ، دوریہ اس امر کی نہادت ہے ان کے بینی شاہیر کے نام بوائی ہیں ، دوریہ اس امر کی نہادت ہے کہ اکانیانی آباد کاروں اور ان کے افرومی ہما ایوں میں برا بر امر و رفت اور بامی ارتباط کا سلسلہ جاری شاہ

اکاتیانی مہاجین کے بعد دوسرا سیاب اونیانی یا آی اوتی الكان ومن كا تما جو الني كا و الكولس كے سوال سے الله الله اکائی نو آبوں کے خوب میں آموں نے ستیاں سائیں۔ مرتق وكيتر يرون كے دبيان ايك دو شاف خرره كا بن كيا ہے جن کے سامنے جزیرہ جوس واقع ہے اور اسی طرح کیتر و میاند کے درمیان کوو لتوس کے جوب میں ایک جررہ نما ہے جس کے بالمقاب مزيره ساسوس واقع ے اور يى دونوں ملاقے تھے بن کے بنتے پنے بے کرووٹ اپنی بنیاں آباد کروی، اور پُلانے مرده سے جو شمال میں بھیلا ہوا تھا، ایک طلحدہ جتنا بہاں بن گ ۔ بنانی بتیوں کے ان مجووں کا نام مجی الگ الگ تھا۔ اور سر چند شمالی علاقے میں سب سے نای گروہ اکائیانی الله كارول كا تما ليكن كسى وم سے وہ علاقہ ان كے ساته موا ہونے کی بہائے یولیانی کوہ سے سوب ہوگیا . باکل ای وی العظامين المراثر اس فيرع ام كا بنا بند الديد الدومرا والله كا نبال كا به

ائس کی نفوں یں شاہی موات کا ج نقشہ بیان ہوا ہے وہ مجوی وریر وی ہے بس پر ماک کتی ا ترز اور ٹرواے کے عل تبر کے گئے تے۔ ترنز کے دیون خانے یں جو نیل کانچ کے بیں بُوٹے دہوروں میں جڑے ہیں وہ اس بات کا نبوت ہی ك شاعر نے تعم اكل فيس كے نتش و بچار بيان كرنے ميں معض خیالی نم کاری نہیں کی ہے اور نیٹور کے جس طلائی ساغر کی اس نے تصویر وکھائی ہے کہ اُس کے گندے پر مدنوں طرف تمری نبی ہوئی تھی بالکل آسی وضع کا پیالہ ماکلینی کے ایک شای منبرے سے کلا ہے۔ابت ان دونوں زانوں کی ایک سم یں کایاں فرق یہ ہے کہ مائ منی مغروں سے کوئی مُلن س ات کا نہیں ملا کہ وال کے لوگ اپنے مردے مبلایا کرتے تھے مال بحد مبوم کے بنانی اس مان کے یابند تنے ، اور اس کی نفوں میں تعفین موٹی کا مطلق ذکر نہیں آیا ۔ البتہ زمارہ ما بعد یں یہ دولوں رسی بونان میں ماری ہوگئی تھیں ہ

بو نتم اس نام بیان کا یہ ہے کہ باربویں مدی دن مہیک یالی قم سے ایجنی تدن کو بؤلی اختیار کرایا تعا - اور دومرے یه که اس قدیم تبذیب و سافرت کا وان اللی ین ج کید بمی

من مکی فوس و بزید اسکی ری کے شہر فیکٹی کا وشاہ تھا ، اور توج اضافی سے سامان

میش و فقول می مزب هفل ما با کا تما از مله نبتد فیر باق کا درخاه اور فرات کے مداکد بونانی بادشاہوں میں سبھ متر وجہاں ویدہ سیار تنا - بوتر نے اس کی تدبیر و وائش ، علم و کاردوالی اور صل کتری کے بہت سے اضافے کھے ہیں ہ مترجم

ارجینر دوی کا شہر انی سوس آباد کی می تھا ، اس کے جوب م كوو ما ي ملل كي شالي د صلائي اور أن ير ابل آلونيد يا آی اوئیہ کے تیرقہ کا مقام، ینی ہوسی وُن دیو، کا سند بنا ہوا تھا۔ اور مب زمانے میں آبونیہ والوں میں قرمیت کا کھی شور و احساس اور اپنے ہم نام ہو نے کا ناز بیدا ہوا و تمال ی وکسی اور جنوب یں لی فوسس یا مطابک تام آینی شهرول می یبی سند خدیم اتجاد و اشتراک کو تقویت دیا مقابه میوس اور پرئینہ کی جانے وقع مدد میاندر کے کنارے ، ا کال کے جوب یں تی ۔ یہاں سے بعر سامل نے تم کھایا ہے اور جنوب میں وہ راس بن گنی ہے جن کے سرے پر ملط کی آبادی اور کسی زمانے میں شہور و شاندر بندرگا، واقع تمی 4 اندون ملك من لب مياند مي اكب بوا خبر كمنيشيه واقع تما اور اس کے جانے وقوع کا بہ امتیاط کیاظ و امتیاز رکمنا ہے ج کونک مرموس کے کنارے اس نام کا ایک اور بولیانی شہر بی اندرون ملك مي آباد تما .

سوامل اینیا کے یہ سب فولد ہوناتی اپنے وطن کی شاعری اور طرز تقدن اپنے ساتھ لائے تھے۔ اُن کے تعدن سے بھی ہم اُن کی شامری کے طنیل روشناس جوئے اور اِس نیمجے کہ بہنچ ہی کہ اصول میں یہ اُسی تعدن سے مشابہ تھا جس کے آثار باقیہ اکائی اور قدیم ہونان کے دوسرے شہرول میں مدفون ملے ہیں۔ گویا اُسی حبد شجاعت کی آخری منزلیں ہیں جن کا جموعر اضانہ سنا رہاہے

اف نے اے شاعت میں وال تھا جو ہانیوں کا قوی ورٹ بن سے تے . بای ہم پند صروں کے بعد زان کائی میں ہم ویکے ہی ك اطوليه ايد نيم وخي بانندول كا كلك مجما مان لكا ب بو مربه بهان زبان بولتے میں لیکن علم وفن یا تمدن و معاشرت میں انہیں دیکر اتھان یونان سے کوئی نبیت نہیں اور وہ نمایت زبون وليسمانده حالت ين يرے مي - اور يم مال ان كے بایہ علاقوں کا ہے۔ اپیرس کی کاک عب است ہوجاتی ہ رن کا تدن می دشت و بدویت سے بدل جا آ ہے ادر اس کی قیم سافرت کی یادگار میں ووونا کی عبادت کا م کے سواے اور کیہ بنی نہیں رہتا! تو حقیت میں اس اُفاد کا سب صرف میں الدا تا الرياك وحتى تركاز الد اقطال من المان کی طرع آئے اور قابض ہوتے ہی یونانی تبذیب میں رجم مانے کی بہانے انہوں سے أے خرب كرديا - اور زيادہ ترانى فتمندول کی اولاد ہے جسے زمانہ کارینی میں مماطولیہ اور اس س کے ملاؤں میں آباد یاتے رس +

بر کیف اس پوش کا قدتی نتیجہ تماکہ کچہ یونانی با شدے وہ اس کے خل محنے اور الولیہ والوں نے خلیج کے باز بین ایوس ندی کے کردوں پر توقن اختیار کیا اور اپنے تیس الیائی د مینی الی وادی کیے گئے ۔ کو بح ان کی یہ کونت وادیوں کی سرزمین میں تمی احدوہ الیفوس ندی بحک بیس کر سامل بحر سے باکل آگ ہوگئے تھے اور آیندہ مجی جہازرانی میں نہوں نے کوئی ناموری مامل نے کی ب

فشرم ا بوہ اس میں کوئی شہد نہیں کہ سمند پارای سے بوال میں جہاں بونانی اب محر سے تھے ، وہی تخدن دائج و قایم دہا اور آفید آونیانی تبذیب کے جو تکلفات بند صدی بعد جاری نفرے کردیگے دہ مقیت یں اسی مای کنی معاشرت کی ترتی یافت صورت ہوگی ہ اس ننی تہذیب کے متب ہونے سے قبل ابن میں بعن ننی چذیں ہی شال ہوئی تعیں ۔ شلا شام داؤد ہیے سیل جل کا خود کیے نہ کہ اثر نما ہوگا وہ این ہر اس التور کا چکٹا دہی را سے بوائیل کے ذکر رکھنی افت دی را سے بوائیل

## ۲ . یو نانی حکم آور دنگی خری یورش

جزار و سوائل ایتیا برنوآبدیاں قایم ہونے میں کئی صدوں سے زیادہ عصد لگا اور بے شب اس میں وقتاً فقتاً اس ہل چل سے تحویک بہنچتی رہی جو ولمن آملی میں ہورہی تمی اس تمام انعقاب کا سبب اولی جس نے تمال سے جنوب یک سارے ملک یونان کو ہلا دیا فال ایتریہ والوں کی بنی قدی تمی +

اور اسی دباؤے جو شمال سے پررا تھا، کم سے کم اطولیہ کا ناس کردیا۔ مومرکی نفول میں وال کی جند طاقور بیتوں کا اور سب سال بگوران اور کوستانی کلیدن "کا ذکر آنا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہا مت کی ملی ترتی میں آمے آئے ورزن سے ۔ اور طبیا جرکا شہر کایدن کے جلی سورکو ارنا ، اُن قدون سے ۔ اور طبیا جرکا شہر کایدن کے جلی سورکو ارنا ، اُن

ہاک تھا اور زیہ جانے تھا کہ الک جب جی جا ہے آہی مکل كروائ . مر وافع موك كل تتساليه كا جار اضلاع ين نتم مونا بت بد کی تانج سے نابت ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے وہاں کے لوک طوائیت کے مفس و ستنہ مالات کا ہیں علم نہیں ے . ابت بد کے مار زے بڑے ملاؤں کا ہم مال جانتے ہی ك شال عنرب بين تحسياليوفي آباد تھے ، بنوب مين اكانبالي شل ك تبني تيوتى كا ملاقه شا ايك اكرات كا نام اليان كے بيت فدم باس جوی باشدول کی یادکار می باس جیوتمیں باتی ره ک من ادر جو تعا غرا مس تومیس بنی مان مشیا کی بن كدلاً، تما بن كا تايخ بيل ملخده كوفي ذكرنس آء - كل مي بقية رؤسا تھے آن کی نسیازہ بندی کا نعام بہت ناتعی تھا الد زمازہ اس یں اس کی کوئی یابندی نہ کی جانی تمی لیکن بنگ کے فیت اس کے مغیل وہ متحد ہوکر ایک فوجی سردار کا انتخاب کراہتے تھے مِن كا نتب تأكوش مومًا تما و

ایں ہر نسایہ کے تام اکانہائی باشدے نو والد فاتمین کی ذلیل روایا نہ بن کئے تھے بکد ان کا ایک گروہ جانب جوب پلونی س کے ملاقے میں ہجرت کرایا نما اور فال اس کے مسایہ تبایل بل لینے ہی اس کے ہماہ ہوگئے تے جودد اسپریک کے باوٹی کناروں پر ہے ہوئے تھے ۔ انہی دونوں مروہوں سے فلج کورنت کے جوبی سوال پر ابنی بستیاں بسائیں اور یہ ساری بی ان میں اور یہ ساری بی اس طرح ہونان میں اکائیانیوں کے نام سے آکائیہ کہلا نے گی۔ اس طرح ہونان میں اکائیانیوں کے نام سے آکائیہ کہلا نے گی۔ اس طرح ہونان میں

يل يان

مر الی رس س ازب واوں کے اقدام سے ج بل بل بیدا جوئی اس کا اہم نیم ، نشال اور پوٹے والوں کی ہجرت ہوا۔یہ بات که آن دولول انقلابات میں کوئی پائین تعلق تھا یا وہ ایک ہی زماع میں واقع ہوے تھی طور پرکسی طرح نابت نہیں ہوتی ۔ مرف اس قد بیں معدم ے کہ تبائل تیالوی بنیں دوری نبان وا متسالوی کتے نے بیاروں کو ازکر آے اور یونان کے اس مغربی موشے س آر ہوگئے ہو کوہ ملیوآن و بیندوس کے وبميان محمرا موا ب واس تمام علاق مي أن كا فليه اور شالي آرکس پر سمی سنتھ ہوگ ۔ اکا ٹیا نوں کو انہوں نے جانب جوب تحقیات سے ساٹوں میں رمکیل وہ اور الیا زلیل و ممنام کردیا تھا ك تهيده اي يوان ير اس كاكونى نايال حقت نهيل را - اس انقلاب کے بدی سال ملاقہ تعسالوی وم کے نام سے موم موگیا ادر آن کے دن تک تسل یا تحسالیہ کہلاتا ہے ۔ اس میں بلاد کرائن ، میکاسه ، لاربیها اور فرایه مدر مقات نے جاں کے رین قب وجارک اضلاع بر حکمانی کرتے تے۔ متومہ قبایل اُن کی 'زبیت' ہو گئے تم میں کا مطلب یہ ہے کہ اُن کی مالت تویب قریب فلاموں سیی تمی اور اُن کا نام بھی "منیستای" مینے مزدور ریا شوہر ) ہوگیا تھا ۔ ان کا کام کانشکاری تھا اور اُن کے ماکس ایک مقررہ سالیانہ ان سے وصول کرایا کرنے تھے نواہ بیداوار میں کسان کو نف رہے یا نقصان ۔ بیض دگر حوق کے طادہ نماموں ے انہیں اس امر میں بھی امتیاز تھا کہ نہ انہیں فوخت ک

وقد مروشی کہا نے لگا ۔ گرم یہاں آئی جد وہ شکط نہ کر سکے تے جتی جد کہ نسالوی قوم نے سزین تصالیہ یہ اپنا عل وقل اربی تمالیہ یہ اپنا عل وقل درزیک اور بنا ہی تا ۔ بکر یوشیہ کے قدیم درائی اور میٹی صدی تب سے ہیں اور بنا ہی تا ہوں ہوئی کا ج فاتمین تصالیہ کی نسبت نداد میں فائن کم تے ، طرز بیٹی کا ج فاتمین تصالیہ کی نسبت نداد میں فائن کم تے ، طرز میں بی تصالیہ والوں جیسا نہ تھا اور انہوں نے معلوب التنگاف قدیم کو اُس طرح اپنی رقیت یا فلام نبایا تھا ہ

بیست کے سفر میں کوہتان پرفاسوس کا خط اور تبایل فوسیاتی کا ملاقہ تھا۔ گریہاں کی آبادی یں کچہ زیادہ دیریا انقلاب نہ اس کی کے دور قال فوانیوں نہ ہوا کی ہی مرش تباقی ہو اس ملاقے میں آے اور قال فوانیوں کی ہی سنالوی اور بیٹی تباقی دائی میں ان ملاقوں میں زیادہ نفیرے کمک آن کی بڑی تعلاق میں ان ملاقوں میں زیادہ نفیرے کمک آن کی بڑی تعلاق کی کام ایک قلیل تعلا میں ہوتان پر فاسوس اور اوٹیتہ کے درمیان طاس نا تعلی میں بیلے رومئی تھی جہاں انہوں نے اپن ای کرای قوی نام میں ناہوں نے اپن ای کری خود اس تائی میں انہوں نے اپن ای کری خود اس تائی میں انہوں نے اپن ای کو دیا

طع انتانی دیا کا کخبور دینا الک رئی کا بٹیا احد سوری کا الک ہے کہا ت موسیق، احدمشبروں کے بنا وقیام کا بی وہی محافظ آیا جاتا تھا ہ متیم۔

اکائیانیوں کے اب وہ ملاتے ہوگئے ۔ ایک تو قدیم اکائیہ بوسکر تعمیا کی بہاڑیوں میں مصور رہ گیا تھا اور ودسرا مدید اکائیٹ کا یہ ملاقہ ، ج، بلوپی س من ملیج کوئٹہ کے سوال بر اب آباد ہوا۔ لیکن سے بہتے تو ان ددؤں سے شان و خلمت میں کہیں فرا اکائیانی ملاقہ ، وہ ہونا جانے جرائیا ہے کوجک میں تھا اورجال بورب کی شاعری کانش اؤل تیار ہوا ۔ گراتھان سے وہی الولمیں بورب کی شاعری کانش اؤل تیار ہوا ۔ گراتھان سے وہی الولمیں میں شاعری کانش اور تار موا ۔ گراتھان سے وہی الولمیں میں شاعری کانش مول کے آگے اکا نیہ کا نعط فروق نے باسکا اور میں گراتھان میں مول ہ

مو د گنام ہوگی ہ اور اترکس کے ملاقوں میں میں طرح ندکورہ بالا اور اترکس کے ملاقوں میں میں طرح ندکورہ بالا انتقاب واقع ہوئے تنے اسی طرن الحی کن اور تنام آبادی میں ہی ہیا گئی میں میں اسی قسم کا بیونجال آیا اور تمام آبادی میں ہی میں ہیا گئی اور اس کے مفتوع ہونے کے بوہ بنوی ملاقوں میں نقل مکان کرآئی بینانجہ پہلے اس نے مغربی ملاقوں میں نقل مکان کرآئی بینانجہ پہلے اس نے مغربی ملاقوں نہ تقرف کی جو آگے میں کہ بالک اُسی کا قوی ملاق بن گیا۔ میر شیمیونیے اور کرونیے سے برس کر اس نے شہر کیفیمیٹر کونچ کریا میں بر قدیم باشدوں کے ایک گردہ کاوی کا قبضہ تھا ۔ اس کے بعد یہ نووارہ سارے ملاقے پر مجما کے اور انہی کے نام پرے کے بعد یہ نووارہ سارے ملاقے پر مجما کے اور انہی کے نام پرے

علہ یہ ددؤں بنوب تسبار کے بباڑی ہ علہ بیکن کے ببائدں کا بت ہن مبدلا یوفنے کے وسطیں جیاہ ہواہے اورکہ متمی ملن (یا سخوان ) پہشنیہ اور اٹی کا کی مہافاتل ہے ۔مترجم

فع کے ۔ خداوندان امیکلی کا تحت اکٹ کر انہوں نے زیر وادی پوروگاس بر تبند کریا اور این ڈورٹین سس کو افیار کے نون ے باکس یاک و مخوط رکھنے کی فوض سے ، وہاں کے بقتے ہفتہ تے اُن سے کو انی مکوم رمایا بنادیا ۔ فائ بیاں ان عل آوروں کی تداد بھی اور مقامات کے ڈوٹین فاتمین کی سنبت زیادہ تھی۔ اور اس قوم کی وه نصومیت بس کی بدلت وه بزانول کی دوسری شانوں سے امار رکھتی ہے ، مینی وضعداری یا قوی سرت می اسي علاقد لقونيد س بحيل و نود مال كركي كيوبح بطام يبال یہ نو ورد مرتمے کی آئیزش سے ننبت منوط اور آخر کاس فانس زمن رے تے .

ملاقد ارکوس میں مالات نے دوسری صورت افتیار کی ۔ علاقد تمین ای ایک بارشاہ کی زیر ہدایت سامل پر اُڑے اور ب شبہ قدیم بافندوں سے ان کی ست رانی ہوئی ، اور پرفتے می آئیں ایس کابل نہ مامل ہوئی تھی کہ املی بائندوں کی مکو و آزاری من جاتی ۔ اس کے بر خلاف ، اُن کی فتح کا نتیج ، نتلاط و اتخاد کی صورت میں ندنی موا اور کو نظام مکوست بالک فدر مین موگ اور ہیں، کم قبل اور وی آئیں نام کے تینوں تعدین قبیلے بی اس میں موجد رے لیکن اس تبدیل کے ملادہ اور کوئی نج کا نتان باتی نه را - بهرمال ببترن قابن کی روسے بی زادمهنا جا ہے کہ میں تم ای منی کی تغیرہ بادی موی مرب بربوی کے وقت معوم ہوتا ہے کہ شہراسکی کی شِس بیاں بھی

کے سیجب آستان مینی دلنی (ڈیلنی) پر بھی فابض ہو گئے تھے احد بیان انہوں نے اپنے بیش فائدان بادیے تھے جنہوں سے دویا کی ندرت محاری کے لئے اپنے تین وقت کردیا تیا ہ

مر اقلاع بناس سے دوین قبائل کی روائی فالبا عمیری الد سندر کی رو مل می آئی تی، پہلے انہوں نے جبار بائے . اور تابد فہر نویاک توس ، س کے سن یں ، بہار سازی کا مقام " ان ک سی صناعت کی ادگار تھا ، اور بھروہ سوال ملونی س کے ک چرکی بنان کے جوب شرق اتعاع کے بنے -ان کا بہلا مروه جزره كريت بنيا جال بيترى ببت ى تلي آادتمين بن میں اس ڈورئین منم کا اور اضافہ ہوگیا ببنی گروہوں نے جزایہ مِيْوس اور تَيْرا بي سكونت انتياركي . همر باتي مانع جهانعل كا تنكر اشاے ہوے، ماب شرق مددد ایمین سے گزر کے اورایشائے كويك كے جولى سوامل ير أتب اور وس آباد موسك - أن كى = بیتاں فیر قوام سے محری ہوئی تیں ، فدی کی وجے وُنیائے ان سے انہیں بملاویا اور دو بھی اُن سے احد ہان کے معالات ے باکل الگ ہوگئے : البتہ انہوں نے اپنی یونانی بولی کو فرسوش ذی اور کم ملیانی نام بمی فائم رکما جو ان کے مورثین تزاد کی نہاوت دیا تا کوک اُن تین کوت یا قبال می جس سے یک برجر بجان لی مانی تی ایک بیملی تما ه

اس کے بد ڈورٹن کاکان وہن نے ماس ملوثی س کا کن کیا اور ایک ایک کرکے لقونیہ ، ارگولس ادر کورٹنگھ کے علاقے آبو ہوا بس کے سنی درقع" کے بی یہ اس بند ہاڑی پر وقع تما جہاں سے سلامیس کا سنوبی کرارہ کک زیر گاہ آجاتا ہے فود یہ جزیرہ سلامیں ہی جس کی مخوطی ہاڑیاں الدگرہ کے حال سے سندر کے خیلے بانی میں آبھری نظر آئی ہیں، ڈورٹین کا کی بک ہوگ ۔ اور اس کے تریب کے دوسرے جزیرے آبی نا کو بھی انہی کے جم قودوں نے جو شہر ابی ڈروس میں آبے تھے نتے کریں ہ

تام مشرقی بلونی س کو آباد کرنے کے بعد دور شن مہابرین علام مشرقی بلونی س کو آباد کرنے کے بعد دورش مہابرین عدر دوبارہ سوامل ایتیا کا رخ کیا اور لقونیہ کورنتے کا ادکوس اور کرست کے سولن اٹھ اٹھ کر جایر کوس و رووس اور بدر بلی طوس کے جوب میں راس بانے بند پر آباد ہوگئے اندلا طلب میں ان کی سب سے شہور نو آبادیاں بالی کرنا سوس کے ملاقے میں تہیں گر ان کے بیائے نی صوبہ کارسے کے دیسی بات نے بی ان کے فرک ہوگئے نے اور اس لئے انہیں باشدے بھی ان کے فرک ہوگئے نے اور اس لئے انہیں بنیم کاریادی ان سمین جانبے ب

اس طرح اینیاے کو بک کے مغربی کن رہے با ہانی فالہوا۔
کی جمال شمال سے جوب یک پوری ہوئی تنی لیکن وہ وولک
دیا وُدریانی سے کیکری بناتی ہوئی کیم فیلیہ کے دمیانی شہروں
عک نہ بنج کی کو بح بی میں لیسید کی ناکزر ستہ مایل تنی
جہاں کے باشندے زبان کے امتبار سے فیر آدید اور کار بید
دالوں کے بیم فاندان تھے ۔لیکن می ہونانی آباد کاروں

مکوت می پہلے سے افتلاب ہوجکا تھا اور قدیم فائمانِ شامی کی بجاسے ہائی فاقین کی واندائی تھی اسلیت جو کچھ بھی ہواس میں ستے نہیں کہ مائی مینی اور ترز دونوں کو دفعت فارگروں کے بہد سے نے بہاری دویاں الاوی تی واقعے کے لجبہ سے رفع منان قلع آرگوس اس تام سیان کا فرازوا ہوگیا اور آب اس کا کوئی حریف باتی نہ رہا تھ ہ

ور فرن جہازوں کی بڑوار سے ملج سارونی می زبجی رہی الی الی الی بنا الی الی بنا الی بنا

آرگوس کے ڈورٹین فاتین نے تعال یں اسولیس ندی کے کن رہے دو نشہور فو آبادیاں اور بایس، جوبی کنارے برسکیان اور نتال یں لیوس ۔ کوہ جرائیہ کے پار ان کا ایک اور فہرمگارا

### اكاثياني التعاردمين وآباديال بساعة كانه

تغیر ناسوس تغیر نروا ہے آبونیانی استار کا آفاز نیسایانی فومات بوخیانی فومات کریت و جزایر پڑھائین قوم کا قبنہ شرتی پونی س پر م تبرس کی آباد کاری آبونیانی استمار کا تسل ایناے کوچک میں ٹوم کی فوآبادیاں ۱۰ ویں صدی

#### 15, -6

براخلم ہوپ برکسی بیانی قوم کا بار اسان ابن قدر نہیں ہے بس قد کہ اکائیانی قوم کا ، کہ بیانیہ یا روسید نغم ابی کی طی بہت آفرین کا کرشر تمی اور اس لئے ہوپ کے علم اوپ کا سرخد آئی کو سمین جاہئے ۔ لیکن مغربی شاعری کا یہ سونا ایٹیای سزین سے بھوٹا تھا ۔ وہی سے اکائیانی ، شرق کی وہ قیم شاعواز کہا نیاں

میں زہماء کم بر خلل جنوں کے جبال بیرہ ایمن اُن کے طلق اڑ میں زام تنا اور آیندہ مجی اُن کی جرات آزمائی کے لئے ایک وغوار مرار میدان بنے والا تماءاس سند بر ان کا تسلط موما نے یں اب کوئی کسر نہ رہی تی۔ ایٹیاے کومک کی ان سامل زآدیں کا سلاختم ہونے نہ یا تماکہ طوی سس کے سوامل سے مبایرین کا ایک ادر گروہ روائہ موا اور فھ سند می قبرس اسای ہیں ، پنیا جاں بالک قری زائے می ال فیقیہ ( پاکنانی ، بی آن آن کر بنے لکے تھے ادر مِس مع ایٹیائے كويك يس يناني اور كاريادى آبد كار ترك بوك تے اى طي معلوم ہوتا ہے قبرس کے بیض مقلات ہی فنیقیہ اور بیان والوں ف كر آباد كن و ايمني تدن م يوناني مبارين افي ساته يهال لكر آے، اب بت بان ہوچا تما مياك ياں كے بيتار آثار قدیر سے فام ہے ۔ لیکن اہل فنیت کے ساتھ کئے سے بت جلد ایک جدید تدن صورت نیر ہونے لگا اور الی نیتیہ کے افر م آئے ہی یونانیوں کو افروویت کی ہوبا یں وہ فلو ہاکہ یه منم شرقی ، عام طور پر قبرس کی دوی مشور جوگیا ۴ شکرہ بالا آبادی کے انعکاب جو درخیتت زائد کانچ کے مینان کی صورت کری کر ہے تھے ، سین سے معین نہیں کئے

ما سکتے ۔ اور س بارہ یں ہیں مرت فن وتنین پر مَاحت کنی ٹیگی۔

عله مینی مُن وفتی کی دیوی زیرہ - جانان دو ۱۱ میں جعد نک یا نعاے جگریکا کی پیوٹا بیوی تی میں سے احد دیداوں کے ساتہ ڈٹ مُبّت قائم کلیا تھا ۔ توجم ہ

فرواے کی تخر اور کاٹ کا گوڑا ، یا سب تھتے بدکی تعنیف میں ہ یا فاید گیارموں صدی تب سی کی بات ہے کہ سمرنا یام کی اولیاتی تہریں ایک شاعرے سے ہم ہوم اول کر کے مِن الميليد امي مُنوى كا وُما ني تياركِ اور اس كي بنياد أنبي بُراني میوں پر رکمی جو قدیم سے وال متداول سے ، یہ شوی اکائیالی ا. بسیا که رفته رفته شهور بوکیا ، ایولیانی نربان می تمی اور ای می کا الهارفضب الد کمرکی موت اس کا موموع تما د محر واضح بوک یہ امر زرا بھی یقینی نہیں ہے کہ اس ابتدائی نظر کے تکھنے والے کا ام توم تما۔ بک منت یا ہے کہ ابی کک فود یا تنوی من نتش اول تمی اور نوی مدی دق م اسے پینے کس نہ ہوئی تمی۔ یہ البتہ مکن ہے کہ اس آخری ڑائے پہنے فیں صدّی میں میں بلہ پھار مامب کرنے آے سمیل کو بنیایا، اس کا نام ہوم ہوا بر مال یا بدکی تاءی جزرہ نوش کی باری سزین سے متن کمتی سے او نتاء نے سند سے نکتے ہوئے سورج کی و تعور آناری سے وہ اس کا خاص مقان شاہرہ سے ، مدید نظم میں نیام نے اس زان موی کے موثوث کو اُٹھایا ہے اور بسیاکر ایلی م

ملہ بب نیر روئے کی من فع نہ بونا ترکیتے ہی کہ عام ینانیوں نے
اک را کا لہ کا گھڑا بنایا اور اس کے اندر بہت سے بہای میپ کر
بیٹر مختے ۔ یہ محورہ اب فواے بعد ال خنیت مجنی کر تبر کے الدلج گئے اور دہاں کیس بایک بہایوں نے اللہ سے عل کے ابل شہر کا محکے افرین آنے شخر کایا ہ مترج ۔

سکور آسے تھے جن میں دن اور رات ، اور جاڑے اور کی کی لگا اور جو رہا ہر فورت کا بیان کیا گیا ہے ، نئی جگہ میں آنے اور والے کے صوبات و جھانبات و کھنے سے اُن کی طبیعت میں وہ واولے بیدا ہوئے کر انہی پُرائی کہانیوں کو انہوں نے کائی اضانوں کا رباکہ دیے دیر و ہرا نہو م کی ۔ شالاً ، بیان کرتے کرتے کہ سنکہ کا دیونا اگل مین اور آسے اکا نی ربانا کا مین اور سور چا دیا مین سے و خمنی تمی بنانیہ مین کو اس سے اروالا، ایک کھل میتی تاہے کا می اسی اضا نے میں انحاق کریا ہے کہ اگل میں کا یہ میتی بنانے مین ایک کرنے کہانے کی طرفاری کی میت بریسہ کا اشارہ نکا ہے جو ایک سیکا و میں میں تنج بریسہ کا اشارہ نکا ہے جو ایک سیکا واقعہ تما ہ

میکن مب اضافوں یم نانخ کی آیزش ہونے گی تو آخریں ہی گا رنگ ہم کی اور وال فطرت کی کہانیاں نظر انداز ہوگئیں ، چانج ازوآے کی واستان کا آول اول نماتہ کچر کی موت بہ بیان ہوا کرنا تھا۔ اور ابتدایس خوداس کہانی کا اسلی موضوع ، شرواے کا محامرہ نہ تھا میں کی تینج بعد یمی واستان کا آخری باب بنگئی تھی کی ایس محامرے کی بساط بہ فائب اکرایس اور اگامنن کی زور آزمائیاں اور اگرایس و کمٹر کی باجی کھیش دکھانی مقصود تھی فرور آزمائیاں اور اگرایس و کمٹر کی باجی کھیش دکھانی مقصود تھی

عله پیم فاو ٹرداے کا ب سے فیاح اور نای فزند کجر تما می کا فیامت ، فزانت کا بہتر نے نبایت ، اورز پرائے میں بیان کیا ہے +

ع) بان

إباقل

ہں و فایت کو سم اور پر اس سالے سے خود ایک نی حارت تعبیری مر اسی کے سات وہ ندا داد ایجاد و اختراع بھی بتوم کے سے یں آئی تی بس سے تدا تعت تے ۔ ادر امنان نعری اک اسی بیانیہ یا رزب نفر کی ایجاد کا سیائی کے سر ہے میں می ایک ہی موضوع کو سولی گیت سے کس برماکر بان کیا جا مربب یہ نفر، ہوتر اور اس کے جانئین آیونیہ کے ماؤل می لائے تو انہیں یباں کے رور مرہ یں اسی کو دوبارہ کھنا چاممور ورن تعرکی وج سے کہیں کیس مبور مور انبوں سے تدیم الولیانی زبان کو بجنب رہے ویا - لیکن اس تجدید میں بھی انہوں سے اپنے مد کے مالات کو ویش سے کوئی سروی نے بک کیلے یی کوش کی کہ ج کیے لکسا جائے وہ انہی حصوصیات و حالات کو یتس نظریکم کھا جانے بن سے قدم گیت بانے والے انوس و سائر تھے۔ شال کے طور پریہ شاخرین من باس و اسلو کا ڈکر کرتے ہیں مہ مب عصرالنجاس كى إدكارين بي - ارم سبن سبن ايس ان ك فم سے بے اختیار ایس تجربے موثی میں بن سے اُن کا نافر آشکار بوہا آ ہے ۔ اور افسیے مکینے والے کے بیش اوال سے جو با الحد اس کی زبان سے بھل گئے میں ممل جاتا ہے کہ وہ عصر مدید كا آوى تما . مثلًا مي كماوت جو أوتي من نمور ع كر من في کی میک ، آدمی کو جگ کی طبع وال بن اس وقت ک ک آئن اسلی عرصہ دراز سے ستمل نے ہوں ، بدر مرو میں داخل ن ہوسکتی تئی ہ

کے جے سے کو مرنب و شکل کیا ہے ۔ اور منوی کی ایک ہلگ وہوز داستان ، سے ہیام کا فید دے کے کمٹر کو آزاد کرا؟ ، شی کی منت آفینی ہے . گر روایت سے ایکے کی طبع دومری موی " اُولیے" کی تعنیف کو بھی ہو تم سے ضوب کریا ہے جس کا کوفی قرینه نہیں نفر آ کو بحد شاہ او کی سیس کی سر مردانی اور اپنے وقیوں کو تق کرنے کے حمید ، بغابہ آٹھویں مدی سے پہلے نیج ہوسکتے تھے اور نے ایک بڑی نفل کی مورت بی منلک ہوسکتے تھے غض ہو آمر کی نبت اس قدر فض کنا ہے جانے ہوگا کہ وہ نوی صدی کا حیوس کا باشده اور ایند کامیتی سنت تماد می فکل میں یہ تنوی بالآخر مدّن جوثی بسینہ اُس مالت میں ہو تر نے آسے زیمورا تھا۔ بکر اس کے بد کے شوا می اس می امحاق و اضاف کرتے رہے تھے اگرم ان کی یہ لمیں آزائی فنس شخی کے ق یں ہر ہو سے نفید نہ تی ؛ برکیت ایک پر شکت ندم نفر کھنے کا خیال باوال کا ہر سب سے ادّل موّم کو آیا اوراسی فے اس کو علی صورت دی ۔ ادر پی نبیں کر یُرانے بین یا گیت اُس نے محض ایک لای یں منلک کوئے ہوں ۔ بلک حیقت یں وہ تدیم شاعری اور منظوم اضافوں کی تُو کے پنیا ۔ اُن کی

علی باگا کا شہزادہ افزیس یا الیاسس م ثرواے کا بت نامیہ شروا ہے احد الکیمی کی موت کے بدوی اس کا جائیں انگیا تھا۔ لیکن تنج ثوات کے بدوائیں میں آتے بہت ہے معائب بوائٹ کرنے رہے انبی کا ان اوائٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہی بین کر اس کے اپنے نام وہراں کو مثل کیا ہو اس کی میشت شعار میں بین کو مثل کیا ہو اس کی میشت شعار میں بین کی میشت شعار میں بین کا دم میرتے تے و مرتبی .

ماھرے کے پہلے اور بعد کے واقعات کا بیان تما اور یا اُن یونا سوراؤں کے مالاتِ ما بعد تمے جہیں المنیڈ نے سروف و شہور کویا شالا ان نظول کے کلینے والوں کے نام کی کسی کو خبرنتی اور ایس لئے وہ بمی عام طور پر مؤقم ہی ہے منوب کری جاتی تمیں ۔ ایس طرح المنیڈ اور اُڈیے کے ساتھ ساتھ ایک بائی وال سبسلہ ان رزید نظول کا بن کی تما ہے بعد میں دور رزمید کے مجروی نام سے موسوم کرنے لگے ہ

# ٨ ـ قديم بونانيول كالمكل ورتمتر في نظام

ہور کی نظوں میں ہیں سب سے بیلی جملک اُن کمی اُنین و اُنام کی نظر آتی ہے جو ہور ہو آئین کی تہ بنیاد ہیں۔ ان نظول میں باوشاہ کا اس طرح ذکر آتا ہے کہ دہ لوگوں کا سوار ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ دہ محض اپنی ذاتی داے سکوت کرا ہو گجر یہ کہ اس کی رہ نمانی کے داسلے بندگان قوم کی ایک کہلس یا جا حت موجد ہے جس سے دہ بنورہ کرا ہے اور پیم باوشاہ اور یہ جاحت باہی فور و بحث سے جو کچھ لے کرتے ہیں باوشاہ اور یہ جامت باہی فور و بحث سے جو کچھ لے کرتے ہیں اور بہد اور بیم اور بہد کرا ہے اور انہی کی اور بیم کی آئین کا نشو و نُا ہوا ہے۔ اور انہی کی باوشا ہی اور بیم کی آئین کا نشو و نُا ہوا ہے۔ اور انہی کی باوشا ہی اور بیم کی آئین کا نشو و نُا ہوا ہے۔ اور انہی کی باوشا ہی اور بیم کی آئین کی نشو و نُا ہوا ہے۔ اور انہی کی باوشا ہی اور بیم کی آئین کی نشو و نُا ہوا ہے۔ اور انہی کی باوشا ہی اور کی کھوں کی اور کی کھوں ک

اک زاد گرے کے بدریک ٹرواے نے رفت رفت ایک مغیم وی کارنات کی شکل استیار کرلی تمام بینانیول کو اس پر فخرد ند ہونے لک اور سے کے ول تی یہ خواش بیدا ہوئی کہ وہ کی اس عنت و نیکنای میں ترک سمے جائیں منیم یو ہوا کر متلف بتیوں میں بے نیار افیا نے گئر نے گئے جن کا مقدد فرواے ك مهرك سيس ب ب اب اب بركول كو فعال كونا تعارقًا ن المنيد ك تدريس من ازيش بوتى من ادر من آونياني من كى كائے وہ اك وى نغم شليم كى ما نے كى - اور جبال كك مقامہ و نبالات میں م آمنگی بیا کرنے کا تعلق ہے ، ابس منوی نے قوی اتحاد کو ترتی دینے میں ابتدا سے فرا کام کیا ؛ وجود میں آئے کے وو سو برس بعد یک اس میں برابر اکاتی و اضافہ ہوتا رہ تھا اور من امیرول یا سرداروں کے وربار میں وہ كاكر نانى جاتى تى انبي نوش كرن كى غوض سے كانے والے بی اس می کید اما فہ کرونے سے نہ فوکتے تھے۔ یبال ک كه ساقي صدى بي بناني كركي وه فيرست تيار سوفي من كا متعد واضح یہ دکھانا تھاکہ ٹرواے کی مہم تمام یاندل کا ایک خترکہ اور متحدہ کازار ہے +

ورری منوی ازتیے اسی مس کا فرواے کی واسنان ہی ہے متن نیا ، وری افر بن کن ۔ اور متبقت یا کہ اہل افران کے لئے فرواے کی واسنان میں کچہ ایسی وکئی تنی کہ اس معنون کے سیلطے میں میوں رزیہ تغیی اور تھی گئیں جن می شواے کے سیلطے میں میوں رزیہ تغیی اور تھی گئیں جن می شواے کے

ں جاتے اور ایک موزالا ' اِ بردری یں نرک ہوجاتے تھے اس قر کے موجاتے تھے اس کا المله اس تم کی دنی برادریوں کا جو ندر اُس زائے یں تعا اس کا المله کی برادری سے فاق تنفس کا حال برسکر ہونا ہے جے ہور نے بیان کیا ہے کہ نہ اُس کا کوئی در بعائی " ہونا تعان الالو۔

فاندان کو ج وُت مال منی اس کا سب سے نایال نبوت منتوم ملاؤل کی تعلیم کا طریق ہے ، بینے اس قم کی زین ا افراد کی زاتی مک نے موجاتی تمی اور نہ تمام قوم کا مال شترک کھ مرقبیے یا تبیوں کا بادنیاہ اس کی اُنے صنوں میں تعتیم کردیثا ن بتے کہ اس کے ملاقے یں فاندان یا کم موں ، ہم فید دکھر مِ فاندان أن مِن سے ایک ایک مقد سے بیا تعاراس طماع ہر فاندان با كم الل جانياد كا الك بوتا تما كروه سب بعل بلا کی کلیت ہوتی تمی نہ کہ کسی فرد واحد کی ۔ افد معلوم ہوتا ہے جین کا مق کلیت کسی من فق پر منی نہ نما بکہ ایک حتیدہ نہی ہے چاند مر فاندان کے مردے انی فاندانی زمن می وفن کئے طقے تے اور یہ اجتماد تھا کہ میں زمین میں مردے دفن مول اس مین ر مینہ کے لئے آئی کا تبنہ ہومایا ہے ۔ لبنا قرستان کے آس اس کی زمن انبی مردوں کے زندہ وارفل کی اعلی مکیت ہوگئی ہے جن کا فرض ہوتا نی کہ اپنے بزیوں کی قیدل کی خانمت ادر محبداشت کرتے رہی ہ

بادُشاہ کی ذات میں تین میٹیں جمع جوئی تیس اسینی نیمی چیواہ قاضی اور سروار تبیل وہی جوتا تھا . نسب کے اصبار سے دہ

مخم سمِنا جائيے ٠

م نبایت قدیم زانے یں یہ کلی نظام کروز و ناقس تما الله قت کا ملی مرز کم یا نازان ہوتا تھا۔ نیانے سب سے پہلے مِن بِنَا نِول کے مالات ہم کک پنچ میں وہ انہیں فاندانوں یا بادروں کی صورت میں رہے سے تھے ۔ ان کے گاؤں سے بی ایک " تا نوس" بینی ایک برے ناندان یا برادی کامتی ، مراد ہوتی میں سے اور بائے ہے ایک من مبدکی اولاد اور باہم رفتے ور ہوتے سے اوال اوّل بزرک فائدان کو اینے تمام اہل فاندان کی مگ و ایت کا بود اختیار موما تما ، اور یه اختیار تبدیکا اس وقت کم بوا جب که سلطنت کی قت برسی اور خود نمانانول کی وہ آزادی قایم نے رہی ۔ لین آزادی کے زمانے میں میں ویبات كى يه براددوں باكل خود منار اور سے بے تنتی نه تميں كك اک بڑی رادری کا مزو ہوئی تمیں مے "فید" مین تمید کتے تھے اور سی بڑا تبید بھائے فود ایک مکوست ہوتا تھا گیا سلفت كى سب سے ابتدائى اور ساده صورت بنى تمى - اور وہ تمام زين جي ير يه قبيل آباد جوا اس کي " ديوس" إدى " يني ميزخ تاي یا آبائی ملاقد سمی ماتی تنی م اگر کوئی بادشاه زیاده طاقور موگ احد اس نے آس باس کے بادشا موں کا طاقہ می اینے زر میں كرب وكن كئ قبيد بكراك وم بن ماني عي ٠

یہ بی ایک مام دستور تھا کہ خاص خاص مراسم نمہی کوشترکہ طور سے اداکرنے کے داسطے چند گھوانے آبس میں

ے برمکر اہم وام انس کا وہ اجتماع تنا می سے جہورت كا نتود كا مون والا تعا قبل كر ، إب كي قبل ل جلت وَ وَم كِي اللهِ عِلْ الرار جِعْ بوت . الرَّهِ الل اجْمَاع كا وَتَ مِينَ نے تی اور وہ من بادتیاہ کے علب کرنے پرجع ہوتے تھے کہ اس کی اور اس کے خیرول کی تجاویر تنیں اور داد دیں ؛ وہ رہے کہ اس مع سننے اور آفریں و مرمبا کہنے کے سوا ابھی کا ان عوام کو بحث مباحثہ یا نود کوئی توز بیش کرنے کا معب ن تہ اور معالج کی نانے کے واسلے جو اجماع ہوتے اُن یں ادر ایک نومی اجماع می کوئی اشیاز ناک جانا تھا جمویا مجس وام اور ایک فن کے کے جا ہونے یں کوئی فرق نہ تما۔ یں وج ہے کہ شاہ اگامین نے بب این قرار واوی سانے ك واسط نام كركو أواے كے سيان يى مع كيا وو مجلس عوام کا اجماع کلایا - استعارة تهیں بلکہ فسیک اسی سنی یں کُ وہ جبور کا عام ملے تھا ، اور اس کی صورت تریب قريب ويي تعي ميي روي آئين مي ٠٠ كثيا ١٠٠ إ تديم أعستان ئى سوموث سكى سوتى تمي ٠

یں ایک میں اور ایک کا ایدائی مورت الموم مٹ کئی نی الم می میں کئی نی الم میں کئی نی الم میں کئی نی الم مئی میں میں میں اور کے اضار فاص کر آخری زمانے کے بوری کیتوں سے بت بلت ہے تاہم بیش دور دست معاقوں میں

مله یه مهم توات می بان بادشانول کا سهار ادر ای کنی کا شور باشاه شاه مرجد -

دیکاول کی سل یں ہونے کا دولے یکٹ تنا احداس سے لگل کے نیال می س کا ای رمایا کے ساتھ ایک ماظ وہوتا کاسا تعلق بونا تعا، اور این قلروس اس کا اسی قدر ادب و اخرام ہوتا تھا جناکس روناکا ۔ إدفای اب سے بیٹے کو صفی بنتی تی گر فال کان یہ ہے کہ وگ کسی نا فلت ہے کو م اپنے باپ کے وائیس کالانے کی لیاقت نہ رکھتا ہو، پادشاہ مثلم کرنے سے اکار کرکتے تے۔ بیر مال ایک صاحب معا بادناه كو فاص فام حوق الياري مال موت تھے ينتل نيافول می اسے صدر یر مکر دی جاتی ، بال نمنیت میں یا ندر ونیار کی چیروں میں ریادہ اور سے ایما حقہ اس کو بنا تھا زمین کا ایک قطعہ بی اس کی ذات فاص کے واسط مخوط کردیا جا؟ اور اس کی فاندان الماک سے ملیدہ مد نبدی کردی جاتی تھی • لین جبور کے سر کوہوں کی رضامندی کے بغیرا یادشاہ ای مائے سے اپنے احکام کی تمیل زکراسک تما اُسے جیشہ مجس بدگان کی صلاح اور رضامندی لینی پُرتی تمی - اُس زانے میں بین فاناؤں کا وتب رفت رفت دوسروں سے برسوس تھا جھی كه وه ألمت يا خرافت كا امبار ركمته اور افي تيس زميس واوا کی اولاد تباتے تھے . انہی اُم اے مبس مرتب ہوتی تھی . اور اس میس بررگاں کا بی اقدار فاندانی أمرا کے آیندہ ایک مناز فرقد بن جانے کی تہید تی ہ

كين ونان كي ترتى كے حق مي بادشاه ادر ميس اُمرا ددول

BY

یے جب کہ وہ نکیں جو ہو تر سے ضوب میں تیار ہوئی اُنگانیا ، عکوست " پوری طع" برادی " سے ستینر نہ ہوئی تمی ۔ نہ و ہ فافون نباتی تمی اور ز ان کی انبدی کراتی تمی . وه عام آواب و سوابط جنہیں مرتفس اپنے طریق عمل میں عموظ رکھتا تھا اور کمر رہے یں جن کی ابندی گزر ہے ، دنی مناید کی مورت میں واجب اس سمع ماتے تے۔ بین جرایم کی سز دوادل کی مانب سے متی تھی . گرتش و نون کا تعام لیا ساری قوم كا كام نه تما بك قاتل كا خاندان فيصل كرًا تما اور إدنتاه مجى میتت میں مض نائتی یا پنیایت کے طریق پر داد رس کرسکت تھا باتی کسی امنی کو داد نوایی کا کوئی حق نه تما اور کسی فیرنسی باقا یں وہ تش کردیا جائے تو کوئی باریس فائل سے نے ہوتی تھی . بج أس ما لت كے جب كر وہ اس قوم كے كى فرد كا مال غند اور أس كے ساتم سلك اتحاد ميں والبت مود اس موست یں وہ فاص " ممان فواز زئیں " دیونا کے زیر عایت آجا ا تعا ہ اس زانے میں مال و دولت سے مراد ، کلتے اور ریوز ہوتے تے ۔ اور متالاً ، کسی فلام یا زرہ کجتر کی تمیت بنانی ہوتو بیلوں ک تعاد سے بالی جاتی تی ۔ بحری داتی اس مبد کا عام بین تمي ادرايس مالت مي كركوني بأقامده نوت اس كا السداد كنے كے لئے موجود نہ ہو۔ ايسا ہونا ہى لايد تھا ، چانچ ايس مِنْے پر اتنے لوگوں کی دم سائل تی کہ آسے کچہ آموم نہ سما جانا تنا اورجب کمی کوئی جازکی فیر سائل بر تنگر داشاتی

ج كل تق ير يان سے يم روك تے ، وہ بت ون ك برقراری چانی دواکسیوس کی دادی زین می جو مقدو ی مانی آبد تھے ان کے اِل آئین باشاہی کا دہی ہومی نون آخر زمائے کے قام رہا اور بادت می قوت بار رجعی رہی + بر مال ، متم کے زائے یں بنانی ریاتوں کے کی نعام ایے سومے ساوے اور ناقص ہوتے تھے دینر، بادشای کے آخک الم می ہیں ایک اور تریک توت کرنی نفر آتی سے وحقیت می آیده کلی رمید کن از والے کی سینے خشہ وسات کے موع ل بكر نبرك مورت اختيار كيف مكت ين - سيدان دوادى کے بنے والوں کو ترفیب ہوتی ہے کہ اپنے دور افادہ کمیروں کی سكونت ميمور كركسي ايك بله المنفي آرين - اور مبكه عام طور ير قلٹ ناہی کے رہر سایہ سیدکی جاتی تھی مبعض ادقات کئی کئی گاؤں کے مرو دوار کمیج کر انہیں ایک اماطے میں اے لیا جاتا اور بین ادقات نمن مبایا قلعے کی خانمت کافی سمجی جاتی تھی -اب توکی کو بادت می ترتی دیتے تھے اور عب نہیں کرمبن طاقور بادشاہوں نے اس برے میں زبروشی سے بھی کام سام م انہیں یہ خبر نہ تمی کر اس تو یک کو قوت بنجانا تنظی ایشا كى يىخ كنى كرا اور فود اپنے باؤل مي كلبارى مارا تھا . كو يحد منیت یا اس تسم کی شهری راستول کا قدرتی سیلان اجمهوریت کی طرف ہوتا ہے

المزف عبد شجاعت یں ، کھ اس کے بہت آئری دالے

ضب کرنے کی مزایں اُس کے پہلے موّق محدد کرد ہے مجے ہوں اور ایکے اس مد بندی کی رفت رفت یہ فرت بناگری ہو کہ منیا گر منصب بادنی ہی مخس برائے ام باتی رہ گی اور ایکے اختیا گر منصب کر منول عہدے دار میے ہو گئے اور املی مکومت داد کھٹ کر منول عہدے دار میے ہو گئے اور املی مکومت داد باتھوں میں منقل ہوگئی ہو ۔ خیانچ بہلی قیم کی محدود و ضروط بادنی کی ایک بادگار ہیں اسپارٹ میں اور دوسری صورت کی نتال میں یادنی منص ایک عہدے دار رہ کی تما آئی منی کی متال میں یادنی منص ایک عہدے دار رہ کی تما آئی منی میں متی ہے جہاں آخ میں اُس کا نام سرائن باس ہیں ، مینی میادی ماکھ دیا بادنیا و ہوگیا تھا ہ

اس طرح جال کسی شخصی بادشابت مثی وہال کی مکومت کا سے مثان کے مثان والوں کے ہتم میں جائی بینی ریاست سمے شرفا یا فائدانی امرا کے ہاں مثل بوگئی ۔ اور مکومت کا گراو شرفا کے ہتے میں آبا، گویا مکومت شرفا کا آفاز تما ، بین مثان برامرا کے تیام فائدانوں کی بجائے ، صرف فائدان شاہی کے افراد تمے جنبوں نے شخصی مکومت جمین لی ۔ جیاک کورت می افراد تمے جنبوں نے شخصی مکومت جمین لی ۔ جیاک کورت می مواجهاں فائدان نے شامت کی بجائے اسی کے اہل فائدان نے شامت کی محدد قدم کی حکومت محواص کے اہل فائدان نے شامت می محدد قدم کی حکومت محواص قائم کی م

ترن کی اس مزل یں، مام طور پر مالی سی کو قابلیت کا سب سے اچھا نبوت سجھا جانا تھا اور اس مے یہ مہد مقاب فرق کی حکومت کا نبایت عمدہ نوز ہے کہ صاحب نسب جعف اوں سے وہاں کے ہائندوں کا تدرتی طور پر بہا سوال یہ ہوتا "پولیسیواتم کہاں سے آئے ؟ یا تم قرآن ہو جو سندر جمانتے پرائے ہوئے ہو ؟ "

## وشيضيا وشاهت كافاتراوجهموري كوتوكااغا

جزار و سوائل اکسن کو ہانیوں نے اپنے بادنتاہوں کی تکی کے زمانہ میں بسایا اور اسی عبد باوشاہی میں ان کی شہری ریاتیں عالم وجود میں آئیں یہ دونوں ہونانی تائج میں تمنی ہوشاہی کے میسے کارنامے میں ۔ انسوی صدی اق م ایس تنسی بادشاہت کا نوال فروع ہوا اور ہان کے بیتر سے میں ہم انہیں سقرض اور ان کی بھائے جہوری مکہتوں کو قائع ہوئے دکھتے ہیں ۔ اس انقلاب عظیم کے اسباب کا تعلی علم نہیں ہے اور اس کے شلق مرف تیاس و قران سے ہم کوئی راے لکا سکتے ہیں ابت اس میں کچے سفید نہیں معلوم ہوتا کہ اس انتقاب کی ترین مب سے بڑا سب وہی طرز تملن کی تبدیل سے تبری رندگی تھا ؛ بیش بیش مالتوں میں مکن ہے کہ بادشا ہوں کا ظلم و سم اُن کے جبر مغرول کے جانے کا سبب ہوا ہو۔ یا مکن ہے کو کمی وارث ملانت کی صوبتی یا و کایت نے کہیں کہیں امراکو فود بادشا ہی کے شادینے پر آبادہ کردیا ہو؛ لیک اور مورت یہ ہوسکتی ہے کر کمی بادشاہ کے امانے اختیارات

ان کے بجا سے نئے میدہ دار بنائیں ، اسی نبین میں انہیں یہ طعی کڑا چڑا کہ ان حبد ہ داروں کا تقرر کس بھول سے ہو۔ اُن کے افتیارات کی مد بندی کیوں کر کی جائے اور مکوست کے علامہ مرشیقوں کی تقییم کیوں کر ہو ؟ پس اِن اغلام کے لئے اور قدیم نفام کے اُن اجزاے ترکبی کی بجائے جو اب فائیب ہو گئے تھے انہیں نئے بُرزے ایجاد کرنے بڑے ہ

## ١٠- ال فنيقيك روابط يونان كي تتم

الی یان کی قست میں یک الاور جبازان قوم ہونا گھا تھا

لیکن بحری تجارت کے کر کیھنے میں انہیں بہت عوصہ لگا۔ جائر

انجین پر جب اُن کا تقرف ہوا تو ساتھ ہی ابن جریول کی اور

ناص کر اہل کریت کی بیلی بحری فوتیت بھی زایل ہوگئی۔ اور بھی

کے زیانے میں بہت وان کہ ایجین کی شرقی تجارت پر دیبول

کے تینے میں رہی ۔ اس کاروبار میں سب سے زیادہ فایدہ بن

لوگوں نے انتحایا وہ سوامل شام مینی متور و تسیا کی شہری

ریاستوں کے باشدے تھے ج اُسی سل سائی سے تعلق رکھتے

ریاستوں کے باشدے تھے ج اُسی سل سائی سے تعلق رکھتے

تی جس کی اولاد میں بیووی ، عب اور اہل اشور ہیں خوض

ایتی جس کی اولاد میں بیووی ، عب اور اہل اشور ہیں خوض

ایتی ہی کے یونان کے جزایر و سوامل پر ان لوگوں نے بی

تجارتی سنڈیاں بنا رکمی تھیں ۔ اور تھریس کے شہر اجدا می

كى وم سے أن سے برمكر مكومت كا ابل كولى ز تما . فن ک واری کی شق اور تربت انبی کو ماصل جوتی تمی اوران کے یا اومان بُثت در بُنت مُقل موطِق تھے ، اور مرچد اس مد یں کوئی بڑا آدمی بیدا نہیں ہوا (ادر بڑے آدمی کا بیدا ہونا مكومت فرفا كے واسلے خوے سے بنى فالى نہيں ہے!) ؟ بم رياست كا افر والله والقيت اور سيق كے ساتم انجام ياً را- كوكسى محدود ويوست مكوست نرفا كا، مبيى كويتَ مي نتی، جبرو تشدو کر کن که بعید نه تما ، بیم بمی مجومی طوریه فبد فرفا میں جمہوریت کی نغو و نا ہوتی رہی اور ضان مکومت بی نہایت قابل انتخاص کے اعوں میں دہی ؛ خانج اس مد کے دد بڑے کارنامے ہی میں کہ ایک تر اس زانے میں مینانی بتیاں بیرہ ایمین سے دور دور کے مکوں میں قایم مومی اور دوسرے آمین نظم و نسق می وست و کشادگی بیدا موقی ۔ ان میں امراقل کو ہائی و آباد ہوں کے اسی سلطے میں والل مجمنا جا ہے ج پہلے بجرہ ایمین کے گرد بھیل حمی تھیں البتہ شرفا کی مکوشوں سے اس تحریب کو ترتی دے کر بافاعہ اور منظم کردیا یہ باتی سیاسی شیرازہ بندی کا کام متبتت یں ہی وقت فوج ہوچ تھا جب کہ بادشاہی زمانے میں مجمری ہوئی آبادیاں تہری ریاسول یں تکر جمع ہونے گی تھیں ۔ بیرمی وقت خد تضمی بادشا بت کا تخت اُل یا اُس کے وہ مر گرانتیان یف و نے کراؤں کو فردرت ہوئی کہ دہ دوات ستر کے داھے

کے وگ فن ک بت سے کھ وصہ پہلے دفان ہو چکے تھے ادفاۃ

زب صدی کے بس فوا نے وہاں اس فن سے کام لیا ہی

فردع کویا تھا۔ یہ بات تعلی طد پہنہ ہے کو فن کا بت

کا سب سے پہلے الآلیہ می کنایڈ ذکر آیا ہے ۔ یسی بلیروفول

کی واستان میں ۔ بس کی سبت شاعر نے مکما ہے کروہ ادکول

ہے سیت بلا قرم ایک طون وع پر فون ک نفات سات سات سے

سے سیت بلا قرم ایک طون وع پر فون ک نفات سات سات سوع پر توف 
تصویر سے ہی یونان میں کام لیا جاتا تھا لیکن اس سوع پر توف 
کہتا ہے کہ حرون تصویر کی بجا ہے یونانی ابجہ می مکمنا جوافط 
ناع کے خوال میں تھا ہے اس نے ذکورہ بالا طریق سے

بیان کی ہے ۔

## ١١- يونانيون كانى قديم مايخ كوارسرفوترتيب دينا

اب ہیں یہ دیکھنا جا بیٹے کہ فود بعد کے یونانی ابنی تعلم کینے کی ضور بعد کے متعلق اُن کے منبت کی خیال کرتے تھے۔ مہد اضی کے شعلق اُن کے خیالات کا افر اُن کے اپنے انکار و افعال پر ٹرنا تھا۔ احداس کے اُن خیالات کو معلوم کری فایدے سے خالی نے ہوگا۔ فام کے اُن خیالات کو معلوم کری فایدے سے خالی نے ہوگا۔ فام کا اس فیالات کی جائے ہیں کر یونانی لوگ کایکی زانے میں بھی اپنے اوام اور افنافوں کو اس قدر انتے تھے کہ اکثر اوقات اُن قبتوں پر ان کے ساسی معالمات منی ہوتے اور کھی مولئ

سے بنوب بک اُن کے تجدتی جباز بارگشت لگاتے اور آئے جاتے رہتے تھے۔ کک شام کی نفیس کمل، شہرستیا کی کارگاہوں سے احر قبرس کے نقرہ گروں کے بنائے ہوئے نوبطورت فلوون اور انواع و اقسام کے سامان میش وزیبائی ان جہاندں ہیں لدے ہوئے تھے۔اس طبح قریب قریب وو صدی تک ان بری تجار کی ہزائی علاقوں میں آلد و رفت رہی اور ہزان پر فیقیے کا جر کھے اثر بڑا اے اتنے عرصے کے تجائی ملقات کا قدرتی نیم مجمنا میا ہے ہ

روایت مام کی بوجب ہونان اور اس کئے ہوری پر فنقیہ كاب سے فرا امسان يہ ہے كہ تدن و شايتكى كا سب سے مغید آل مینی فن کتاب ، بونانیوں کو انبی مشرقی تاجروں سے طاكي . يو روايت ميع يو و فالب كان يه ب كر وي ملك ی کے آفازیں منتی ابدی یونانی زبان کی ضرورتوں کے مطابق مد وبدل کرایا کی مقا - گراس نقل میں ہی اب بوان نے بڑی میامی د کمائی ہے ۔ اس نیتے اور ان کی ہم سل سامی اتھا کی ایمد بیتر مدن می ے مرآب ہے ، یونا نیوں نے اس می حروب علّت اور بُرما ہے ، مینی مبن نیتی حروف کو جن کی آواری ان کی زبان یس موجد نه تعیس انبول سے لیکر ایج ال کے حرون عبت فرار دے لیا: قباس عابنا ہے ، کہ یہ منت ہینے آلونید کے ایٹائی ملاؤں یں کی گئی ۔ اور اس می و کوئی شک ہی نہیں کہ ماص ہان والوں کی سنبت تینی

ہوئے تیتے بدکے کھنے واوں کی قور کے ذریعے بم تک بینے دیمة ان معتنین کو ب ے سے یہ عے کا ڈاکس وا ف کی فلف شاؤں می کی بخت ہے ؟ دافع ہوک ہانیوں کے تام کرد رفت رفت ایک ہی ام المانیز یا بنی سے موسم کے مانے کھے تھے ۔ بس اس وقت سے انبول سے اینا محت المل من نام کی شاسبت سے بن کو قرار وے لیا تھا ج تعمالیکا اِتندہ بیان کیا جا اتھا نہ اس کے بعد مدرا سوال یہ تھا کہ اُن کی ختنت شاخوں کی تعتیم کیوں کر ہوٹی ? بحرہ ایکن **کی ملک** ون وہ و کھتے تھے کہ فور اپنی کی س کے برے بھے مرت تين مروه آباد من و الولياني . آلونياني اور ندر فين - يه مويا ايك آفينه نما مِن مِن البين خود اللي شكل أه آق عي اور اسي كي بناي اُنبیں اپنی سلی تعلیم س وتنواری نه بین آتی تمی . بنانی وه بیان كرتے كر بن كے تين بنے تے ، اورس ، آلون ، اورفوروس ، اور انبی کی اولاد ندکورہ بالا تین اسوں سے ضوب و مساز ہوتی-لین اس می وقت یہ نمی کہ ہوم کے مدوع اکا ثبانوں کا کیں ذكر نه الله على علا كل خود آبينياني ، ايولياني يا تدرين كو جول كا النَيْدُ كي واشاؤن مِن كوني حقد نه شاء ابذا بعد مي يا ترميب یوں بہلی گئی کہ بتن کے تین بٹے تے اولوس، اوروس اور اور اور اور نوتوس کے دو بیوں کا نام آلین احداکوس تما اس تقیم کے بعد بنان خاص کے مُنکف فروں ادر کرہوں کو انی می سے كى كى دولاد مي وأل كرنيا، آسان بات نمى اور دوايول اور موجه

کا تصنیہ قدیم سوراوں کی اسی نسم کی مفروضہ نقومات یا متبوضات کی ملاتیوں پر کردیا جاتا تھا +

ان کی دافعات کی تائی دمشو کا نبوق بیدا مونے سے قبل مِس چیز نے اس بنان کو قبد اضی کے طالت کی تحیق کرنے ی آلموه کیا وہ اُن کے اُما کی یہ نواش تمی کہ اینے انساب کا سلسل کمی ویتا تک ادیں اس غض کے لئے وہ اپنے تجرب سمی قدیم سوره، ماس کر مراکلیس دیا مرفل ، یا جنگ مروا ك مروان جكى تك بنهائ ك كوشش كرت في - كون حنك ٹرواے گر اک وی والات سمما جاتا تو اسی مع مراکلیس مج تمام بینانیوں کا ایک توی شورا نمار ہوتا تھا: ان کوششوں کا نیتے یہ تھا کہ ال ہونان نے اپنی ٹانے کی بنیاد انہی انساب پر رکمی اور سنین تمانی کا حباب مبی شل یا پیرهول پر رکمانه اور تین پیرسیوں کا زمانہ ایک صدی کو قرار دیا۔ اس کے بعد ساتویں صدی میں مستبود (بی ید) ادر اس کے مبتین خوا سے عب خیامت کے اضاؤں کو ایک تایثی الملطے میں شلک کرنے کی سب سے زیاوہ کوشش کی ۔ نود اُن کی تغییر اب معود احد تایا یں دلین ان کے بعد میٹی اور پانچیں صدی دق م ، کے افساز نوسیوں سے انبی شعوم ملات کو زیادہ جوط و شترے نثر یں تحررکیا . اور ان یں شایر سب سے متبول نشار ملا کا م كاليوسس اوراكوسي لوس بافنده آركوس تع . ان افعا: وسیوں کی املی تحریرں بھی سٹ چکی ہیں لیکن اُن کے بتائے

کا مانشین بادشای تیلیم کرایا . بیراس مملوس کے میوں نے کش ک ک بنے داوا مینی مراکلیس کی ملی میرات کو ج بلونی س می تی فامسین سے میس ہیں ۔ لیکن اس میں انہیں کامیابی نہوئی رر اس فتح کا سمر میلوس کے رووں کے سربدما و تموس کرس و نتیں اور ارستو وموس کے ناموں سے موسوم تھے بہر کیس کے انبی اندان سید نے ندرگاہ نواکوس سے ایک دورانی الرائر لوی س را ج بان ک اور اقویہ کے ایک یک میم اندے اکیلوس کی رہ سانی میں ، ارتبدیہ کے سوائے ، کام مزرهائے بوئیسس نح کرایا۔ اکسیلوس کی منت و جان کادی کے ملے میں المیں کا ملاقہ انہوں نے اسے دیدیا ، پونی سس کے رہ اکائیانی بافندے جو سندر کے یار ہجت نے کر کے بہا موقع مِت شالی موامل برست سے مینی اکائی کے تاریکی علاقے میں لین باتی تام مزیرہ کا انبی تین مبانیوں کے عصے میں مملیا اور فرمے کی روے مسینہ ، کس وئیں کو الا ۔ لقونیہ استوہیں کو اور ارکوس ، تنوس کو ، اسیارشه می جر دو شای خاری دنیا وسد میں مکونت کیا کرتے تھے اُس کی قربی بی آخر میں برصادی می تمی . ده ید که مؤلّب کا حقد دار مینی ارستودموس قبل از وقت مرک اور اس سے وہاں کی بادشاہت اس کے قوام بیول پر میں اور بواکلیش می تغیم کردی محی 4

طہ سپارٹا کے تنابی فائدان ج اجتبی اصرف سک کے نموں سے موسوم کے آگ کے مثلاً کوئی معابق کے اپنی جارش میں امار داکھیں کی اطاد قرار دے دیا تھا ہ 10

السند كى مدست تام ونانى اقام كو ادر نيز ان كى بوليال كوكسى نه كسي مع معنى ما تست معنى المائن الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى الونيانى المدرين كرده من وال كرب كي تعا ه

تهم قديم بعايات اور مموت ثب واقات كا سلسلوجن ويم واقعات یک بہنیتا تھا وہ جنگ فرواے اور بلوینی سس ک مُدرِثِن نَح تے اس نَعَ کی نیر آرکوس یں ایک نمیب توجیہ محرى ممى تمي ادر اسى به لوكول كا رفت رفت يتين جم مي تما -آرگوس میں جو تنوسی خاندان موان تما وہ، ناہ مگی تیوس کو اپنا موت املی بنایا تھا . . اور اگی میوس وہ شمس ہے جے تورقین آئین و وانین کا بانی بیان کیا گیا ہے . لیکن بعد یں بب ہراکلیس کی تمرت ونامدی کا فلفلہ بنہ ہوا تو شابان آرگوں کو اس سے اپنا نب ملانے کا خوق وہن گیر ہوا یہ اور اس مقدے کو انہول نے دی ول کے ساتہ بون مل کیا کہ اگی ہوس کے بوین بی خبو میں ان میں سے بڑے سنی میلوس کو ساکلیں کا فزرند قرار دیا اور یہ کہانی بانی کہ اگر میں کی جانب سے جسالیہ کا دورین بانتا نما، مراکمیں بے قام لایت کے باتہ دانی لای تی ادر دن شماخ خدات کے صلے میں یک نمٹ تلمہ اسے مطا کردی گئی تھی ۔ پیر مِن وقت وہ مرا تو اس کی اولاد کو اگر سیس نے اپنے سائیہ عالمنت می نے یا ادر اس کے ایک بیٹے میلوس کو ایا بٹ بنکر مراکلیں

عله مِن ربوس ، بام فیوس امروکان - احداثی کی املا مرناموں سے تدری کا کے تمن فرق میں فرق کی اعلام مرناموں سے تدری کا کے تمن فرق میں کا بیٹ کیس ذکر آجا ہے شوب تے ہ

بنیاد پر اُن کی سن بندی اور ترتب کی گئی ۔ اقد اس ترتب کے مطابق ہو اُن میں سب سے زیادہ مقبول وسلم بنی ، ٹرواے کی تنی ساملا ۔ اق میں ہوئی اور ڈورئین قوم نے پاکلیس کی سردانی میں بلونی سس کو ساملا ۔ ق میں فتح کیا ۔ اور اس میں کلام نہیں کی سردانی سے نہورہ بالا داقعات کا میں زمانے میں بنی بار جا ہا ہے اس سے یہ دونوں تاریخیں کچہ بسید نہیں میں بند اُن کے طابق تعتبر کا محافظ کیا جائے تو توتی سے بڑمہ کر مطابقت کمتی میں ہ

مه یمن ده زنب جو ارائی نس دست ن م نے متب کی تمی اوس میں مدب اول سے اس س

هد فرکس ۱ سارشه مین

مشبور بنانی وستانی مینی مراکلیس کی شفت وازایش ، عبا الداے . الكات كا برى سفر - كدوس كا قعة - ادروس كے ساخ فبر کا مد مرتب مامره وفيره نام كيانيول كى جزئوات كا تعلق منانی مل الا سے ہے اور وہ ہماری بٹی نیاد صدد سے باہر ہے۔ لکن جیں ی زہن نشین رکھنا یا ہے کے بعد کے یانی ان تہم تعتوں کو سی مانتے تھے اور منبر واقعات ایکن کی طاح اُن پر بمٹ و مختکو کتے تھے ، اس تم کے اضاف کی اختراع و انگ کے دو قوی اسباب نے و اول تو یہ دستور کہ سر فانمان اور تمہر کے وگ اینا مورف اعلیٰ کی دیوہ کو باتے تھے ۔ وومرا سب که مقالات ، فاص کر شهرول کو اور میمون اور نیمون کو دی روح فرض کرین ایل بانان کی جبت میں وائل تما ؛ بیر حب محول کو اتحاد سن و زبان کی تیز و قدر جونی اور واقعات گذشته بر تیاس آرائی کا ٹوق ہونے لگا تو اینے کا کے شفرق الماؤں کو باہم سابق کرنے کی کوشش کرنا تدرتی بات تھی۔ کونک مب وہ سب معج ہی تو فردر ہے کہ اُن میں توافق و معابقت پیدا کی جائے ؛ اس کا تیو یہ مواکر انساب کی

مله ، پر بی بت سی بے راج اور شاخل کہانیاں باتی روگئیں بنٹو ایک زبائع منے کی بربائع منے کی بربائع منے کی بربان کیا گا منے کی بربان کیا گا ہے کہ اس کے باتی امنیون احد رتبوس تھے ، یا شؤ ایک کہانی می کرتھ کی بنیاد کا تراخ سندر کی بیٹی افرہ کے چھایا گیا ہے احد دوسری مگہ س دفتے کی جھایا گیا ہے احد دوسری مگہ س دفتے کی جھایا گیا ہے احد دوسری مگہ س دفتے کی جھائی ہے ہے

بہاں فیر کھوں یں بانے و اس سے محض ابی تجارت کو ترقی دیا مقصود ہوگا تھا ۔ جنانچ اُن کی فرآبدیوں یں مرف جنہ فہروں اور فاص کر قرطاجنہ کو یہ متب مال ہوا کہ ان کی میتب مس تجافی کو فیروں کی می نہ دری اِن کے بر نوان ، بوال آباد کار تجارتی سنامی کا خیال نہ کرتے تھے ۔ اور کا خیال نہ کرتے تھے ۔ اور اُن کا فدر دراز کھوں میں بنجنا اُس اولوالغری کا بی اہمار تھا جاتا قو اُن کا فدر دراز کھوں میں بنجنا اُس اولوالغری کا بی اہمار تھا جاتا قو بہر یہ مناف ایک اور ایمی اُن کا میں مافوں سے متر نی ہے ۔ شان اُرکو کی رواجی اُن اور میں کی موجب ہے ۔ بالفاظ دیم یہ اس نے اگریزی قوم کو بعد میں مسافت بات بید پر فو آبادیاں بیانے کا نیوق دلایا اور میں میں تجارتی افواض کا کوئی واسط نہیں بیانے کا نیوق دلایا اور میں میں تجارتی افواض کا کوئی واسط نہیں موسک تھا ہ

یہ فرور ہے کہ بیض اوقات ہوی تجارت نے بھی فیانی آباد کا اور کا کو مالک فیر کا راست و کھایا تھا۔ خیانچ مقط کے سوداگر مبلول نے بچرہ افتین دیا اسود ) کے کہ فط سندر میں درآنے کی جارت کی تھی، بیاں کے ساملوں کی قدر آن بادر اور نئے فہروں کے واسط ولکش ہوات و کھے گئے تھے اور انہی نئے و من اگر آباد کا دول کی جات کو مرتب کی ۔ ایسے ترک ومن کے نئے ممتان و دل برداشت یا اولوالکم و دلیر انتحاص مجند تمادہ مجاتے تھے اور کم سے کم ابت ایس اجہت و دلیر انتحاص مجند تمادہ مجاتے تھے اور کم سے کم ابت ایس اجہت کے برج شے لگوں کو بجور کرتی تھی وہ و ملی آباد کی اور کم سے مرتب میں اس وقت مرقدی تھی کھی زمین کی تقسیم کا وہ طریقہ جو ان میں اُس وقت مرقدی تھی

## باب ؤوم يونان کي وعت

### ا یونانی نو آبادیوں کی وجوہ بنااور خصوصیات

بنان خاص اور سوام دیمن سے وگر اطراف یں بوانیوں کے پھیلنے اور مخریں ، بحرفم اسود ، اطالیہ ، صفالیہ دسلی ) بکہ ذرش و سپانیہ کے ساطوں تک فوآبادیاں قایم کرنے کا سلسلہ آٹھوی صدی قبل سے میں ختم ہوا اور گرم محرد میں شوع اور جھی صدی قبل سے میں ختم ہوا اور گرم ہم قدر قدیم کے تعفیل ملات سے نا بلہ یں لیکن تک بج چھے تو میں موج بلی مرتب بوانی قوم بزائر الکین اور ابیشائے کو چک کے ساملوں پر آبی تھی اس طرح اور اسی سلسلے میں ، وہ اب و گھے اطراف و اکاف میں چھیلے گی کے اس کی اور اہل فیقیہ کی و اطراف و اکاف میں چھیلے گی کے اس کی اور اہل فیقیہ کی فرآبادیوں میں میں بڑا فرق میں ہے کہ فیقیہ والے گر کہیں ابنی

ے مورم اور فاندان سے الگ کردھے جاتے - احد ایسے بے محرب ملک فیر علی تون اختیار کرنے پر بالک تیار رہتے - ووسرے آشوی اور ساقوں صدی دق م) میں اکثر بیانی ریاستوں کے کمی ملات بی ترک دون کے ساحہ تھے - یہ وہ زمانے میں میں میم اور پڑھ آئے ہیں کہ بالوم مکوست خرفا کا دور دورہ تھا۔ اس مال میں اکثر انتخاص کو جن کی وطن میں کوئی بہسش نے ہوتی اور نئی بتی بانے کی ترفیب ہوتی تھی کہ نتا یہ و بال جاکر مکوست و فرانروائی کرکھیں ۔ غرض اس میں کی نئی آبادیاں بسائے کی ترفیب ہوتی تھی کہ نئی نبیں کہ اس تم کی دل بردائشگی بھی نئی آبادیاں بسائے کی ترفیب تھی کی دل بردائشگی بھی نئی آبادیاں بسائے کی ایک تربی سبب تمی ہ

گر وانی کان وان می مقام بر پنیتے وہاں ابنی رسوم و نبان کو بروار اور نئے شہر کی وضع بھی باکل یونانی رکھتے تئے۔ گویا وہ کلب یان ہی کا ایک شخوا ہے جو انٹین کے ببید کن دوں پر یا مغرب اتعلی میں وائن یا سبانیہ کے وفر افقادہ سائل پر لاکر کسی نے جو دیا ہے یا نیا کام تعالیکن بنے کے فیر دیا ہے یا نیا شہر سبانا لوگوں کا والی کام تعالیکن بنے کے بد شہر مادی یا وطن آبائی ہے رہتے واری کا تعلق قائم رکھنے کا میت نیال کیا جاتا تھا فاص کر بڑے بڑے ، سالانہ تہوادوں کے بہت نیال کیا جاتا تھا فاص کر بڑے بڑے ، سالانہ تہوادوں کے موقع پر آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری رہتا اور بھی ہو آبادی کی طون سے اپنی ال ان کی فعلت میں فوتلف طریقوں سے وہزائر آبادی اللہ و اکرام کا افلیار کیا جاتا تھا ۔ اور شائل ، مگارا کی نوآبادی بی تو ہو دوا نی طورہ کو جم دیکھتے ہیں کہ جب خود وہ اپنی طورہ فوتا ہوی مستیم پر



خترکہ فاندان کا دستور ہونے کے باعث ہو آناد ادر لجنہ وہدا مبائع کے داسطے موزول نہیں ہے ، فملف اسباب ایسے پیدا ہوتے رہتے تھے بن کی بدلت فاندان کے مبنی افراد بھی جائیا

وومری فآبدوں کی بدلت متلف فہوں کے یانیوں کو آپ یں طنے کا موقع طا - جب کوئی ہادی مینی بانی شہر آباد کلال کی جاحت تیار کرنا تو اکثر اُسے اپنے شہر میں کانی تعاد ایسے لوگوں کی نہ متی تمی جو نوشی سے باہر جانے پر آبادہ ہو جائیں۔ بنیا وہ دومرے فہروں سے ساتھ والوں کی بحرتی کری اور اس مع بہت سی فو آبادیاں فترکہ سی سے قائم اور محکف اقوام یا فیروں کے باف وں سے مرتب ہونی تعییں +

# ٢- سوال فشين اور على عبين كي نوا بإدبال

اول اول ج بونانی تمبر بحرا افضین کے کیاروں پر آباد ہوئے
ان کی ابتدا کا حال بردہ خط بی ستور ہے۔ اس طرف رہ کائی
تمبر بھو نے کی تمبی ، اور مکن ہے کہ وہی کے سوداگروں نے
جو لیستیائی بیٹروں کی اونی مضوعات لاتے تمبے ، جوبی سال
یر تجارتی متقہ نبائے ہوں ۔ لیکن یہ بادر کرنا شکل ہے کہ تبل
ازیں کہ اہل مگارا نے اپنی مردائہ سامی سے آبناے باسورس کو
مخوط کریا ہو یا سنورس کے پار آبادکاری کا سلط فروع ہوگیا
تمای مگارا ہی نے ساقویں صدی کے فرون میں (مستندن می)
جاگوری اور بای رکھ بیانے کے لئے اپنے آدئی بھیج اور آریج
جاگوری اور بای رکھ بیانے کے لئے اپنے آدئی بھیج اور آریج
عی اس جوتی سی ریاست کا نام اسی ضن میں ہمارے سانے
میں اس جوتی سی ریاست کا نام اسی ضن میں ہمارے سانے
آنا ہے اور سوائل باسنورس کو اس طی آباد کرن حقیقت میں ایک

وبعدم

بہائی ہے ق اس کام کے لئے یہی فرض بھتی ہے کہ ایک ہاتی مینی نئے خہر کی بیاد کنے دالا ، شگارا سے بایا بلٹ ، ملاحہ ای وابدیاں بسانے کی بیاسی ضورت کو ندہب نے بھی سُباع تعلیم کریا تھا اور اس لئے نئی بتی کی بیادر کھتے دقت اس رسم کا اداکری بھی ضورری تھا کہ پہلے دہ تی کے دیوتا ہے اس کام کی شخص کے البامی اور فیب کے جاب دینے واب دینے واب بہتی کی بائریوں میں آئی دور دائع تھی کہ وہ تمام بوطکی فائع نبین کی بہتریوں میں آئی دور دائع تھی کہ وہ تمام یوان کا می دسط میں دائع تھی اور چوبی آباتو دیوتا کا سندر یوان کے قریب قوب نبین مسلمیں دائع تھا لہذا دہ تی کے میآر بہاریوں کو موقع ل کی مقام رہ نمان ہا تھی اور باتی کے میآر بہاریوں کو موقع ل کی تھام رہ نمان ہا تھی اور بائی میں اس کو عالم یوانی کا حقیق اور بائد می مقام رہ نمانا ہت کریں ،

ان فرآباد ہوں نے دو طریقوں سے ، پانیوں یں جذبات اتحاد کو بھی ترتی دی ۔ ایک تو ممالک فیرکی سرمدوں پر جاجاکہ آباد ہونے کی بدولت انہیں بونانی اور فیر بونائی کا اساس و انتیاز ہوا اور افیار کے مقالجے میں انہیں ابنی ہم توی نمایا ں نظر آئے گی ۔ افیاے کوجک کے بونائی باشندوں کو اس با کا پہلے سے اساس تھا اور وہ اتحابہ توی کے جوسنی سجتے تھے دہ ایٹی کا یا میوشیہ دانوں کے خیال میں بی زگرے تھے کیو بح بونان خاص کے یہ بنے والے اپنے مرطون بونائی ہی بونانی دیجتے اور زیادہ تر انہی میں انتیاز و تغربی کرتے تھے ہ

عمراک ان اولافزین نے فہر ملک کو جن دلایا ، جوبی سال سود كى ب سے بلائى مد برجہاں كتره فركماكر داس كى صورت على كے الله آیا ہے ، وو قدل بدرگای بن گئی ہیں ۔ آباد کاروں کے واسلے نہایت مزوں مقام تما اور بیس ال تھ نے شہر اسنوف کی بیاد والی - اس کے مشرق یں اور آمے برمکر ان کی دوسری نوآبادی ترایزوس دطریون و طرینده ، قائم مونی - آبنا ف و سنویس بر المالگا نے پیلے ہی کوئی مخایش نے مجوزی تمی لین ملد والوں نے اس کی تعلی آبیدوس باکر کی ہو آباے در دنیال کے سے پھستوں کے بلغایل آباد ہوا۔ اس کے ملادہ بحیرہ مرمودہ کے بنولی سال کی اُس ماس بہی انہوں نے تقرف کریا ، و سندر میں آمے کی طرف میکی ہوئی ہے مدمل کی تبلی مرون به استوف کی من دو قدمتی بدیگای بن منی م اس فاآدی کا ام کی ری کوس تنا ادر دال کے سکوں برمبا، کامتہ كنده مونے سے بت مبتا ہے كر اس شهر كى فاس مبن تجارت كيا تھى . اس کے قریب زائے یں آبناے دوانوال کے مرے پر لمب رکوس کو بہاں پیلے ال منتب کا تهدتی کارفاز تماء ایک اور آیونیانی فہرو فوکمید ع آباد کیا +

افضی کے زیادہ بید مقے مین کولکیس کی سر رین انبانہ وقصص یں ویوسکوریاس اور فاسیس کی فربویاں سان منی اور قوری کونویس در بزرہ نا 4 دمینی موجدہ کریے ) یم بنتی کابید اور جانب سفرہ مراکلید یا کرمونشوس نام کے شہوں کی بناد نری ہ

سناع حدانیال کی شن ست ، عالم بنانی کی صدد دی کرنے میں

امیا کام تھاک اُن علیم و طیل نائج و وتھات کے احتبادے جرآئندہ
بہاں کی فرآبادہوں یں دونا جب ، مگانا کے کمی جمعر کو اتما بڑا کام
کیا نعیب نہیں ہوا ؛ ہمر آئی زنط کے سفرب یں بحیرہ مرصوب کی
سیلے برید اور شرف کی جانب بحیرہ اسود کے کہنارے محراکلیہ کی
فرآبادیاں بمی بیس کے باشدوں نے بیائیں ہ



رہ ورست موکا ریکن ساؤی صدی گزرنے نے اِلی تمی کر مقار کے سنن سال اور نلیج حارتم کے باند بنانی راستوں سے سور ہو کھے تے۔ اور یہ فرآبادیاں قدنی طور پرتین جاموں می مقسم تھیں ہ ر 1 ) بو بياني ـ جو صفاليه اور اطاليه دونول مكول من تحيس -ر مى اكاشاتى ـ و مرف اطاليه كى سريين يد آباد موتمي -ر م ) دورین - ج چندستیات کے سواب کی سب مقالیہ می تیں ان مغرب مندروں کی سب سے بیلی سیاسی کا نخر مراکلیس سے نوب کیا جاتا تھا جو فروب فمس کے مقام کے بنیا اور می نے نین کے کنرے یر کوئے ہور اوشانوس دینی بجیم مید ک مدنی دکمی . خانج بحرہ روم دیا متوسلا) کے مغربی سرے دمینی آباے بیں مطار تی ) کے وونوں طرف جو بیاڑیاں کوری ہوتی میں مہای کے نام پر مراکلیں کے محمے "کہلاتی تعیں ۔ اس کے بدکہاجانا تماک سب سے تدیم فرآبدی جومغرلی سندوں میں بونانی الماوں نے قام کی ، دو عل کہانے کا شہر کیآ تھی میں کی بنا مواقوں کی روے سندنہ سے بی بینے وی تی ایک ہم گرم اس کا نانا آبادکاری آشوی صدی کو قرار دیتے ہیں اٹا ہم یہ روایت کروہ اللہ یں بنانوں کی سب سے سلی وآبادی تھی امکن ہے کر سیم موا اس کام میں یونان کے تین فہر سی جاکیس ، ارت رید اور کیر، جو ہے۔ كے شرقی سامل كا فہر تما ، فرك تھے اور انبول ف خرك كوش ے ایک نی سروین می اے آبد کے چوڈا تھا۔ اس وآبادی کی جائے دفرع کی۔ پہلای بندی ہاس مڈ کے تریب تی جہاں

کر محکم اور ملک پیش ہے تو ایجین کے خیال مغربی ملک ، بج بہت کا فاص میدان ہے۔ ہی کے تبرج کھیٹس نے اُس سے شاخ بزیرہ کا یرج معداکسیوں وشرین کے دریان سال متعدیہ سے تھے کو بھا ہوا ہے، متعدد شہرول کی بنیاد رکمی اور یہ تمام جریہ نا کالسی ولیں کہانے لگا۔ گو بیس کے بس شہور شہ دوسری ریاستوں نے آبو کے تے فاص کر تی ویہ ، بے ال کوزخ نے جزرہ کا کی سب سے مغربی شاغ ، پالنی ، پر بسایا تعا : جزره ناک دیلی شان ستعوثید ادر مشرقی ناغ من کے سے برکوہ آنسوس واقع ہے ، آگتی کے نام سے موسوم تی . پاکن پرسبل بستیاں ارت ربید داوں سے سافی شیں امد اس کے ایک بامکرار شہر ان دروس نے بہتی کا شالی سامل آباد کیا تھا۔ یا سب آبادکار، جررہ تیبی کے باشدے تے اور اگر ج شرقاکس یا کاکس کمنیونس کی جا سکی میں سے یا تام طالفت کویا کی تھا ، تا ہم اس من بلاد کو بوسیا ی کیا جا سکتا ہے ؛ طبع تحرقی کے مغربی کندے پر بینی مقدونیہ کی مرزمین میں بھی ال یاتیہ کی وو آبدیاں ، پیدنه او مجتمعون قائم موثی تیس ه

# ٣ مغربي تيزه روم كي نوآباديان و

ینان کاوں میں سب سے پہلے، اُڈ لیسے کے مبنی فقروں میں ملک صفالیہ و الحالیہ کا ذکر آیا ہے ۔ اس نغم کے یہ جفت بعد کے کھے جے میں اور فالبا اکھویں صدی دق م ) سے انہیں شوب

جزرے کے سب سے قدیم باتندے سکان کہلاتے تھے اور انہا کے نام پر اس کا بُرا نام سکانی نے نا۔ بعد میں بہاں قوم صفال کے وگ آئے اور اس روایت کی تصدیق کہ وہ المآلیہ سے جرب کرکے آئے تھے، جی اس واقع سے ہوتی ہے کہ اطالیہ کے انتہائے جوب میں بمی ہم اس قام کے وگوں کو آباد باتے ہیں۔ بکآن اور صفال یا سکال میں جو مشابہت ہے اس سے باطبی یہ نبال پیدا ہوا کہ ودوں قویں منل و زبان کے اقبار سے ہمرفتہ تھیں۔ مفال میں فرقی تجنیب منتی سے جیشہ دھوکا ہوتا ہے۔ اور بیکآن و مفال میں یزبانی وگ ہمیشہ امتیاد اور بیکآن و منتی من میں منتی من منتی ضف بیکان باخت وں سے بہر میل، مقالوں نے جزیمے کا شرقی ضف بیکان باخت وں سے جیس یہ میں منتی اس میں بیکان باخت وں سے جیس یہ میں یہ تھا ور اس طرح اس کے وہ کوٹ ہوگا تھے جن میں سے جیس یہ تھا ور اس طرح اس کے وہ کوٹ ہوگا تھے جن میں سے

مامل نے کی بی کی مکر کھاکے نلج نیبلزی صورت اختیاد کولی جے یہ بھر کھ عرصے بعد راس کے اندونی بند بر بھی یوانیوں نے تبعد کرلا اور وان وکیارکیہ کی بیاد رکمی جو بعد یں بُت الل کے نکا سے شہور ہوا۔ اس سے آگے شرق یں نیبلز مین شہر فوا کی نمی اللہ کے آباد کیا +

ان الماؤل عد كيّد ايك كلف من اكيلا آبادتما كيك الت وكن وم کے غلبے کی دم سے شال یں تو یانیوں کے باوں نیم سکتے تے اور جوب میں عرصہ دمار کے ، مینی بھی دونیہ کے آباد مونے كك كيد كاكولى حريف وجم جنم نه بيدا جوا تعا - بس يوانيول كي ال نوآبادی کا ال غور وشنب کے مدر دور کے اثر بڑا را - اے کوئی ائی جنگ یا کھٹل نہیں کرنی بڑی جو فابل تحدہ جو کیکن اس نے ج کھے کیا وہ مغربی تمةن کی تابیخ میں ایک متاز اور نمایاں میٹیت بکتا ہے . یدب میں بو ابجد آن مردع ہے دہ کہا جاسکا ہے کہ اس شہر کیر کے یوبیانی آبوکاروں کا ملیہ ہے جن سے لاطینی قوم نے فن ک بت میکما تنا دورب اطالیه کی مسایه راقوام کو بزانی امنام و مقائد کا علم میں انبی اہل کیر کے ذریتے بہنجا اور مراکلیس، ایالو، کاستور ادر لولی ولوک ولی اس قدر زبان زد خاص و عام بوشے که رفته فت انہیں اطالیہ ہی کے اصلی دیونا سمی جانے لگا تھا۔ اور کید کی کامند (سبل) یا ایاد دیوتا کی نتیه کے الهامی اوال بریہ متیدہ مم کیا تھاکہ انبی یں روتہ کا ستقبل مرقوم و کمنون ہے .

ہیائی بنانیں کی دوسری آبادی اطالیہ کی بجاے صفالیہ کی سرومین

طاب کی مع مقالیہ کی آئے کا آفاز نبی حیقت میں ہانیوں کی آم کے وقت سے ہوتا ہے۔وہ اہل جاکلیں کی جبری ادر ابالودایا کی برکت و ساعدت سے یہاں پنیے اور ان کی بہی بتیاں قدرتی طور پر مشرتی جفتے میں آباد ہوئیں جو ہان کے رُخ واقع مواہم یہ بات بی قال کاظ ہے کہ مقالیہ کا بی سترتی عال ہی مینت و ساخت کے افتبار سے ہونانی سامل سے بہت کھ بن جنام کر جاکس والوں نے اور اُن کے ہمای آونیائی بانندگان محول نے جو مقام بین کیا وہ کھے بہت دکش نے تھا ، بینی کو و اتِّن کے تیال میں ج تعد زمین ب صورت زبان واقع ہے ہی کو انہوں نے کموس کی بیاد رکھنے کے لئے متنب کی است کی اور مِن مِن كَيْرَ كَ معالى بن بم ديح بكي بن ، أسى طرح ببال بی وآبادی کے نام کھنے کا خرف ، باکیس والوں نے اپنے فیر مون ترکا کے مع میوردیا اور جائل مقالیہ میں سل جانی کا رب سے پیلا سکن یہ مقام تھا لبذا بدمی می اسے میش ایک خاص تم کی ضیلت و تقدس حاصل را ب مس مجد اینانی ب سے پہلے اکے تے وہاں ایاد دیا کی قربان گاہ تمیر كى مكئى ـ كونك روايت عام كى بوجب سى ديوناكى نوم سے ميں ج إ في مواؤل نے وصليل وصليل كر سوال مقالي عك ينها إنا

مغربی سکانیہ اور خرقی حت صفالیہ کہوا تھا۔ اس مہدیم میں سکانیہ ہاک اور الد المیانیوں نے کیا۔ یہ ہم المرقوم فالباً مہانوی نس سے تمی اور انہوں نے جزیب کے ٹمال مغرب میں تمورے سے ملاقے ہر تبذ کرلیا تما احد اس طن یہ جزیدہ ایک جراحم کا مرتق بن کیا تما ۔ اور فقریب یونانی اور فیقی سیاہ کی نام گاہ بنے والا تما۔ گر واضح رہے کہ اس میں میب سے کثر وو تمی جمات مبتالوں ہی کی تمی ہ

جزے کے سامل پر فیقیے کے سوداروں نے بہت عصہ میلے سے اپنے کارفائے قائم کرلیے تھے کر اقل اول انہوں نے یہا اس قیم کی ستقل سکوت استیار نہیں کی تھی کہ جے اُن کی او آبادی یا تبرک جا کے مقیقت می سفال مغرب انعنی د سیاری کے رہے می جمان یہ لوگ ترشیش کے طلائی خرانوں یہ بات ارف مایا کرتے تھے ، صرف سنستانے کا مقام تھا ادر انہوں نے اُسی آباے ك يروني في ج ورب و افراق كو جُدا كرتى ب ، اي سب ع بل نوآبادی کادلیس دیا قادم: آباد کی تی ۔ اس کے بعد مب انہوں ن صقالیہ کے بالمقابل سال افریقہ پر مبن فہرآ بدکھ تو اسی مسایه نوآبادی کا جزیرهٔ نکور کے واقعات و معالات برحقی از فرا ود مقالیہ یں اہل فنیتے کی جرستقل بتیاں آباد ہومی ان کے بانی غاب میکیو اور اوتیک والے تے ج قرقا جن سے بی پیلے آباد بخ جررے کے تشرق سے یں ال میتیہ کے قدم مغیوطی سے دیم کے اور بہاں مرمکہ وہ مض سودگروں کے بعیس میں نظر آئے

میان می مندر سے مصل کیا نہ اور اند فرسکر لیوان منی کی بیاد رکی اور یہ دونوں موقع مقال قوم سے بمینے گئے تے ۔ تمال شنی مینے یہ مبی اہل جاکیس نے تبنہ کرلیا تھا اور اس طیح جزرہ مقل ادر اطالیہ کی دمیان کی آباے کو یا اُن کے تحت میں جمئی تمی - بیا ا کیر اور ماکیس واوں نے کر شہر زائکلہ کو سامل ک ایک مگری آبد کیا ج وائی سے مشابر تمی اور میں اس کی دم سمیہ موحمی (درانی کو یونانی میں زائیکو کتے تھے) اس کے نمٹ ہوے پھال نے نگر اندازی کی محودی بنادی تھی اور جب بعد میں یہال کھ مكوك مونے لگا تو اس ميں مي شبركى بندرگاه كو دانتي كي نكل یں دکھایا کیا جس کی مودی میں تیرنی مجمل کی مورت منقرش تھی آبد موسے کے سوسال بعد یہاں کی آبادی میں بڑا انقلاب اس فوت پیدا ہوا جب کہ مستید سے جاجرین کا ایک کردہ ممر اس میں آبد موگیا۔ اسی کی وج سے آخری اس کا پُرانا اور مقامی نام می الگیا اور اے سا کنے لکے 4 زائکل بی سے قیر والول ن آمے جاکر ہیم آباد کی تھا دستانے ق مادر شال سال بونانیا کی صرف یی ایک بتی تی ۔ زاکھ کے تی یں ، مزدی شاک سامل مقابل مینی جزیرہ نمائے اطالیہ کا جنوبی سرائمی موافق اور ووسانہ باتھوں میں ہو چنانی انہوں نے اپنے وطن مادری کے إنشدول كو أبهار أبعاركر و إلى مكون كو آباد كرايا الداس مي مِتند وا مے میں اُن کے ترکی تھے ، بس وقت تعل ختی مقالیہ میں جاکیں والے یہ بہتال باری تھ،جوب مشملی



بدی دستور موگیا تما کہ جو الحی ہونان سے آتے تھے دہ مقالی میں اُرقے ہی اس کے میں اُرقے ہی دان گاہ پر قربانی جرصاتے تھے ، اس کے تمورے ہی دن بد، چاکیس والوں نے جوب اتن کے شاواب

ر کھنے کے نال یں بلاک ہادیوں کے قریب فہرمگارا ترکا تما می کے بالے یں تایہ بیاں کے مقالی باتنے می نکھ فرک ہو مجھ تے استند ق م ، لین اپنے والن مادری کی طاح اس ملاقی مگارا کے نفیب یں نمی ایک اور نوآبادی بسانا تھا کہ فہرت د ناموری میں فود اُس سے فوق کائی۔ یہ بتی ہو مقالیہ کے یونانی تمبروں کا بائب مغرب سب سے آخری موج بی ب سامل ایک نیمی بیاری بر آباد تمی ادرخود رو بلینون ۱ ایک تعم کی زکاری ا کے نام برسلیوس کہانی نمی استندق م اجمراس اتنا۔ ی مقالیہ کا جویہ شرقی کوئے ڈورٹین نمبروں سے رفتہ رفت گدست بن رہا تھا ۔ کیلا کو رووس واوں نے جو کے ہم مکاب ال كريت مجي تح ، ساؤي صدى كے آفاز مي بيا إنمايشك ت من ادر ایک عرص احد سیراکوز نے کمارات کی بیاد رکی تھا عشقہ روین کو کی سب سے آخری وآبادی مرتب می موف براکوز ے کتر تی ، اے گیلا واوں نے اپنے تبرادسلینوس کے ج ی آباد کیا تما اور اس کی بنیاد رکھنے کے واسطے وطن ماددی سے اک بادی کو عب کیا تما ادر بی بند اور مدید شهرا اک رگاس بت جد مير اكوركا حريب معابل ادريداني صفالي س دومرك دسع کا تمبر بن کی تھا۔ سامل سندر سے سفل ایک بلند بہائک باس کی تمیلی می اس کی انگر کا و تیک اور حیرا اور تھے سے کی ند فاصلے پر دائع نی ادر او کا باک رگاس کو ایک بحری قوت سنے کا فخرکبی مامل نہ موا تھا +

طاق یں دورین آباد کاروں نے قدم جانے فروع کئے ۔ اوران کی سب سے ہی بتی ہی سب سے بری تمی دینی سیراکورکو جس کی قست یں صفالیہ کے بالی فہروں کا صد بنا کھا تھا، ارکیس کی مہ خاتی میں کورنتہ کے مباجرین نے آٹھوی مدی کے فاقے سے بیلے آباد کی وسطی تاری کے قری زانے می ان لوگوں نے جریدہ کر کا یوا می نوآبادی سال کو تھ بھرہ آلیمال کے بی جزرے موا مغربی عالک کی وسلی نزلی تعیں وایت عام نے ندکورہ بالا دونوں مقامت کی آبادی ایک سن میں قرردی ے . سکن ان دونوں مونوں برائل کورتھ کو چلے آباد کاروں کا تبعد مثانا فرا تھا اور دونوں مگریہ آبادکار ہے ہے آئے جے لوگ تے ۔ بینی کرکایا میں ارت رہ اور سراکور میں جاکلیس والے یدے ہے ہوئے تھے جہیں کوزتمی آباد کا مدل نے گر کا ا اور ہے وض کردیا +

مِلَ وَوَع کے امتبارے سرمیز کی وسی بدگاہ اس کی بدگاہ اس کی بہاڑی اور ٹابی کی توجہ کو سب سے پہلے انہی جانب الن کرلیتی بنانے چاکھیں والوں نے جزرہ اُرتجیا ( مِناوُں کے ٹابی برقبد کر کہا میں اور عجب نہیں کر کوزم والے انہیں عرصے تک یہاں سے بے وفل نہ کرسکے حول ہ

خروع میں اہل مگارا کے ملوں نے بھی نے سکن کی تگا میں مغرب کا رُخ کیا تھا۔ اور کئی اکام کوششوں کے بعد آخر دد میں معے منربی مقایر کا محوف الی فینتیہ کے تحت میں آگیا تھا محرود حرف ساطی ملیتے تسے ہو اہل فیلن وفینتیہ کی ندیکا، ہے منہ انسونی حتیں ہر اسی طبی آواج مقال وسکان کا تبضہ باتی تھا ہ

من ام سے بحرہ مدم کا دعلی جزیرہ کا موسم سے و مینی اطالیدا ش کی تھل مدد وقیس سزر کے زالے یں می درائے آ کم وی : غیں عدس سے پہلے، ابتدا ابتدا میں درخیقت بہت ہی محمو فے رتبے یہ اس کا معاق موا تھا۔ جانبے مورع توسی ڈایڈر نے انجاب مدی دن م ، می نید الحال کو مرف اس منے کے واسطے انوال کیا، و اجل کلاب وید کبان ب اور ان دو ننانوں می سے دیک وضل نن ہے بن میں و جزیرہ کا انتہائے جوب میں بیکونقسم بھیا ہ الل اول جب وناني بيال آھے تو اس مغربي سے بر مقال الد اُؤِرِّی وَم کے وَک آباد نے اور مَالِ ابنی کے سامل بر بینی سس کے اکائیانی مہاجرین کو آشویں صدی کے ادام یں بنے کا میلن ا الموں نے مب سے پہلے وبتیاں المالیہ میں بسائی اسلطست م ره شاید سی بارس مد کروش نس بن کی مدلت ۱۹ ایمی رفابت خبرمی فہرسی بارس نے ہو کرتیں تدی کے کارے ا بری آب و موا مرنبایت ندخیر سیدان می آباد تما، اینا ملاز بهت جد وسے کریا اور اس تھ جزیرہ کا سے آگے وحکر مزل سام با ائی دور آس کی دروس نای دو فیر آباد کے اور مد سندول پرایا تلکا فیم کرں ، بیرو مدم کے سفرل سال پہننے کا بری دات میں أس كے قبضے ميں تما اور اى طابتے وہ ال المسيدكا البنين ماسم

مقال می ان فہوں کی بنا رکتے رقت بنایس کو نیادہ ترقام مقل ے مالد ہوا تھا . سرب می نوا او آمے ویکر و مندبستیاں تیں ایکے بالے یں اُن کا وَم سکان سے سابقہ ہوا ۔ اور کو یہ ددوں قیام فریں سامل معنوں سے مورم و بیا ہوگئیں تاہم اندون مک میں مد اپنے پہاڑی تھوں میں آباد رہی ؛ یہ جزید مجی اس قد وسیع تما اعداس کے اسدنی سے سندر سے اس قدر کانی فاصلے پاتھے کہ فودارد ہانیوں کو ا سے تام و کال خ کرنے 8 کبی شوق نہ ہوا! ال فیتیہ سے مجی بوار کو کمٹی ایدا نہنجی کو بحد ان کے تجارتی کارفانے اور سار ستقل طور یر مقالیہ یں بنے ہوے : تے ہی اُن پربیسیں کے بیٹے ہی جو بنا منق ومّن کا عزم بالجزم کے ہوے تے ، وہ بنگای کاخلے فائب موکے . ابت جندے کے سرلی کونے کو جباں یوانیں نے سے کی كاشش زكى تى ، إلى منتيك ن فيراد زكد اور ين مقالت برفايل رے جنوں نے آخ یں متعل تبرول کی مورت افتیار کرلی ، شہر بنورتوس ، سولوس الد موتي نے . الباني باشندل كا علاقد، بنورتوس الد مِی کے دریان واقع نیا اور صدر مفام بکتا دج وانوں ک زبان ہ البستا بن كي نها ) مل فهرك ميتيت كمتا نها درنه أن كي مدمري آلدی ارسکش و ندا مد سنرب می تمی مض مانت کی ایک نوی چک تھی . وہ سام ہو يو واقع نے تم كر سائل أس كے بند كل وقع كے نے تھا۔ اس تھے یں دوکی عظر قدرت کو دوی باکے پرستش کیا کرنے تے و بہت جد و نایول کی افرودیت دوی کی فکل میں طوہ کر ہونے گی ۔ان لکس کے فیتہ داوں سے ایسے تعلقات تھے

اس مقام پر نقونیہ کے آباد کارکی فیر معلیم نانے میں قابض ہوئے
امر اپنی نے اسے ایک قدرتین فہر بنایا تھا۔ ان کی نوش مالی کاب
سب تو صنعت وحرفت نمی لیکن زرافت اور زین کی نور
کی ایک مد کک اس میں متر ہوئی ۔ یہاں کا بنا ہوا کیڑا اور رجی
ہوا اون مشہور نمے اور فلون کی ذکر دُدر کک دساور جائے تھے۔
اور مجوبی طور پر دیکھا جائے تو شہر اراس حیفت میں دیگ ریا
نہ تما بکر اہل صنعت و حرفت کی آبادی بن گیا تما ا

اس طی نظیم ارتم کے مغربی سامل پر اکائیاتی تہروں کی ایک تعارف رخی ہوئی تئی اجس کے ایک یارو پر مغربی لوگری تھا اور دوسرے سے پر ڈورٹین ٹاراس ۔ جاکیس اور کوزشہ کے آباد کروہ فہوں میں اور کوزشہ کے آباد کروہ فہروں میں اور ان اکائیاتی آبادیوں میں ایک عام فرق یہ تھاکہ اکائیاتی نہروں کی دولت بحری تجارت پر بنی نہ تھی بکر زمین سے نفتی رکمتی نئی دور مغرب میں جن چنر کی طبع انہیں اپنے بہر اور این کے بہی انہیں اپنے کھوں سے کمنج کے لائی دہ عمرہ زمینی نئیس نے ماوراے جبال متبومنا بیرہ تو بعد میں ایک جموعہ مجھے جانے گئے اور یہ سارا طلاقہ زفتہ تھی ہو بید میں ایک جموعہ مجھے جانے گئے اور یہ سارا طلاقہ زفتہ تھی ایک بیر بی ایک بیرہ میں میں جبال متبومنا ہی جو بعد میں ایک جموعہ مجھے جانے گئے اور یہ سارا طلاقہ زفتہ تھی اور این کے ماوراے جبال متبومنا ہی بیر بی بی بیرن کی ایک جموعہ مجھے جانے گئے اور یہ سارا طلاقہ زفتہ تھی۔ اور یہ سارا طلاقہ زفتہ تھی۔ اور این کے موسوم جوگیا نی

### م بتجارت اورجهاررانی کا فرف

مر مند ونانی فآبادیاں بنے اوی تبروں سے کی سامی تعلق

PH

الی چکنیں ان سندوں بی نہ آنے وقع تے آمی سان کیو ترقی کی کے موال اور دولت کی کے محال اور دولت کی تھے۔ میں دولت کی تھے۔ بی دسال اور دولت کی تھے اپنی بی کے مختل تھے اپنی بی کے مختل دولت کی ایس کی اس دولت کی سب تھی بس کے مختل دول دولی کا میں و نشاط ضرب النشل موگ تھا ۔ ابی فتہر نے وہی دولی بی ایک اور بیتی مغربی سامل پر آباد کی تھی میں کا کے اور مشہور تھے ہ

قاب اور مدر مبورے ، مسی بارس سے خاصے ماصلے برخوب میں فہر کروتن واقع میں بارس سے خاصے ماصلے برخوب میں فہر کروتن واقع میں دستند ق م سی بارس کی طرح اس نے بھی اپنیا قوم کی سب سے جوبی میں اور اکائیانی قوم کی سب سے جوبی فرآبوی محمولات میں آئی ، قاب اسی فرآبوی محمولات میں آئی ، قاب اسی

فبرکے وگوں نے آباد کی •

فہر ورک کو بی ہم آسانی سے اکا نیانی نہروں یں وال کرسکتے
ہیں بریک یہ دون ویں زور ثین کو وسے اس فدر نیس حیں میں قد
کر آپس یں ایک دورے سے شاب ہیں یہ اس کے بعد اگر فدر ثین فی
ایک وآبادی نملنے کے ب سے نمالی نقلے پر ایک تھ و محفوظ گودی
کے کا رے قائم زکر ہے تو خوبی اطالہ کی یہ بیاب ایک ہی
ویل گردہ در اکا ثبانیوں ، سے منوب کی جاسکتی تعبی گوائی فیم میں
میرت یا ترقیم نے میں کے نام پر وہ ظیے اب تک نیچ بختم کمونی
ہی اس کری کو مثاویا تھا اور اس اصار سے کہ مون سی ایک
ضیر ہے جے دور مینوں کے ب سے نامید فرقے نے ایک فیم
سزین پر بیایا ، تازیم کی وفت اور زیادہ جو جاتی ہے دست قیم

قلد کافت کے نے صاف کینا تو یہ سے کمیت آس کی ذاتی ہو۔

بن جائے کیک ووکس سے علوک اِ مقیضہ نہ تھے یہ فقم یاک ان سب

مباب کو قر نظر رکھر ہم اس مام نتیج پہنچ سکتے ہیں کہ تدیم معلق

کا مُنا اور فری فری فشرکہ جائدادوں کا ذاتی اطاک کی صورت میں تیم

ہوجانا اکس قدر ناکر ہوگیا تھا ہ

یتے کا خام بسیود، آس زانے میں بنان کے دیبات کی م سائرت نی اس کی ایک تصور ہادے سے میوزمی ہے استسالی وہ فود فواج اسکوا کا ایک کسان تنا جاں اس کا ایپ کیسے اگر با مد بیک کی دسانل برایک افاده زین کافت کرنے لگا تھا ہی تلد اس کے دد بوں پرسیس الدم سیود می ب می الدمته الله بال کو ازام دیا ہے کہ اس نے علاقے کے ندساکو رشوت دیر فدنوا مت مال كرب ته ديكن يسس سے نه ان كيت كياركاكام جي بنے میں سکا نہ اس سے کھ فلاے باقی - اس برمسیوو نے اپنی نقم " کام" کمتی کر ایسے خنول نرچ ک فول کو 'رافت اور کفایت شعادی کے اصل مکیاے ۔ زندگی کے شتق شاعر کی دائے کہ ایس ایسان بے کے معلم ہونا ہے اس زملنے میں بہتے کی سائرتی مات نہاب مدى في - ادريتينا أس كا إلا سبب أمراكا جرد نشده بركامس شاعر " تدار فرا فنزادوں کے لقب سے تقب کرا ہے - وہ جد انک کو بری مرت اور کتف سے باد کرتا ہے اور کتا ہے کا عبدارہ تھو خرخاس اور وہ زائے فواحت میں بلے بلے سوا لواے پر جاجا کے واسے ، سب مور کئے ۔ اور اب فوج انسان محترمدید عل

ز رکتی تیں مد اکل نو فقار بوتی تیں ، پر بی فقف خلائے ہے اک او الن كر اب ولي الى بر فرد إذا تما رفترك فالماني كليت كا معلى ہونے کی دم سے وگوں کو بدئیں یں جاکر ہے کی میں طئ توب ہوتی اس کا مال ہم ہے بہ بکے ہیں ۔ بس فرعد زقا کر دہ لوگ بن سے س مدای کے منیل محرجت تما انی نوآبادیں میں اس طریعے کو مداع وتے ۔ اور آیاس فال سی ہے کہ زمن کی ذاتی اور انظادی کھیت کا آئین سب سے پہلے نوآبادہوں میں قائم اور منضبط موا اور یہ نظیر قائم مونے کے بعد آن کے مادی غیر شافر ہوئے جال آور قدرتی اساب بی مشرک فاندان کے رواج کی آست آست ع کنی کررے تھے مینی الل و سلفنت یا ریاست کی وقت جس سبت سے برشی وائی تمی ای نبت سے فاندان کا تھ کمٹ رہا تھا ، اور بریگ فاندان کا وقاروافنگ فیر مموس طور پر کرور موا جا تا و مدس یا دستور عام جوگ تحاک خترکہ جائداد کا ایک حقد کی فالمانی کے والے کویا جاتا کہ وہ اس کا فوری انتفام کے اور بلا فرکت س سے تتنے ہو۔ اور فرور سے کی اس کے مرف پر اللی یہ خیال آنا ہوک دہ ماثلاد انبی ترابط پر تو کے بیٹے کہ مونب دی جاے غوض صاف نظراً کا ہے کہ یہ ومتورجی آخر می کلیت واق کے امول کو قائم واستوار کرنے والا تھا! بھریک فرختم فاندان ماٹاوول کے بیوب بیلو ذاتی الاک پیدا کرنا بی جائر ادر رائج ہوگی تھا ۔ اس زانے میں بہت سی الدارث نویس بن مي " درندول كا كزي بورا تما ، ماص كر ببارى وصلانول ير، اقده وی رہی تھیں اور جب کوئی سند مخص ای مت سے ایساکوئی

کی قوم نئی لکِن اب ان بی ابِ حدد کا کردہ پیدا ہوا جا آ تھا۔ اُہیں اپنی مغربی فرآبادیوں کو تیل اور اُدن اطوف و معدنیات کی بیم رسانی کرنی بُرتی نئی اور اسی لئے اب ان کا فینی تابر سے شاہ کے سانے مقالد تروع ہوگیا تھا 4

مام مور پر یونانی اسباب تجارت بحری راستوں سے آنا باہ تعا اور ہان یک مرکبی بنانے سے جو فعلت پر آن باآنی تھی وہ بھی ای کا نہوت ہے ۔ بینا نج سی درگاہ یا مندمل کے ''مقدس راستوں ہا کے سوائے ہیں کر ایتعنیز سے دلی یا الیوسیس تک یا سال سے اولمیسے کی بنے ہوئے تھے ، ملک بی کوئی بختہ مرکب نہیں بائی ہی اور اواخر مرا سے ہیلے یانی وک ایمی بحک جہازرانی بی ودے تھے اور اواخر مرا سے ہیلے ان مندروں بی بھی جاتے ڈرتے تے جن کا جہازی کی مام فوف کا افہار میسیود کے اس قول سے موا تھا ۔ مندر سے مام فوف کا افہار میسیود کے اس قول سے موا ہے ہے۔ شقاب نمسی سے فعل کے نتی بہازیانی کے بہاس موا ہے ہے۔ شقاب نمسی سے فعل کے نتی بہازیانی کے بہاس موا ہے ہے۔ اس قول سے دن بی ۔ اس موا می بائری کے بہاس موا ہے ہے۔ اس موا سے اس کے کر ہوسیدن یا زش دیا ہے موا کی نامدد تھا ہے ہے۔ اس کا مادہ کوئی یا زش دیا ہی ان کی تباہی کا مادہ کوئیں !"

بن ریاسوں می توگوں کی بحری آلد رفت ریادہ تی انہیں بھی قرآتوں سے بچنے کی خاطر مبکل جہاز بنائے بھی خددی سلوم ہوے۔ خدم جگل جاز عام طور پر" چی گن تر" بینی" بہاس چھ" کے جہاز موسے بن کا عام نوز یہ تھا کہ ایک لبی اور بٹل کفی میں بہیں تختے طرف نے جاتے تے اور ہر تھتے پر دو تیوارکش یا بچتے جلانے بھے ب او خباد الدك معبت و بانبانى سے كمي نجات ز باعلى الله مى كبافل كے معردہ كام ، فخم إلى اور درك اوفات اور موم ، الات نداعت بمینی می منت منت منت و فیرو سب بالل کے متلق بات منا ماعتی دی حی اور دانائی کی ضرب الاشال اور کہادیں آن کے تع میں ہاں امتبارے کے مسیود وامالناس کے خیالات کا پیلا ترجل ب اس کی نفر مبی فاص دفت رکتی ہے ۔ براعم ہرب کی لگ ی سب سے بیٹے ای نے سنت کرنے والے کو عالم ائی آماز لبند کی الد اُن کی مالت پر انسان کی توبر شعلف کرانی جائی ا کھے اس میں کلام نہیں کہ یہ ایک سکین معی ادر مکوم کی آواز ہے ج اپنے ممت کش باٹوں کو متورہ دیا ہے کہ بڑی سی جی بی مالت ہے ای کو ایمی من فراروں مکویا ای کک بناوت و مرشی کی منزل نہیں آنی ہے اتا ہم مرب سکایت رہان تک ملمیات اور اُمراک جابی تاکید کی حمق ہے کہ وہ مدل و اغدات سے کام یں که مک مرسز اور نوش مال بوه

میوسسید ہینہ ہے کم ہمت کانت کاروں کا ملک تما پہانچہ ہمیوو کو بی تجارت یا سرو ساوت سے رفیت ہیں ہے لیکن ہیں زائے میں جو فروغ تجارت کو مال ہوا وہ نانج میں نہایت وقع نے ہے اور اس معامے میں بی اپنے شہروں پر بیروتی فرآبادیوں کا اثر نجا تھا ۔ عالم یزانی کی صود پسیواکر انہوں نے پنائی تجارت کی دائیں گناوہ کردی تھیں اور صنعت و حرفت کی ترتی کو بڑی مدد دی تھی ۔ اب تک یونانی قوم محض محمد بافی ادر کسافیل

بہل اور ہاقا دو ہری جگ وہ تھی ج ساقی مدی کے وسط می گفتہ اور آس کی آباد کوہ ریاست کرکایا ہی واقع ہوئی در سلسق امر ہو دو ایس ہوئی در سلسق امر ہو دو ایس ہوئی در سلسق کے سلط دو ایس میں واقع ہی اس کھٹش کے سلط میں واقع ہی اس کھٹش کے سلط میں واقع ہی اس کھٹش کے سلط شعق ہوری تی یا گر اس مغربی میدان میں کوزند کے سب سے بڑے آبائی مریف ، تیس کے دو شہر جا کھیس اور ارت رہ بی نے یاشنگ مریف ، تیس کی آبان کی دیاست میں در ارت رہ واپنا کی ریاست میں در ارت رہ واپنا کی ریاست میں در اور ایس کی ایک کوئی فرآوری نے میں ، تا ہم مری تجارت کے ذریعے وہ ہی ہاں کی سب سے دولند دیاستوں میں شار ہونے کی تی

#### ۵ سلطنت لدير کا اثر يونانوں پر

سوال این کے ہائیوں کی نوش مالی یا بد مالی کا بہت کھے انحصاء
ای اندونی علاقے کے مسابول پر تعامان الاک سے تجارت ان کے
نے بہت کھد با من خلاع تمی الکین کی ونت بی اگر کوئی مخبر ملائٹ
ند کرزماتی تو انہیں ابنی آناوی اور سلامتی کا سنت خطرہ پیدا ہوسکت تا
بہر مال سافیں مدی دق م : کے آفاز میں ہائیوں کی الا تجہ اور لہت ایوری کی مسابے سلاموں میں فوب آلد رفت اور این وائی جاری تھا ۔
ایادو : کی مسابے سلاموں میں فوب آلد رفت اور این وائی جاری تھا ۔
افروجہ کے باوشاہ میداس کی نتیت کہا جاتا ہے کہ اس سے واتی کے مندویں ایک نخت بی نذر چڑھایا تھا ہ

علہ بنانی بک فیر قومیں کو '' ہدیریٹی '' کھتے تھے ۔ بینی وٹی بمی کی زبان مجمدی شاق ہو ۔ اس منظ ہم سے تھے ہو ۔ اس سنظ ہم سے اس کا ترجہ مجد کرا دوست مبال کیا ہ شرجم ۔

بن جلتے . گر اس " باس بنے" جازی ستمال بی آشوی مدی ہے پہلے شاید ہی بنان می فروع ہو بھا درنہ مبد ہوم میں مردن جیں بیّے کی کشتیاں اُن کے إن منعل حيس . ليكن آشوي مدى کے اخر منے یں ایک ان بہت نے فیتیہ کی جہز سازی می اختاب بیدا کدیا . ین اب جاندل کے تح ایک دومرے کے ادر ددبری نظار می برے جانے کے جس سے جباز کی مباقی برک بغیر بواروں کے واسط زیادہ مجک عل آئی ادر جبازی رفتار می برمکی گریه " دو لمبند " جهاز بونان می زیاده عام زبونے یاعے کیج تمیشے می ون مد منتب واول سے لیے جہاروں میں ایک مسر درم اور وصاكر انهين " سعة" بناليا اوريي سه عبة جباز منسي ١١٠ بوارى کھتے تھے بالافر سارے ہنان میں افراضِ جگ کے واسطے اسمال ہمنے تھے ؛ اگرم اوّل اوّل جب کہنتے والے یہ نوز بونان میں لائے و اُس کے بدیمی مت تک بہاس مِرِّ کے جاز کا عام دائ رہا۔ مر سطق جاز ہوں یا بھاس جو ، اس بری بھالی یا کدال سے مولل یں کام لیا جاتا تھا ج سی زمانے یں ایاد بوقی الدمباز کے سے یا مبرے پر لگا دی جانی تی ۔ یہ مو کرنے کا ایک نیا میار تھا می نے لیانیوں کی بحری جنگ کے فن او طریعے پرآیدہ بہت بڑا اخ دالا .

مع مجتل نے عو تعدل کے مواردں کو یابہ ٹیم ٹیٹوہ جمع دیا تھا بیکن كيوں نے ہر ورش كى اور اس وفر مجتب المام اور اس الم الم الم سارویس منوع ہوگی ۔ بہاں سے ومنی نخندوں نے ہائی تہوں ہ اخت کی مدم افی سوس نے اُن کا عدد روک لیا محر فیر نیاہ کے امر ارمیس دوی کے مندرکو انہوں نے جلادیا الدب میاندرہ فہم میکنشید کو بھی الع کردالا ، ببرمال یہ بلاش محتی اور بھیس کے جافعی اردیس نے زمد کروں کو اپنے کا سے کال امرکا کا تابہ انی قرد کو کیادوسید می دریا آیس تک مع کرنے بر کامالاً اسی اثنا میں بدیا سے وہ ایجاد کی میں سے تجارتی لین دین میں میت فی افغلاب بیدا کردیا - اور حقیقت میں اسی لدیو کے طلیل روسکوک ورب می رای ہوا ہے . ایل ، فیقیہ اور مصر کے لوگ سونے جاندی کو قل کر بھور زر مہاول پیلے سے استوال کرتے تھے اور ان دونوں دھالل ك قيت من ايك خاص تناسب ستين تعاليكن وهات كانوا جوافيوا مگہ اس وقت بن مکتا ہے جب کے اس یا علمنت کی مہر ثبت جو اور اوس کی محت وزن اور کھرے ہوئے کی نصیتی ہوجائے ، ادری کا ت بے اول لیہ میں انھام ویا میاں سب سے تعزم مدیر فاب مجیل نے ساقیں صدی کے اوال یں سکوک کرایا۔ تعشی ہی وال بداس مدت کی ملطہ اور ساموس نے تعلید کی مد ہم وی طرفة وكر باو ابنيا مي راج بوكي . اس ك بد اجينا ادريد ك دونه تمروں نے اپنے ال کے لاآئین ماری کی اور رفت فت کام بنا فی مامتوں نے وہ ابتالی طاق کر موشی کی واس سے نبت کا تین کہتے

• لیے کے عاقل میں بی ایل افزویے کی کانی جاحت بنے گئی تی اور اس نے دہاں اقتبار مامل کریا تھا . لیکن افردی کراؤں یں انحاداد کودی میدا جگی اصلی ای بدر کے ایک باشنے نے ٹاہ کویس کو مارکر سلطنت پر اپنا تعبد جال تھا اور میں وہ انقلاب ہے میں کے بعد معنت لدید یں ایک نیا دور تروع ہوا مین میمیں نے اپنی عمود کو خل یں بھرہ مرمورہ کا وسی کرنے کے بعد سائل ایمین کو بنی مغربی مرمه بنان ادر یانی تهرول کو معی و شقاد کرنے کا مفویہ باندها اور وادی مرتوس کی طرف سے تھونا پر، وادی کیشر سے کھوفن پر اور وادی میادر کے رائے ملک الد میکنٹے پر دباؤ ڈالا ، ان یں سے مکن ہے ک کونن اور شاید میکنشد کو اس سے تنج کریا ہوئیکن دیم بلد بنانی کے مفاہے یں منیم کا بیاب نہ ہوسکا ادر مارکے شادیا گیا ۔ مزیس فام اس زمانے کے ایک جنگ آزماکی وج شاید خود اس کا دادا تھا ، ببلدی کے میت گا ہے کہ کس مع برتوں کے میدان میں اس یانی تمتیزن نے لدیہ کے سواروں میں کملیلی ڈالدی نمی ہ

اردوں میں ومتی قوبوں کی پرتن نے بکا یک خل ڈولیا یہ دفتی افوام ، مینی کیٹیر والحیٹ یا شقی اپنے سکن اصلی سے نکالدی می فیس جو میوٹیس جیل میں کے قریب تھا د جہاں کرید ابھی تک ان کے جا کی یاد دلاتا ہے ) اور بجرہ اسود کے جوبی کناروں پر اُٹھ آئی تعیں جہاں منوال نے استوف کے میں آیاد کاروں کو مغلوب کرلیا تھا ۔ استون نے استوف کے میں آیاد کاروں کو مغلوب کرلیا تھا ۔ استون سے نکار اب انہوں نے ارد پر ملا کیا اور مجمیل نے مجوباً اسورٹی بال شاہ افور د سیری اگل اور مجابت جا ہی ۔ اس مع پہلے ملے کا تمامک جوا شاہ دو مجابت جا ہی ۔ اس مع پہلے ملے کا تمامک جوا

می کوے کوئے بیکا تھا اور ان کے بادشاہ انتحد کے باہ گزار بکر کومت کیا کرتے تھے ؛ تمنیا مصل قام یں ابی فوک واقف یم ہے مصرصعید کے ایک بادشاہ بسامتی کوس وال سنٹیز نے ، ج فاب بدیے وو دائی فاہی ہے تھا، اسور بنی بال فاہ انور کے فلا فیم مرکنی بند کیا اور آبونیہ و کاریا کے اجر ساپیوں کی مدے سات کی بر مقد ہوگی ، بسامتی کوس اور اس کے داروں نے فراوڈ معر کی شعب نے محت علی کو ترک کیا اور معرکے دروانے دنیا کی مجارت کے لئے کھول دئے اور فیانی کو کے یں سنقل طور پر سکوت اخیار کرنے کی اجازت وی ہ

پنانے نبر سٹیز سے قرب ہی ددیا نیل کی مغربی اکمیل غان پر لمبیہ داوں نے تجارتی کوشی بنائی اور اس کے کرد اکس یفالی بستی بسر کئی جو توکراتیس ، مینی کھڑ ہو کے نہم سے موسیم ہوئی ،وربی و تبادی تنی جو پائل ہجوں کی مرجع عام بن کئی تھی ۔ آبادی بی المیٹ ساموس اور امینا وطوں کے میک ایک سختے اور مدد تھے کر باتی سب یفانیوں کا خترکہ اماط لمیٹول کہنا تما اور اس کے کرد موثی این یفانیوں کا خترکہ اماط لمیٹول کہنا تما اور اس کے کرد موثی این کی دوبلر چئی ہوئی تھی اور معابد ہے ہوے تھے ، گرواض ہوکہ اہل اجھا کے موالے ، فوکراتیس کے تام چائی شکن سوالی ایشیا کے رہے ۔

ہم اوپر اشارہ کہ بھے ہیں کہ ند حرف تاجوں کے واسط بکر شہر مہابیوں کے واسط بھی کھی معرضت آزائی کا عمدہ میدان تھا۔ تے ان کی کویا اور ان می سے اکرنے اپنے اپنے والفرب مانیہ تائم کے ۔ بنان می سونا بہت کیاب تھا اور جابز سیف نوس و تھاسی کے موا اور کہیں زیاا با تھا، بندا بنانیوں نے باندی کے ساتے بنائے اللہ تھا، بندا بنانیوں نے باندی کے ساتے بنائے اللہ تھا۔ بندا بنانیوں نے باندی کے ساتے بال بنان کے موا میں بانے بر آفاز ہونے والا تھا اس سے وہ نمایت ہی مفید اور اہم نابت ہوئی کہ ایک طرف تو سکے سے تجائی البات ہی مفید اور اہم نابت ہوئی کہ ایک طرف تو سکے سے تجائی این دین میں بڑی سہولت بیدا ہوئی اور دومرے اس کی بدلت رابی میں دین میں بڑی سہولت بیدا ہوئی اور دومرے اس کی بدلت رابی میں دین میں بڑی سہولت بیدا ہوئی اور دومرے اس کی بدلت رابی میں دین میں بڑی سہولت بیدا ہوئی اور دومرے اس کی بدلت رابی

### ومصرت تجارت كااجرااد ضهربيرزكي بنا

الله کے تاجر اور آن کے نرکافے کار اس وج سے دولتند ہوگئے کار اس وج سے وولتند ہوگئے کار کے بیوں موم اور لید کی تجارت انہی کی وصاحت سے ہوتی تی ۔ اور لید والے یونانی انسیا کو اور آگے الیتیاے کوچک کے اندرونی اور لید سرقی صفول بحک ، پنجا دیتے تے ۔ مغرب می اور نیز سوائل انسین بال کے جہاز قدر دور بحک بہنچ کین اسی کے بائک قریب زوانے میں جب کہ سکتے کی ایجاد سے اہل تجارت کے لئے اُسید و ترتی کا لیک بی سیدان کھول دیا تھا، صول دولت کی می ایک نی داو ان کے وسط نی سیدان کھول دیا تھا، صول دولت کی می ایک نی داو ان کے وسط کشاوہ ہوگئی ، بینی کا شقر کے دوانے من کی سخت باسبانی ہوتی تھی ، یونانی تجارت کے لئے کمل عملے م

کک معرک نع ، اسار بدون ، شاہ اندر کا سب سے بڑا کارار نمی اتنینا سلالہ ق ، اسوقت یہ لک سب سی مجوثی نہوئی معلول

ی و ہم می بن کے سی . ایک ودرے کے بد میرن کے افتد رکن ہوتے ہے ہ

# ، يو نان بن طبقه عوام كي ل رواكي ا

ہانیوں کی تجارتی اور منتی ترتی نے ، ان کے بیاسی اور تعلق ارتھا کے من میں بہت سے اہم نکائی پیدا کئے ، مضوات کے وہط منعیوں کی ضورت تمی اور آزاد فردلدوں کی کانی تعدد میر نہ آتی تمی ہیں فلاوں سے یہ کام لینا نگڑیے تمیا احد دہ کوت سے تعربی و ابنیا ہے کوچک اور سواملِ افنین سے لائے جاتے تھے ، اس بھہ فہنی میں سقول نفع تمی اور فیوس والوں نے سے اپنا فاص پیلے بنایا تھا گر کے سول کارو بار میں فلاموں کا ہونا، بینے کہ ہمرکے بنایا تھا گر کے سول کارو بار میں فلاموں کا ہونا، بینے کہ ہمرکے زائے میں ہیں نظر آتے ہیں اور جو مام طور پر اسرائی جگ ہوتے تھے ، ایک بے خر دسور تھا بس سے کبی خطرناک تائی پیدا نہ ہمتے کی جو بائی میں ایک جو کا طاقیہ جادی ہوتا کی سرق کا طاقیہ جادی ہوتا کہا تھا میں ایک میلک سب ندل نابت ہوتا کھا تھا ہ

بلای معرکے خبر البکیل یں اُن اینانی ساریوں کی درکار موجرد ہے ج مَشْك ايك مم م استلام ١٥٠٥ ق م الله بسامتي كوس نكل كے بمكاب تھ ، ان يم سے بين نے اپنے ،م ،مندك ود مکل توں بر کھ ج دئے تھے: اور اس یادگار کا ان حقراورای کے ساتھ انا فدیم ہونا ہی شایہ اس کو زیدہ دیجب بنا دیتا ہے 4 بنانی تجارت کا معریس اختا ہوئے زیادہ عمد زمرزا تھاک ان کا ایک نیا شہر معرکے مغرب یں آباد ہوا ؛ امل یں جزیرہ بھما یں ای نزاع کی وم سے کھ لوگ ترک ومن پر میور ہو گئے تے وستنہ قم ) ان فار برادوں یں کریت کے جانیانوں کا ایک محمد الدمر الم كي ادر انبول سے سوامل باركا كى جانب ماندل كے بديان کھول دے - ان کی ستقل آبادی سمند سے تغریبا آشہ سیل دورا دو سفید بہاڑیوں بر قائم ہوئی جہاں پانی کا ایک وافر چر رجود تھا اود جہاں سے مرد کے میدان کی باسانی کی جاسکتی تھی۔ نہر کا نام سیڑ دیا سابرین ، تھا اور ساملِ افریقہ پر یہی ایک بونانی فوآبادی تھی س فلاح و اموری بانی - ال جزیره کی من شخس ف اس نے مقام یک مد نالی کی تمی وی ان کا اوشاه بن کیا . معلوم ہوتا ہے کہ اس کا الل ام ارستونلیس تما لین اب اس نے باتوس کا زالا لقب اخید كي الدكتے بي كر بياني زبان مي اس كے مني " بادشاه "كے بي مر ونانی یں اس کے شار لفظ کا منہوم "مکانا" ہے اور ای بنا ریا انسانہ منبور ہواہے کہ باتوس ولتے س بھایا کرتا تھا ہ اوس کے بیٹے کا نام ارکسی لاس نما۔ اور اس نالمان شاہی میں

اب کا بٹا تھا اورقمت آنائی کرنے آن جانباندل کے ساتہ مولیا تھا ہ اللہ یں تہر میرس بانے بھے تھے ۔ لین جب سے بجا سغر کا وہ نگوار تجربہ ماس ہوابس نے اسے بولیدن دوتا کی "کووی فحت" ے میت اور وال تیرن " کے سے ماروں کی مناوات کانی سکمائی ق بن بيرآيا . مريم ابل إروس كے ساته جريره تماس آباد كرف في الد وں بن فرقہ بندی کے ممکورں میں پینس کیا بن کی جدات اس جزید کے کئی عجمے ہو مجمع تے : نصف انبار میں وہ کوف شمی میں کی کینیت أس في بيان كى ب، أس ف مرور تاسوس ك زماز قيام مي مشامه ك ولا اهد ورايل معلم في مع كا واقد ب الد تعاسوس من أكل لا یہ تیام کا بتہ وینے کے عادد قدیم اللہ یونان کے شعل بیلی بینی اور فیک ای ہے جرس وسیاب جول ہے دارکی لوکوس می ہے کروہ خان بنک کا فادم اور مکالٹ رانی کے نفیس علیات سے ہمرہ منہ ہے ، میکن ایک موتع پرمب ای جررو کی سامل مقابل کے قربس واوں سے جگ بوتی و باز شاھ ڈسال میوز کر میدان سے بھاک کٹلا تھا۔ جر کہنے گا محمد مضایقہ نیں . مجمعہ دیسی ہی دوسری وصال دستیاب موجا کی ال الى وكوس ، ذات كابينا ، ممان و بريتان عفكار ادرمعاث كي وم سے ایک ول جلا نتاع شا جس سے ان خدبات کا اپی نغوں میں ول کھوکر المبارك ب اور الني وتمول ك خلف فوب أيم الكا ب جانوني وتموں یں ایک لیکآئیس إددی ہے بس نے اد کی لوکوں کو ایک شک فولیل کے دینے ے اعد کوا نا ا

مل بعندُ رہی نز دخری وہی وہی ہے کہ تدیم جان ہی وہمال بنائے ہے تھا مشہریم-

مقابے یں سر نجالا قو قواہ مخاہ زین کی قدر و منزات مکٹ می دور منا ہے ہیں مر نجالا قو قواہ مخاہ زین کی قدر و منزات مکٹ می دور یہ ایک یا سیار دجو یں آئی ایمان امراکا عام میلان یہ ہونے لگا کہ ابنی امارت کو، نب کی بہلے مات برانی کیا جائے ۔ اور چ بح امارت نبی کے برطان اس قیم کی المرت ہرفض ماصل کرسکت ہے ابنا یہ تبدیل قورن کو بیٹہ جہوریت کی طرف ہے جاتی ہو ہاتی ہے جاتی ہو ہے ۔

اقل اول نقیان می وہ آزاد باشدے رہے جی کے ہی بہت نہا ، اور اسی برنیان مالی اور ول برآئی نے انہیں کا بل ماوات کے لئے جد جبد بر آزادہ کیا ۔ اور اکثر طالوں میں ان کی جد جبد بی کامیاب ہوئی ؛ برنان کے اکثر حتوں میں ساقویں صدی دقم ا کے نامیاب ہوئی ؛ برنان کے اکثر حتوں میں ساقویں صدی دقم ا کے نصف آخر میں سب سے قابل کاظ داقیات اسی تم کی کھٹیں ہی جو آبادی کے خملف طبقوں میں ہوری تھیں اور خود امراے فالمانی می بہتر اور زیک افراد کو نظر آنے لگا تما کہ دمیر ابر ولن کو موانات کی بہر سندت و حرفت کی ترتی اور اب کی میں شرک بنا خردی ہے ؛ ہر سندت و حرفت کی ترتی اور اب نیا میں شرک بنا خردی ہے ؛ ہر سندت و حرفت کی ترتی اور اب نیا میر برجہوں کی کشش برمہ کی تمی اور اب قرک کو تقویت بہنی ہو

اس پُر آخوب زمانے میں الرکی لوکوس بامدی ایک بڑا مباع نام ہوا ہے ۔ اور یہ فول بائل بہا ہے کہ ممولی ''کوفت پست کا مسام ہوا ہے کہ ممولی ''کوفت پست کا مسلم ہوائی شخص میں میں مورت ، قدامت کی وصند میں میں نظر آسکتی ہے ، الرکی لوکوس ہے دو ہوڑی کے بیٹ سے ایک میر

یں انہیں کی حوّق حاصل زہے اور جگی خدمت اور اوٹناہی 'دیؤں کی کاخت کرنے کا ادکن کی گوؤں پر تشا +

ال میارل کی قامت لیسندی جید ے خبور فی ادرای کا سب ہے کہ ہم ان کے نظام حکمت یں سف اوکاری اس رض فیم کی د کھتے ہیں جو بوتر کے زمانے می رائج ہوگی - ان یں سب سے زیادہ قابل کاظ یادگار بادشا ی کا آمین ہے کہ اسدویس اب یک ، براے اہم علی بادشاہوں کی مکوست باتی تھ ال اسلال کی طبیت یں یہ تعامت بسندی اس تدرسلی میں تی کہ انہیں بڑا کر اس بات کا رہا تھاک زمان کائی میں اُن کے نظام مکوت کی ج مورت بن حمق تی اسے میں طرح ہو ہی بدکی كربت زائے ہے وہ ايا ي جلا آنا ہے او اس يم مروكائ تعادت نہیں ہواہے ؛ مالا کو اس میں کیے ستب نہیں ہوسکتا کہ اکثر دع ریاستوں کی شل ریاست ابادہ می بادشاہی کے بعد مکومت شفا کی مزل سے گذری تی اور اس کے نظام مکوست کی آخری مورت فرفا الدمبر ك كفك كانبر في . البته يا مام بات الاق ورے کہ ان سب تبدیوں یں وہاں معدنی بافتامت سلامت رې تی •

ہرمال ، اسہارڈ کی علی کل کے جار پڑنے ہے۔ بادشاہ بھی ٹرفا میلی ٹرفا میلی فرفا میلی فرفا میلی فرفا میلی فرفا میلی فرفا میلی فرفا میلی ہوئے ہوئے ہوئے میں مشترک ہیں ۔ گر یا جنگی جات بعد میں شائل ہوئی اور اسپارٹ سے مشوص تنی ہ

## باب سوم

## البارثه كافروغ شِرفا كازوال يحومت

## ا-اسپارٹه اورائ کا نظام حکومت

فرون ووادد ہو فعال سے اُزکر وادی ہورہ تاس پر قابل ہے اس سرزین میں بہت سے گاؤں بناکے رہنے ہنے گئے تھے اور اُکا اس سرزین میں بہت سے گاؤں بناکے رہنے ہنے گئے تھے اور اُکا ام کا ایک وجوتی ہوگی ۔ اس فہم شہری ریاست کو فروغ ہوا اور دی سب پر سلط ہوگئی ۔ اس فہم کا نام امیآرڈ تھا اور طلاق تونی میں اس نے دہی متاز مزب ہیں تھا ہو وور گوخت میں بیاں ایکی کو ماصل تھا۔ قوم کک وحلیٰ کی اور بیاں ایس ایس کی مامن تھا۔ قوم کک وحلیٰ کی اور بیاں ایس ایس کی مامن تھیں ۔ اور کی وہ آناد اور مقای معاملات میں فود فرار تھیں کین بیات مہد اور مقای معاملات میں فود فرار تھیں کین بیات مہد اور مقای معاملات میں فود فرار تھیں کین بیات مہد

ی بھک وصلح کا فیلہ إدفاہوں کی بجائے جبود کرنے گھے تھے۔

ہم میدانِ جگ یں اُنس کا راج نما اور لوگوں کی مگ ذایت

باکل ان کے اخیار میں ہوتی اور سو آدیوں کی ایک فئ فاصہ

ان کے پاس رہتی تی ہے گر یہ فاہر ہے کہ اہار شمیں بوقت واحد

دو بادف ہوں کا آئین کسی زکسی مدیک اُن کے مراکبر اخیادات

کو خردر محدد و مفتم کریا ہوگا ۔ ہم پانجی مدی ق م سے کھ کی

پہلے یہ بات قافیٰ لیے کوئی کئی تمی کر زانہ جگ می مرف ایک

برختاہ ہے ہر موقع پر جہور ہی نتخب کری اسب سالار کے فرشن

برخام دے اور وی قوم کے سانے انتظامات جگ کا ذور دارو

اس طئ مح ہادشاہ ابی بحب دین کے مغدا ادر فرج کے ہسلا تھ، لیکن مقدات کے نیسل کرنے کا سفی اب بنکل ان سے ضوب کیا جاسکا ہے ۔ کیوبح مرن فاص فاص معاطات میں انہیں مدائی یا فافل اختیارات حاصل تھے ، ورز جبد ہوم کے باشاہ الگائن کی خس ، احکام : بنی معادد کرنے کا بن ان کے باتد ہے کم کچا تھا پادشاہوں کی اراضی جس سے وہ اگزاری وصول کرتے تھے ، پری اوکی وکوں کے سوانے ، یا طاقے ، میں ہوئی نیس اس کے طاوہ قوم کی قرانیوں میں بی ان کا خاص حتہ مقرد تھا ۔ اس تم طوہ قوم کی قرانیوں میں بی ان کا خاص حتہ مقرد تھا ۔ اس تم ادر سب سے پہلے کھانا انہی کے سانے نین جان ، مرجیز کا انہیں کوراحق بت اور قرانی کی کھالیں بی انہی کو دی جاتی تھیں ہ ورف

ہور کے آخی جد می جم انتہات شای کی مد بندی ہونے وکیم کی میں می کے بعد خود یا بادشاہی نابود ہوماتی تی اگرے مبن مالتوں میں اس کے آثار شاہ ایسے عال کی مورت میں ، میسے ک التُعْمَرُكُ مُ أَمَن إدفاه" في الله الله على الله على البته عند معللة ی اوشای کا آئین بروار تما ادر انبی می اسار شال ہے . محر یبال بادشای اختیارات کی دو گوز مد بندی بوکش تی . مینی زمون ملطنت کے وجرآئین و توانین کی وج سے کبکر ونت واحد میں وو ود بادشاہ ہونے کے سبب سے بی بادشای اختیارات محدد ہو گئے ھے ۔ کوئی انسان کی او یں اہارٹ پر میٹ سے دو بادشاہ محومت كيت تھے . اور عليده عليده ان دو اجْيى اور يُدَى نِي خانداؤل جي، ہوشاہت ہایہ کے بدیثے کو پنج باتی تی : باتی اُن مبی ، جگی اور مدالتی اختیارات یں سے ،ج پیلے انہیں اور تام یونانی باشاہا کو مامل تھے ، مبض اختیارات شابان اسپارٹہ سے جمن محے تھے اور بعض اہمی کک اُن کے إس تھے ۔ مثلًا خاص خاص نہي مناصب ان سے معوم تے نہر کی مانب سے مر بینے آیاو دوا کے نام پر فوجی مہات اور الاایول سے قبل تمام واجب الاحرام فرانیول کی دی انجام دی کرتے تھے ۔ گویا دہ بھی قرم کے نہی پیٹوا ہمتے تھے ۔ اگرچ یہ معب مرف ابنی سے محوص زرا تماہ

ان بادشاہوں کا ایک ف ، فوں کی سب سالادی کر، تھا۔ اس بات کی تخوری شہاوت موجود ہے کہ اوّل اوّل انہیں میں کھک سے چا ہیں جگ کرنے کا اختیار مامل تھا اور اگرج زایّ تاری

ك موا تما ، بس كے ابوس ، الذ مواكر في الد في الله قرم میں یہ اجماع بادشاہوں کے ایا سے ہو؟ ہوگا لیکن میک رائے یں یہ اختید افروں انقل اے ات یں ختل ہوگیا تھا بحث مباینے کا حق اس کبس کو ایمی کمک ماسل زیما اوروہ حرف بارتیا یا افرروں کی تماویر شن کر آواز بلند اپنی انا کا ہر کردیتی تمی مرکر اس سکاے یں مان طور پر یہ نہ سلوم ہوا کا کثرت راے کدم ہے و اگا۔ الگ رائی نے لی جاتی تعیں اگروسیہ اپنی عبس بدگان افور ادر دیگر عال کا انتخاب وام ہی کی راے سے ہوتا تما ملے و جگ اور معالمات فارم کا فیسل اور مفس باوشای کی شازمسه ورانت کا تصفیہ وہی کرتے تے ، اور اس طح اصولًا دیکھئے تو امہارات کا نغام محومت جہوری تما وال کا کوئی فرد ، مبس وام سے ناج ز نما ، ادرمپور ی کا خشاء اس عبس یم قول نیسل کا مکم رکحتا تما - ایک قدیم ما بعے یں بی مروم ہے که در اختیار ونیسل جبورکا مَنَ جوگا" کر اسی کے ساتھ ہی ضابعہ" بزرگوں اور عال" کو یہ انتا توین کاب کہ اگر جمور کے کی فیلے یں کمی موتو (وہ) ساتھ چھوروی ، میں سے جمبور کی وہ ظاہری فعنیلت و برتری باتی نہیں رمتی ، معوم ہوا ہے کہ جب کے انتفای حکام ہی میس وام کے باضابط خشر مولے سے پہلے اقرار و اعلان نیکری جبو کی مشاہ قانون کا مکم زیمتی نمی ۔ اور اگر بدگان قم ، وام کی کٹرت راے سے منتق از ہوتے تو دہ ملے کی کاردوائی کا اطلان ہی ذکرتے تھے اور بارشاہ یا افروں کے باضابط علے کو نم کرنے سے بنے ، فورسط

کے اصرارے ، ارشای ، اپ کے جدیثے کو بہتی فی عد فاملد جے کی مورت یں ب ے قری رفت دار زینہ کو اور باشاہ كا يما صفرس بوتو بى ايسا رفت ور أس كا دلى بوتا تماه مومر کی نغوں یں ہم " برگان وم" کا مال پڑھ کے ہی ک وہ مقدات کے پنج اور بادشاہ کے خیر ہوتے تھے۔ انہی كى اسارت مي ايك باقاعده جاحت بن حق تى من مي بيتاب سمیت میں رکن ہوتے تھے ۔ ہادشاہوں کو بمیٹیت بادشای رکنیت کا می مامل تما کر باتی ۲۰ ارکان کے واسلے یہ لائی فرط تمی کہ اُن کی عمر ساٹھ سال سے متجاوز ہو ۔ کویا '' مجلس بزرگان'' لننگا و من بڑے بوڑھوں کی ایک عاجت ہوتی تمی اور اس کے رکن متے وم یک اپنے عبدے پر قائم رہتے تھے۔اس کلس کی کہنت كو " كو أى كا صلاً كها جامًا تما اور عبى ك نسبت ملك عام ين جبور کی مام آواز اور صداے احسنت بلند ہو، اسی کو اطلاقی اوصافت می سب سے فاقی ان لیا جاتا تھا ؛ یہ عبس تمام معالمات کو عبس وام یں بین مونے سے پہلے مرتب کرتی تمی اور ایک سورہ کا جاحت کی میتیت سے ، کمی سالمات می اس کو برا وض تھا۔الد جرائم کی حمیقات میں وہ مدالت کے فرائش بی انجام دی تھی، لین کو ادکان کا اتخاب عوام کہتے تھے ، گرخود ارکان طبقہ وام سے نہوتے مجے بکہ رکنیت کا تی شرفا کو ماصل تھا۔ اور اس من اسارٹہ کے نظام موست میں حکومت نشرفا کا عفر موجد کھا۔ البته اسارل کا برنتی سال فهری در ایا یمنی عبلس عوام کا

ي جاتا تنا اس من أن كا إلا فرض يا تعاكر بدخابول كے طروعل ے ہوفیاد ریں۔اس فرض کے فے جگی مہات میں ہینے دو اور ادناه کے مات رہتے تھے اور اس بات کے مجاز تے کہ ادفاء ے بزیر کرنے کے نے اے انے سانے طلب کریں : اُن مداتی اختیالات میں نمی اج اوشاہوں سے نے لیے محفے تھے البف افدوں کے اتنہ یں ملے گئے اور سف میس بررگان کو منتل ہو مختے تے ۔ لکن مجس ، جیاک ہم کک یکے ہی مرف فوجداری مقدات کی تحقیقات کرسکتی تمی ورز دوانی کی مدات مالیہ افروں کی جاعث تی اور بری اؤکی لوگوں کے سافات می فومداری مقدات کی بھی دی ماحت کرتے تھے ۔ افروں کا ایک ادد فق یہ تماک ریاست اسارن من نظم اور ضوابط و شعافر کو قائم رکمیں اور لینے جہدہ کا کام بات میں بیتے ہی مد اہل تہرکے نام ایک اطلان ماری کرتے تھے ک وہ سبت اور کی ہیں مندوائی اور وائن کے پابند رہی ہ

#### ٢- اسپادائك كا تسلط مسنيد ي

بینی کی فع اسپارٹ کے مہد فردغ کی بہلید سے اہم منل تی ۔ دائع ہوک جزیرہ نام بجنی س کے خبل سے کو کوہ کے گوں نے دو حتوں یں تعتیم کردیا ہے احد اس یں سے شرقی سے کے بی کوہ پارٹن کے بک یں آجائے سے دو تھے ہوگئے ہیں اسی کے اوروٹاس ندی کی وادی ادر دو مرسے پائن سے کیر سامل کم کا شکستاتی قطعہ ۔ لیکن کو لے گوس کا سفران حست نبتاً زیادہ

چمٹر دیتے ،، جس سے ملے تشر ادر اس کی کاردوائی کادیم موباتی تی الان کے انکی افرادل کی جامت وہاں کے نظام مکوت سے منوس می - یا تمنیق نیس که ایس کی ابتدا کب جوژه گرمه وگول کا ممان خاک س کی بیاد آخوی صدی دق م کے نفعت اول میں فی کائم اوردل نے جوملیم ساسی وت مامل کرلی تھی مامی ف ساقوں صدی سے پیلے انہیں نہ مل مکتی تھی ۔ اور یہ قوت انہیں خرور اس کشکش کے عنیل مل ہوگی میں می ایک طرف خاالی اموا تے جو با، تنا وں کے ساتھ کھر مکومت کرنے تھے اور دومری طرف وام ابن كا حومت ين كوفي حتد نه نما . اس نزاع ين بادشاه شرفا کے طرف دار تھے احد افوروں نے وام کی وکالت کی تمی یم کی شہادت ان معاہدوں سے متی ہے جن کی ہر جینے پادشاہ اور اوروں کے درمیان تجدید موتی رتبی تمی - مینی اوشاہ تسم کما یا تماک فاین شای کی انجم دی می ده آواین سلطنت کا یا بند بهیگا- اور افررقم کیائے کر جب کے بادشاہ اینے قول کا پابند ب دہ بوشای وت وافتیارات می کوئی کی نه آنے و یک دای رحم کی تہ میں ہیں سلطنت احد مبرور کی ایک شدید تراع کا نتان ملا ہے اور جیدہ افر کا جمبور سے فاص تعلق اسی بات سے ظاہر سے کہ اس مدے کے لئے اسارٹ کا ہر تمہری متغب ہوسکا تھا۔ اور یہ انتاب بی ترب قریب ایک طمع کی قوم اندازی ہوتا تنا ، افر، مورق سال کے فروع سے اپنے مبدے کا مارہ لیے تھ الدج کے انہیں بہوری حوق کی ججبانی کے واسطے مقرر و مخت

الد كرا ہوا - اور نقل ب كراى كرف تيرتوس نے اپنے مولوں ی وہ مجکی جن بمراک لاائ کا پانے لمٹ کی اور اسارٹ سے تعماماً ر ذلت کی کانی کرنے لگا۔ تبنائی کی آواز یر اس شاعرے برو بود کے گیت کاتے ہوئے ابارٹر کے تمثیرن میلن جگ یں نکلے نے ورجب نام ہوتی و کھانے کے بعد اسی کے بروش م شے يْد ي بيم كركائ مات ته ليكن خود اس كا بيان ب ك اس کی جنگی تمبیر اس کی رشاعری سے محم کارگر نے تمی اور تمواے بی دن بعد الى مِندِ كو برى كھائى كى جل بى ككت ہوتى اوروه نیدُن ندی کے کنارے اپنے تمالی قلع ایما میں ہٹ آے ہے مینید کی دوری جگ یں دی مرتب مامل ہے ج بیلی جگ ی ایمچومہ کو تما ، اضافوں یں بیان کیا کیا ہے کہ آخر یہ تلعہ ہمی میارہ سال کے محاصرے کے بعد، تنج ہوگیا ،محسورین کی دوج مال ارستومنیس تما اور اس کا جمیب جمیب طور سے ج ج ک کرنگا ایک دول الجير داستان كا موضوع ہے . شلا ايك مرتب انت بجاس اسم موطوں کے ساتھ وہ مجی ایک ممبرے فارس بھینک ویا کی تما؛ امد زندگی سے بائل اوس موکیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی سب اک ہوگئے مین ارستومنیس کو ایک مٹری کے کمی برہتے چلتے آخ کار اس ببائی تید فائے کا ایک راستہ گلیا اور دہ دوسے ہی دن ایرا آبنیا۔ بیم اسارٹ والول نے جب ایابک لڑ کرکے ہی قلعے کو فتح کیا تو اِس وقت ہی ارستومیس زفم کما کے اُن کے اِللہ ے کل کیا اور ارکسیدیہ بنج کیا ہ

نفخرے اور اس کی زمین بھی اس قد شکستانی نہیں اور قات نے آب و جوا بھی اُسے زیادہ سندل خابت کی ہے۔ ای تحویر کی لند چنان اس منے کا قدی قد تمی .

اسارٹ کی مبنی سے بہلی جنگ کے شنق، بن کا زمان انگوں صدی اقدم ) کو قرار دیا پڑی، ہیں کوئی بیتی بات معلوم نہیں ہے بجر اس کے کر امپارٹ کے اس بادغاہ کا بن کے ماخت یہ مبک ہوئی نام تھیوں ہوں تما نزیا کہ ای تھور کے نام کی نفر کے اس جنگ کا فیڈ کردیا اور شرتی علاقہ اہل کے نام کی نفیے کی تغیر نے اس جنگ کا فیڈ کردیا اور شرتی علاقہ اہل امبارٹ کے قبینے یں جی تھا ہ

بی کی اسرور دالوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہم د طفول کے واصط اکھ تطعاب رہن بڑھالیں اس سے انہوں نے اکثر منتوجین کو ہوت دہیاواٹ النی دھیت یا طلام بنالیا ادر کئی سل بک دہ بھی اس ذالت کو خاوش کے ساتھ برداشت کئے گئے ۔ لین اُس دقت بب کہ نتند اس طرف سے معلیٰن ہو گئے تنے ، دہاں بنباوت کی سازش مو گئے۔ نیر ساقیں صدی ق م) بافیوں کو ادکیدیہ ادبیاتیں سازش مو گئے۔ دہاں کا مواد کی مسایہ رہاستوں سے عد کی ادر بیان کی جانا ہے کہ ان کا مواد بھی ارسیومنیس جیا قابل و پر چش ادر مبنیہ کے ایک ت کی فائدان کا آدی تھا ۔ اقبل او پر چش ادر مبنیہ کے ایک ت کی فائدان کا آدی تھا ۔ اقبل اور اُن کے جانوں کو فلست کا دن کھی ابن مفتوحین کے دواب سے کہ اور اسپارٹ کو اس علاقے کے دائیں سانے کے دائیں سے کا دن کا بڑا ، مفتوحین کے حوصلے بڑھ گئے اور اسپارٹ کو اس علاقے کے دائیں سانے کے دائیں سے لیک شام

اس زانے میں وال کی دوسری رہاتوں کی می ابارٹر می المعلق المفتار میں بتلا ہوا۔ گر سنیہ کا پُورا علاقہ نُغ ہونے سے تقیم ادائی کا سند ایک مدیک مل ہوگیا تھا دوسرے کوئی سنت نہیں کری زایہ آبادی کی سہولت معافی کے واسلے اس زانے میں تہر آراس دبول الل دبول الحالی ) کی بنیاد رکمی حمی تھی +

علی سنیہ کا جو مال تیرتوس نے کتا سے اس سے معلم ہوا ے کہ طریق بنگ یں ایک بڑی تبدیی بیدا ہوکئی تی می فے بی دقت سے طبقہ اعلی کے اثر و اقتبار کو مبتادیا تھا ، کوئ یہ لڑائی ندہ ہن ، اور پیادہ نیزہ رواروں نے میں تی جو مخوان صفیں باندے کر ر متے اور فریق مقابل رکر علد کہتے تھے ، یانیوں کو یہ بت جل می نعاك ايے بيادے منس وہ نہي ايت "كتے تے ، سوارفن ے بہر اور زیادہ کارآکہ ہوتے ہی بیکن ان کی ملی تدر مب سے اول اسارٹ میں پہانی محتی احد دیس کی فوجی ترتیب میں انس جزو بنلم بنایا می تما . اس تبدیل کا نبی به جواک اب شهر کا زائی کے وقت ہما یہ انحسار نہ رہا جکہ کام باشدوں یہ موگیا۔ یاد رکمنا جائیے کے فن حرب میں یہ انقلاب حرف اسی وقت مکن ہوا جبکہ عام منبی ترقی کے ساتھ ساتھ ہونان میں دسات کی چیزیں بی آئی کیار مونے کیں ؛ اور اب م نوش مال نہی کے مع مویا راہ نکل آئی کہ جاہے تو سرے بادل کا۔ زرہ بھتر بین کر میلان جنگ میں جائے ایس با تبدیل مین ساوات وجهوریت بیدا كرموالي مه بنائد وسات کا جار آیند از فرند مور بکر مشعل کی ما تر ، اور داد فرامت کی برس وسال کی کاف مرسن مرکی می

کمک بی ج مینوی بانتدے ہائی رہ گئے تھے وہ بجر فام پالٹے گئے ۔ کئے کیکن سامل بستیاں اور نیز وہ جار اندونی طاقے والے اب بمی پری توجی جکر آناد اور اپنی زمینوں پر فابض رہے ہ



اب ال فتمند مكول كے لئے زين كافت كرتے تے اور مكب زين و فی تعاکد ده این کانشکار سے متر میٹی میبول اینے واسلے الد باه مینی ای بوی ک واسط ، اور شراب و فواکر کی ایک مقره منا سالان وصول كرك - إس كے سوازين يم جو كھر بيداوار ہو وہ لوت دسیوات اسنی بونے والی رمیت کا مال تنی داکرے مووں سے زیروں كى لمن مروقت سر يكوب روكر كام نا يا بالا تما . بك أبي ذاتي اوک پیدا کراینے کی آزادی تمی بایر بمہ معلوم موتاب کر ان کی مات بت نراب منی ، کم سے کم وہ نہایت بزار و تنگدل ضرور تے اور موقع من يرا بناوت كى ك الميش تيار رت تے ؛ وكول كو ال من رمنت بناکے رکھنے کا طربیہ اول ہی ہے مخدوش تھا لیکن سنیہ ک فتح کے ابدے وہ اور بی خطرناک بنگی تعا اور اسپارٹ کے لوگ جو بدیر منگی تیاریوں می مصون رہتے تھے اس کی جی وجہ اك مدتك انبي لوكول كا خطو تما جنس وه ارتس عبي تع. ی خطرے کے تدارک کی غرض سے "کرپ تیو" یا خفیہ پاسالوں کی اعت اار اس کے قیام کا شیک زمانہ معلوم نہیں) قام ک محی تی ۔ جس میں سیارٹ کے نوجان شہری داخل ہوتے تھے ادر انہیں یہ انتیار دے کر دیات میں جیدی ما ا ماک بو . بلوت انبير مشت معلوم مو أت قل كردالين . اس تدبیر سے یہ نوجان بغیر وسواس و بلا خون کن م تندیش بوت ک بان کے سکتے تھے ؛ ایکن ان ساری امتیاطوں کے باوجود طهر ایک تعیم بانی ورن ج بارے ایک ان سے بھرزورہ ہوا تا مرج تی کیونئی اس سے امرا اور معولی فہولاں کو میدان جگ میں باکس ہروبہ بنادیا تھا ۔

#### ٣-اسپارله اوراس كي مين قوانين كا ارتقاء

بی وقت اسپارٹہ پری ملی تیکی کی دوسٹنی میں آنا ہے تو اُس وقت ہم اُسے ایسے سوت توانین کے احمت پاتے ہیں بن کی ہم گیری سے آدی کی زندگی کا کوئی دفتہ بچا ہوا نہیں ہے اور جو پیدائیں سے لیکر موت تک اس کے تمام اخلل پر ملوی ہیں نیز یہ کہ ہم شئے پر فن جنگ مسلط ہے اور محکومت کا اہل مقعد یہ ہے کہ اپنی رہا یا کو مرفوش اور جوّار سیای بنادے ہ

اسبارٹ کی کُل آبادی ایک جگی برادری بن حمی نمی اور دہاں کا مر شہری ندمت قری کے لئے دقت ہوتا تھا۔ اور اس غرض سے کہ یہ فدرت تھی کہ وہ انجام دے کے ، مزورت تھی کہ وہ اپنی اور ال و عیال کی سائس کی طرف سے بے کو ہو۔ اورا کے باس اپنی ابنی فائدانی جا داویں ہوتی تھیں ۔ لیکن ہمپارڈ کی آبادی خالات کی زین بہ فائدانی جا داویں ہوتی تھیں ۔ لیکن ہمپارڈ کی آبادی خالات کی زین بہ فائعن تھی جس کے بہت سے قطعات کردئے گئے تھے اور ہر شہری ایک قطع کا مالک ہوتا ہو باپ سے کردئے گئے تھے اور ہر شہری ایک قطع کا مالک ہوتا ہو باپ سے بینے کو ترکے میں بہنے جاتا لیکن اس کی بینے یا تشیم نہ موسکتی تھی اس طبح کسی شہری کے تشکدت ہونے کا کوئی امغال نہ تھا کہ کے مہلی بشکھ اس طبح کسی شہری کے تشکدت ہونے کا کوئی امغال نہ تھا کہ کے مہلی بشکھ جسی کیدیونی قوم نے بے وقل اور اپنی غلام رضت بناویا تھا،

ساتھوں میں کورد بارکوں " میں رہا بڑتا تھا اور انی میوی کے یاس وه مرف چوری چئے آسکت تھا - البتہ تیں بس کی عمر یں بنی تعلیم بوری کرنے کے بعد وہ بورا "آدی" بن جانا اور نہم حتوق خبری مانس کرلیا تھا۔ ایسے ضہری اسارٹ میں بمواد يني بربر والے ، كہلاتے تھے . اور مياكن توس بانار مي كلر ستے اور خیوں میں کمانا کھاتے تے۔ نعمے کے ہر شرک کوانے قعدہ زئن کی پیدا دار سے تو پنیہ، نسرب ادر انجیر کی ایک مقرہ مقدار سر مینے لائی بڑتی تھی ۔ اور مرفیے کے باندی وال سینی شرك عدم كا ميدان حبَّك بي منترك خير بوا تعا- ادنتاه ی نیخ نیاصہ کے لئے اسارتی نوجانوں میں سے تین سو" شہ سالم مِن لِنْ بات سے مگو اوّل اوّل مبياكه أن كے نام سے ظاہرے : وہ مموروں پر سوار ہوتے تھے مربعد میں وہ مجی بیادہ لڑے کے تے : اور نیم مستم بیدل فن کی بعرتی یری اُڈیکی اور بلوتوں سے کی جاتی تھی 🕈

مرض اہارٹر کی بتی ایک فتی جمادنی تمی میں میں مرشف کی زندگی کا سب سے بڑا مقعد یہ تماکہ بوری مہارت وطاقت کے ساتہ میر ساعت بہت فتہ کے لئے ارفی پر تیار دہے۔ نام توانین کی غایت ، اور معاشرت کے سارے نظام کا ممل متعا بی تماکہ اچھے سابی بنائے جائیں ۔ اسی سے محمر میں میش کرنے کی دہاں سخت محافیت تمی اور اسپارٹر کی سادگی مند میرب المثل ہوگئی تمی ۔ ہر فود کا وجود اقوم کے وجود میں جنب ضرب المثل ہوگئی تمی ۔ ہر فود کا وجود اقوم کے وجود میں جنب

وإل بار برار خراک بوے اور فیاد ہوا کئے ،

بر مال صول معافل کی خردرت سے اس طرح بے کا بور ال امارة وم العلنت كى فدرت كے لئے وقف موكا تھے الله سلطنت كا مقعد يه تماك لوگ فن حنك مي مهارت تات بيداكري . يناني فهر اسارنه ايك ببت برا جكي مدسه تما س می تعلیم، شادی ، اور معاشرت کی تمام جزئیات کے ضابعے بسع موے تھے تاک بہر سے بہر فون تیار رکمی ملئ۔ شہر کا ہر یا شندہ سیای ہوتا تھا اور بیدائش کے وقت سے فوجی ضوابط كى يابندى شروع موماتى تمى - جب بيّ بيدا بو، و يس بلكان قبلے کے روبرو بش کیا جاتا۔ اور اگروہ اسے نا تندرست یا کمرور جانجة تو أے كور في كوس كى سنان و ملاؤل يروالدا مالا تما کہ فاک ہوماے ۔ سات بس کی عمر کو بینے ہی ہر لوکا ایک مرکاری افسر کی جرانی می وے ویا جاتا تھا اور اس کی تعلیم اول ے آخ کے عرف اس مقعد برمنی ہوتی تمی کہ وہ شعّین مِیلنے کا عادی ہومائے ۔ آے نہایت سخت ضوابط کی پانگ سیکمائی ماتی اوراس کے دل میں قوم کی محبت ماکزین کردی جاتی تی ؛ واکوں کو بیس برس کی عربک وج کے نوتے پرایک وسي مدے مي قوامدِ جنگ مي سکماني جاتي تمي .

عمر کے میں برس بورے کرنے کے بعد اسپارٹ کا باشندہ فوج یں داخل ہوتا اور اُسے شادی کی اجازت دی جاتی تھی گر ابی کم وہ در گرمتی " نہیں ہوسکتا تھا بککہ اُسے اپنے وگ موس و مع کے معلنے میں سامے بنان میں آگشت کا موجئے تھے ہ

اس میں کچہ کلام نہیں کہ اسارٹ کا یا نظام تربیت درم بعد إيشيل كو بني نما ـ ليكن اس كى بورى بناوف مي اليا سیت تاسب اور مزویت باقی جاک اگر کوئی اسے عس ومد کا نیم کر سمے تو کی تعب نہیں ، جانی تمورے رن سے کے ایابی سمبا ما اسما ، بکر سن کا تواب می جی مندہ کے ۔ یہ وک کہتے نے کر اسارٹ کے نام مرفتے اوالی نیں مدی دق م ا کے آفاز می لگرس ای ایک فض نے بلام اور ماری کئے تھے نیکن اس ام کے کسی مقتن کا وجد لمنے کے سے جو دلیس وی محی برے وہ بہت مین بر جمیودوں كا بيان ہے ك اسبار والے لكركس كو الله ايك تديم بادشاه کا آلیق یا مل باتے تے اور دوی کرے تے کہ اس نے ی وائن کریت سے لاکر اسارٹ میں مادی کھے یا لیکن اس متن کے سامین کے اجنوں نے لکرس کا اگر ی میدوا سے منعناء بیانات طاہر کتے یں کہ ندکورہ بالا قول سی سجلہ اور نیاسات کے ، ایک تیاسی بات تی احد اسے سلت موایت کا درج کمی حاصل نه جوا تحا ٠

یہ نیاس قدتی طور پر یوں پیدا ہُوا کہ جزیرہ کریت میں جو نبد ارضی کی بدولت عظم یان کے سلسل واقعات سے دور مثن سل کے لوگ آباد تھے احد اُن میں بی

کی کا کی کائی کا الفرادی نفل نے آبی ۔ بلک کی کو ایسے وق می میکروں کے جمعے مجھانے کی ضرورت ہی نہتی جو آئی کے دم کے ساتھ کی جوٹ وال اس فرو کر یا تیاس عدانے والوں کے ساتھ کی ہوئے ہیں ۔ ایل فرو کر یا تیاس عدانے والوں کا امہارٹ میں کہ کام نہ تھا دیان آدمی کا فرض واحد اور زندگی کا میارٹ میں کہ کام نہ میں سی تھا کہ قوانین تہر کے مطابق میں کیا جائے ہ

ال شديد تود كا لانى نتجه يه بونا تماك جول جول زمان اشد موابد کی بابندی نے کہنے پر باہم جٹم ہفتی سے کام یا میك کے الدوہ مخت رفت متردک ہوجائی اسلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے مان موگیا تماک اپنے اسی قلط زین کے طاوہ اگر کوئی تمبری جاہے و اور زمن بی مامل کرنے ۔ اور چای ایس زین مغررہ تعلمات کی ش نا قابل انتقال نے ہوتی تھی بکہ ہُں كى يى وتنتيم حائد تني الهذا أن من مساواتٍ دولت كالميشر فاع ربها عل تما- نهاني وه "ماوات بادرانه" اكموزم ) من كا يخ أور ذكركيا ، حيمنت مي سلي چيز تني - اس ميں شک نہيں ك مونے جانی کی صورت میں مال کا بمع کرنا اہل امیارٹ کے سے فافئ اور با تاكيد مني قرار دوا كي تما ليكن اس كے موافذے ے کے کی بی لوگ اول اول یہ تدبیر کرتے کہ وطن سے باہر ابنا تدید منسول می انات رکموادیتے تے۔ اور جوتے جاتے آخریں یہ قافان من" درکاب" روکی نما حی کر ابارا کے چُنا رہا، لیکن اسے امیاز و فوتیت کمی نفیب نہ ہوئی۔ اس فوتیت کے لئے جو مدو جہد ان رہاستوں میں ہوتی رہی اس کے علاج فتح و تنکست کا مال شہور ادائی تہوار کی صدارت کے ردو بدل سے ظاہر ہوتا ہے ہ

الغیوس ندی کے کنارے ریاست بمیرا واقع تمی اس نے سنیے کی بناوت میں امانت کی اور اسبارتہ کی وشمن ہوگئی تھی۔ اس ریاست کے علاقے میں ،کوہ کرونوس کے درخوں کے نے اور اُس زاوئے یں جو رود کلادیوس کے النیوس یں آھنے ے بن گیا ہے اولیپ کا " آلتیں" مینی واحب الاحرام کنج واقع نا - یبان زئیں دیونا کے نام پر ہر چ تنے سال ، مری کے ووسرے بینے اور پورے جاند کے زانے می ایک نہی سا ہو، نعا مِن مِن مرداز کرتب اور کھیل و کھائے مباتے تھے اور یہ اس میلے کی بری خصوصیت تی . مراول اول صرف بیدلوں کی دور ایم بازی اورکشی مواکرتی تھی ، رتم کی دور اور کھر دور بعد می اصافہ ہوئی ؛ اس تم کے کرتب اور مقابع ہان یں قدیم سے متوج تھے اور ایکٹ میں باترہ کلوس کی موت بد ج کھیلوں کا حال بیان کیاگیا ہے ، اس سے علما یہ اخذ کرنا مانے ہوگا کہ س مم کی ورزشیں نویں صدی (ق م) علی کی آیونیاتی معاشرت کا جزد تیں ؛ بیر مال ، اولید کے معبد پرا ج يقينًا پہلے پَيْرا كے علاقے يى دائل بوكا، أس كے شالى مسلئے ، آئیں نے معرف مونا جا اور ایسا سعلیم ہوتا ہے ک

بہت کھد سی قتم کے وانین و نظام معافرت کا مدانی تما ینی أن كى آبادى مى بى ايك كرده ساييول كا تما ادرايك رمية یا نیم فلام کمانوں کا ۔ اسارٹ کے اوروں کی ش وہاں وس عال (کوش موی) کی جاحت ہر سال متنب ہوتی تنی اور گروسید کی طع ایک ملس برگان بی موجود تی - لیکن بیال بدشاه كوفى زنما ادر اركانِ عبس يا عال صرف خانداني أمرا موسكة تے گر اسارٹ سے بڑی مانلت ، لڑکون کی فری تربیت کے معامے میں پائی جاتی ہے کہ بہاں مجی اُس کی بی فایت مرنظر رکمی منی تمی که به نوجوان ایمے ساہی بن کر تکلیں ۔ اسی غرض سے انہیں فرمی جمادنی میں رکھکر کیساں تم کی معاشرت کا جبرا عادی بنایا جاتا تھا اور اسپارٹ کی طرح شدید سکاری ملوا کی بابندی کرائی مانی تمی میکد تعتیم الماک می جب قدر کا مل ماوات کریت می تمی اس کے برابر اسارٹ میں نہ تمی ہ

# ٧ - أركوس كاعرف وزوال ؛ اولمبديكاميلا

ساقیں مدی ان م یں بڑوں جزیدہ نائے پائیسس کی سر برآوردہ ریاست تھا ۔لین ادم ابارٹ کے باتوں رفت رفت میں برآوردہ ریاست تھا ۔لین ادم ابارٹ کے باتوں رفت رفت میں نوال آیا ۔
مینید کی قوت ٹوٹی اور ادم آرکوس کی قوت یں نوال آیا ۔
بنانچہ تنجر سنید کے بہاس سال بعد وہ بہت ہوکر آیک اطل ڈیٹ کی طاقت رہ گیا تھا اور آگرم ابنی آزادی قایم رکھنے کی اس میں قوت مود رہی اور ابارٹ کے بہلویں وہ ہمینے کا نے کی طرح

بك جبال كيس يونانى زبان ولى جاتى عى وإل وإلهاكم ونانى كے ر و نے ے وک اس یں کھنے کے اور برو نے سل تھ کا روم آتے ہی الفیوس کے کناروں پر بیلواؤں اور تہسواروں ور مام تاشایوں کا ابوو کٹر سے مونے سگا ۔ تہوار کا زمانہ می مخرم سجها جانے لگا جس میں جنگ و تمال حرام تے اورالیں والے دوی کرتے تھے کہ اس زائے میں ان کا سارا طاقد پاک اور واجب الاحرام ہوجاتا ہے۔ بازیوں میں جینے والے کو مبلکی زیون کا ایک مکٹ دیا تاج) انعام میں ملتا تھا کیل جب رہ فاتحاز شان سے اپنے وطن میں بہنجگراس ماج کو تمبر کے بے مندر میں ندر کرتا تو وہاں اُس کو بہت سے تحاقیت و ما ی مجاتے تھے ۔ ہم مال ، او آلیب کے میلے نے ایک مرکز کی سورت اختیار کل تمی جبال مرکوفے کے یونانی جمع موتے اور اہم تبادل خیالات و شا ہات کرتے تھے - بس یہ بی انبی شعار قوی میں وائل ہوگیا تھا بن کے فدیعے مسل وان کے ستشر افراد یں احساس تی تازہ اور نایاں ہوتا تھا۔ال کے سوا میا کہ آگے آفیکا ، یہ سیلا ایک غونہ بن کی تما ادرای کے معابق اور بھی سلے قوی اتحاد کے خیالات کو ترتی دینے کی فرف سے بعد یں قائم ہوے ،

# ه جهوری تحریک میقنین درجارین

یہ ظاہر ہے کہ جب کا وہ قانین ، بن کے مطابق کی

اسلام کی اثید باکر، تبوار کا انتظام اپنے المحول میں لے میا الکوی موج کی کی حال ماتوں صدی کے وسط میں فیدن شاہ ادگوی وج کی جانب مغرب جلا ادر ادلیہ بہتا کر اس نے خرادہ بالا انتظام المیں دالوں سے لیکر دو بادہ اہل بینزا کے والے کردیا۔ وقع موک فیدن آخری بادشاہ ہے میں کا انتظام ہی داشتاہ بہاں کے کھیلوں میں صدر نشین بنا۔ بلکہ ایمنج میں بادشاہ بہاں کے کھیلوں میں صدر نشین بنا۔ بلکہ ایمنج میں ان کھیلوں کا ذکر ہی بہلی مزب اس واقع کے ساتھ آیا ہے۔ میں اس کے بعد جب اسارٹ نے سند کو فع کرایا تو کچہ عرب میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں۔ دستوں میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں ہیں۔ دستوں میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے باس میں ہیں۔ دستوں میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے اقتدار و اثر سے بھر وہ انتظام اہل آئیں کے اقتدار و اثر سے بھر کی انتظام اہل آئیں کے اقتدار و اثر سے بھر کی انتظام اہل آئیں۔ دستوں میں اس کے اقتدار و اثر سے بھر کی انتظام اہل آئیں۔ دستوں میں اس کی اقتدار و اثر سے بھر کی انتظام اہل آئیں۔

افیاؤں میں ان کمیوں کی ایتدا، پلوپون یا مراکلیس سے منوب کی جاتی ہی ۔ اور جب ایس والوں نے ان کی صدارت دو پارہ فصب کی تو رفت رفت یہ کہائی بن گئی کر لگرکس اہارئی اور اینی قوس باشندہ الیس نے بہلائشہ قام میں ان کمیلوں کو دو بلہ رواج دیا ۔ اور یہی سن اولمبی تہوار کا پہلا سال شار کیا جا کا تھا، اور اہل الیس کہتے تھے کہ اُس وقت سے فیڈن کے آئے مکا، اور اہل الیس کہتے تھے کہ اُس وقت سے فیڈن کے آئے مکل بہلے بی ان کمیلوں کی صدارت ہم کیا کرتے تھے ۔ جبانچ ان کا یہی قول عام طور برلوگ باور کرنے گئے ہ

مرمئی مدی کے خروع ہوتے ہوتے ،اس تبوار نے ج قبلِ عام پایا وہ مرف بلونی سس کی صدل میں محدد خرا

کئی جگہ وضع توانین کے ساتھ ساتھ بہور لو ساسی ماقا وی می مقتن کے نوام مکوست کی ترمیم بھی مقتن کے نوامیس میں والله على ولكن اكثر تهرول من قانين كالتحرير من أمانا اك موی سیاسی جد و چبد کی بیلی سنرل تمی . اور مبوری حکومت کے واسلے ہت یاوں مارنے پر میں شے نے موام کوہمنہ کیا وه معاشی سکالیف تمیں . سنس بعض صورتوں مل اس جد و جهد ہ بہم یہ مواکد بہوری حومت قائم موثی دلین کا بیابی سے بیتر امرا کا ساتھ دیا اور حکومت نواص داول کار کی اے وکوں کو وہانی اور بحال خود قائم رہی - ہی مہد شاید سب سے زیادہ مقامات ایسے تھے جہان اس کھٹس کا نیم ایک وی ملام کی شکل میں رونا ہوا کہ کبی خواص برسر انتدار ہوجانے اور کبی مبور كويا القلاب بيهم كا ايك سلسله تما بن مي اكثر كشت و فون کا فربت بنج ماتی تی و لیکن مح جهوریت سر مگر محمد نہ ہوسکی اور کو جبال وہ نہایت مضبولی سے قایم ہوئی وال بی اُمراکی سازتوں سے مخط و بے نوٹ نہ تی ، اہم ریکھنے

قاضی یا منعف نیصلہ کرتا ہے ، ہرفض کی دسترس میں نہوں اس وقت کے اس بات کی کوئی ضانت نہیں ہوسکتی کرمب کے ماتے ماوی صل ہوگا ۔ پس قدرتی طوریر، یوناتی داستول میں جہور نے سب سے پہلے اپنے امیر حکام سے ب امرار یه سطالبه کیا کر توانین کو فلند کراد یا جائے ؛ یاد رکھنا ما شی ک قدیم زانے می ایے افعال بن سے کی فدکونعما پنچ گرمن کا وین یا سلطنت سے تعلق نہو، فانداؤل کے موافنے سے باہر تے اور اس کی تلافی خود افراد پر جوڑدی می تمی که وه جس طن کاپی اس کا فید کرلی سلانت اس می کوئی ویل نے وقی تی ۔ می کہ فون کے معالات یں بی تال ے انتقام بنا، معتول کے مرت اغراکا فرض تھا۔ لیکن بعد یں تدن کی ترفیوں کے سانہ واوری بھی ایک مدیک ملطنت کے فرایش میں دائل ہوگئ اور خرر رسیدہ اس بات بم مجور ہوگیا کہ جوم کو فود مزا دینے سے پہلے اپنا سال میات می بیش کیے جبال طرفین کی جاتی تمیدان میں انسان کے سوا سکارکسی معالمے میں خود دست اندازی زکرتی تمی اور جب کک فض خرر رسیده استفایه نه کرے مدالت ی کوفی مرم تخيفات كے لئے بيش ز ہوسكتا تما - البتہ فوني كي سنبت یہ سم با ا تاکہ وہ زورن فودنس ہے بکر اس نے قم کے دوناوں کو بی ناپاک کردیا۔ بس فتی انسان کی مرمور ویی جرائیم کی زیل میں داخل کرلی محقی تنی یہ

خصی مکومت یا مطانی اسانی سے باللی بزار تے ہ اس زمانے بی شرفا کی عومتوں کا فاتہ ہوا ہے اسے اگر ماروں کا زمانہ کہہ نے بی کوبی اس قم کی تخصی مکومت سب سے پہلے اسی زمانے میں دجود میں آئی ۔ اور قریب قریب ایک بی زمانہ تما جب کہ یونان کے مختلف حصول میں جابوں کا فہور ہوا ۔ بھر یہ کہ بلا استشالی ان سب نے مکومت شرفا کو تہ و بالا کرنے کا کام انجام دیا اور شقد مقامات پر مہوریت کو تا دیا ہیں اس زمانے کو جابوں سے ضوب کا کارست تیار کیا یہ بس اس زمانے کو جابوں سے ضوب کا راست تیار کیا یہ بس اس خرائے کو جابوں سے ضوب کا رائے میں کہیں نے کہیں ایسے شابان جابر صرور فہور کرتے دب کی جب کہیں نے کہیں ایسے شابان جابر صرور فہور کرتے دب کی گیری شخصیت کی جوس بیشہ یونان میں موجود رہی۔ اور یہ چیز رمانہ یا خواص دوہ باشی ہیں جن سے ن کی جبوری در نے دائے میں دوہ یا قبل ہیں جن سے ن کی جبوری

کی بات یہ کہ ہر مگر لوگوں کو اس کی خواہش و فرقا تھی۔ الد یہ کہنا کچہ بیجا نہیں ہے کہ یونان کے بہت سے خبر ایسے تھے بن کی تلفظ کا ساقوی صدی دن م ؛ کے بعد سے نہایت نمایان وافد ہی جہد وسی ہے کہ وطن میں جہوری موست قائم

ان سامی عل عام طور پر، یا کم سے کم بار إ، يہ اواك خود وضن کے کوہ یں مبوریت کے مدکار بیدا ہوکئے . ینی ول برداشتہ امرا اپنے کردہ سے بی بی کی کے ادم آنے ک ول بردانت وام كى رمبرى كري . لين جب مورت نواكا تخت اُلْنًا عَا قِ الْعَلَابِ كے بعد عام طور ير دبال كچه عرف کے واسطے بھر شخصی بادشاہت مود کر آئی نتی کوئ واماناں ابی کم خان مکومت آپ سنجالنے کے قابل نہی تے اور اس نے نوشی سے یہ مغب ای نمل کے والے كويت نے ميں نے فالم أم اكى مكومت كوت و بالاكرنے عى ان کی دستگیری کی ہو ۔ اس من ایک نئی قم کی بادشا ہی کا آماز ہوتا ہو حقق ورانت کی بھاے نور و قوت پر می ہانی نمي ايسے بلاحق بادشاه بن بيٹے والوں ميں احرموروني بارشابي یں فرق کیا جاتا تھا اور بادشای کی اس عی صورت کا نام حكومت جابرہ ہوگ تھا . دائع رہے كه خود اس منع سے يسموم ولا ما تماك باشاه طالم يابد عد اوركى الجع بادشاء کو بی جار کئے می کوئی تناقش نے تما ۔ بکد بہت سے رہے ملکم کو جو ایک معنی وقت کے واسط افتارات می رکتا
ہو می رہے جی " کہتے تے۔ باکوس کو جب یہ شعب فاق ہی این نیز نہایت احتمال اور قوت کے ساتھ مکوست کی اور نیز ایک ورر اندیش واقع قانین کی شہرت یائی ۔ جن اُمرا نے اس کی مفامت کی انہیں اس نے جلا وطن کردیا اور اُنہی میں اس نے جلا وطن کردیا اور اُنہی میں اس بوس کے وو نہایت شہور باشدے مینی ولکا ہوس سال ورے ہوئے کے ساقو نامی شامہ بی تے ۔ ہم دس سال ورے ہوئے کے بد و نان کے " فقلائے سبو" می شارکی مانے لگا ہی حد و نان کے " فقلائے سبو" میں شارکی مانے لگا ہ

## ۹۔ وسطی یونان کی جارِ حکومتیں

س تم کی تین مکوتیں ، فاکنائے کورتھ کی حوالی مینی ریا کورتھ سے سے اور مگارا میں ساقیں صدی کے تقریباً وسط میں قایم سوئیں ، سر مقام ہر جداگانہ اسباب سے یہ فربت بنی تمی اس لئے تینوں مگر کے مالات کا مطالعہ فایم سے فالی نبیں یہ سکیان کی مکومت نہایت پُر تجل و آزار دہ ، مگارا کی عارضی اور چند روزہ میں کے مجویں فانہ جنگیوں کا ایک طویل ساملہ تھا ، مگا کا خانمان ماکھیں کونتھ میں مکومت کی است

بیلے اُمرا کا خاندان باکوس کونتے میں مکومت کی مت دعشد قدم ہے کیب سلوس نے عوام کا رہ کا بن کر درہم برجم کویا۔ باکوی اُمرا فہرسے کال دے گئے۔ اُن کی كوتوں كو ہر ذانے بى خود لكا دا: معلى ہوتا ہے كہ كلات جاي کا املی دان آیونیہ نما اور مکن ہے کہ لدیہ کے مطاق امنان باوشا موں کی شان و شوکت دیکھکر ہی وہاں کے بیض باشدی یں شمنی مکومت کی جوس بیدا جوئی ہو - بہر مال ان می سب سے شہور تونیان مار تخراسی بلوس بلکی مرراہ بس کے مبد مكومت مى فبريط كوده نايال رتبه طا جوادر تمبى نعيب ز موا تھا۔ دقیامًا سلدق م اجروه س آوس کے شہرمتی لنہ میں موست جارہ کے ساتھ ہم ایک صورت اس سے مخوط ہے کی بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ جابروں کی مالت یا تھی کہ بے ور بے ر مروع کرتے اور بھر ابود ہوماتے تھے شام الکالوس کی بھی عجى غراول ميل آج بمي أن منهاب نفرت و سرّت كي مونج بافي ہے جو کمی جار کی فع اور شکست پر ول میں موجرن موتے بن مثلًا لكنات كرارة أن اني بنس كر در كفرا ماني كويح مرسى لوس مركوا " الكالوس نود جنك آزا اور ايك خاطلى ایر بھا کر دوانیال کے سامل پر ان ایمنزے جب جگ ہا ق اركى لوكوس كى من ده مى ايى دسال بسود كريماكا ، جو فح پانے والوں کے بات آئی اور نبور یادکار قلع سی گیوم میں نکادی می نمی در منگ یں بتاکوس نے بری مرد کی رکا اور وی اینے وطن کا شکائنا تابت ہوا۔ ینی جب وکو ں یں اس کا اعتبار برماتو وس سال کے واسطے وہ ماکم فہر مخب کیا گیا کہ تہریں ج خرابیاں تعیں اُن کا دفیتے کرنے ی نیم یہ ہوا کہ بونان کے نال مغربی علاقوں میں کورنقہ کا از ابر مگیا اور لیوکاس پر قبضہ ہوگیا جس کی تنگ خاکن نے کو کاٹ کر

انہوں نے آسے حزیرہ بنالیا خلیج امپراکیہ کے خوبی اور شالی بہوں ہے اس کی دو نوآبادیاں ، اناک ترکن اور امپراکیہ آباد

ہو رہی ان کی دو کوابادیاں ۱۰، ماک سری ارد مبریہ ۱۹۰۰ موٹیں اور ایسریس کے سامل پر ایالونید - اوپر مشتمال میں

کرکارا والوں نے کوزخہ کی زیر سربیتی الی دامنوس کی بتی بائی ادر دنیاے یونان کے دوسرے حصے میں شاہ بریان ڈر کے

بڑے بیٹے نے جزیرہ نائے کالسی دلیں پر شہر بی دیہ آباد کیا،

شہر کی تجارتی ترتی میں مجی کب سلوں اور بریان اور کے اوش کا کوئی دقیقہ نہ اُنٹھا رکھا تھا۔ ساتویں صدی کے وسط میں تھم

یونانی ریاستوں مین ارتریہ اور جالکیس سب سے مشہور تیاتی ا شہر تھے ۔ بیاس ہی سال کے بعد ہم انہیں روبہ زوال اور کفتے

مہر سے بیاق ہی مان کی عالم بیش ہوتا ، دیکھتے ہیں - گران سے

زوال کی وجه خود اَن کی باہمی رقابت تھی جو ایک طویل و بربادئن جنگ کی صورت میں رُونا ہوئی +

رباد من جبات می صورت میں روعا ہوں \* وہ شاہانِ جارجو پرمان ڈر کی مثل نہایت اقبال مند بادشاہ

مانے جاتے ہیں اگر ایک طرف رفاہ عام کے لئے کوشاں ہمتے تے اس کے ساتھ اکثر ذہنی اور دماغی مشاغل سے بجی پی

دلیبی ظاہر کرتے اور صناعت و فنون کی ترقی میں بھی کچھ نہ کچھ میں اور صناعت کورتھ میں 'دوتی رام بوس'' نام نظم

پھر طفہ کینے کتے یہ جبا جبہ کورتھ کی سوق کر ہوں گئی ماگر کے نشور نا یانے کا بہی زمانہ ہے ۔ یعنی دہ بے منگم راگ جو

اللك ضبط كرلى محمين وخطرناك انتخاص بحي قتل كروش محت اور اب كِ لَوس نے عنانِ كومت خود اپنے إلته ميں لي-اس کے عبد مکوت کا حال بہت کم معلوم ہے ۔ قدیم تحریوں میں کہیں قو اُسے سخت تبایا گیا ہے ادر کہیں زم البِتَ اس کے بیٹے برمان ڈر (بیری انڈر) کی نسبت کھے زیادہ طلات موجود میں مگر اس کب سلوسی خاندان کے عدر جابری کی ایک عام نصوصیت یه تمی که یه بادشاه بیرونی تجارت اور نوآبادیوں کے بڑے عامی اور صنعت و فن کے قدردان تھے، کپ سلوس کی غالبًا ایب بیلی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کرکا پرا کو مطیع کیا ۔ یہ جزیرہ گورتھ کی نوآبادی تھا گراب اپنا یر الگ بناکر، ادصر کے سمندروں میں اپنے مادری تہر کا مم خِيم و حربيت بوتا جاما تها- بيلي ذكر آچكا ہے كه دو يوناني ریاستوں کے مابین جہازوں کی پہلی لڑائی اسی جنگ کو مانا جانا تھا ج كركايرا اور كورنق مي ہوئى اور اس سے ظاہر روتا ب کہ در حقیقت شہر کورتھ اپنی نوآبادیوں کو مکوم نباکے رکہنا چاہا تھا۔ گویا اس بارے میں کب سلوں سے خیالات ہارے جدید آئیین سے مطالقت رکھتے تھے اور قدیم بذانیول کی طرح اپنی نو آبادی کو آزاد و دود مخار چیور دینے کی بجائے وہ یہ جاہا تعاکہ نوآبادیوں کا اپنے مادری شہرسے محکوار تعلق قائم رہے۔ اُس کا یہ نیا اُصول محن بُعدِ مسافت کی وم سے تہر سیراکیور پر نہ مل سکتا تھا بھر بھی کرکارا پر تعیالی کا فعدی

کے بعد قتل کردیا گیا ۔ اسی کے ساتھ خاندان کپ الوس کی کھوت جام باہرہ کا بھی خاتمہ ہوا اور کونی میں سوداگروں کی کھوت خواص اسحکام کے ساتھ قائم ہوگئی ۔ اسی زمانے میں وہ تسلط بھی جو خاندان کپ سلوس نے نو آبادلوں پر حاصل کرلیا تھا ، برقرار نہ رہ سکا کیونکہ کرکا برا خود فقار اور کونتہ کا دشمن بن گیا اور امراکیہ والوں نے اپنے ہاں جمہوری حکومت قائم کرلی ۔ البتہ اپنی دوسری نوآبادلوں پر کوزتہ کا اثر اور ان سے دوستانہ تعلقات ایمی کی باتی تھے ہ

جس زمانے میں کب سلوس کی حکومتِ جابرہ کا آغاز ہوا ہے ، اس کے تعورے عرصے بعد اسی قسم کا القلاب مگارا میں بھی واقع ہوا تھا اور ان دونول شہرول میں دوسانہ ملام بیدا ہوگئے تھے یہ واضح ہوکہ مگارا میں جہال کی پارچہ بانی مشہور تھی ، تجارت کے فروغ نے اُمراکو مالا مال کردیا تھا۔ ریاست کا نظم و نسق سب انہی کے اختیار میں تھا اور کیا نول سے وہ بڑی فرونیت اور ظلم وستم کے ساتھ بیش آئے کیا نول سے وہ بڑی فرونیت اور ظلم وستم کے ساتھ بیش آئے اور خود بادشاہ بن گیا د قیاساً سنالہ تی مار بیدا اور کھر اجابک اُمرا بر علمہ کرکے دستہ رکھنے کی اجازت کی تھی اور بھر اجابک اُمرا بر علمہ کرکے دستہ رکھنے کی اجازت کی تھی اور بھر اجابک اُمرا بر علمہ کرکے انہیں قتل کرادیا تھا ۔ اس شخصی کے عہد حکومت کی ایک یادگا اور انہیں قتل کرادیا تھا ۔ اس شخصی کے عہد حکومت کی ایک یادگا اور انہیں قتل کرادیا تھا ۔ اس شخصی کے عہد حکومت کی ایک یادگا اور انہیں قبل کرادیا تھا ۔ اس شخصی کے عہد حکومت کی ایک یادگا اور انہیں قبل کرادیا تھا ۔ اس شخصی کے عہد حکومت کی ایک یادگا اور انہی جو تھیا جنیں کی جگہ دو بارہ اس کے بیٹتے ہی عوام اور خرفا میں، جو تھیا جنیں کی جگہ دو بارہ اس کے بیٹتے ہی عوام اور خرفا میں، جو تھیا جنیں کی جگہ دو بارہ اس کے بیٹتے ہی عوام اور خرفا میں، جو تھیا جنیں کی جگہ دو بارہ اس کے بیٹتے ہی عوام اور خرفا میں، جو تھیا جنیں کی جگہ دو بارہ

انگر کی فضل کے تہواروں میں ڈالونی سیس دیوتا کی تولیف میں گائے جاتے تھے ، اب ایک موزون صورت میں جوڑے جانے لگے ۔ یہ ایجاد آرین مطرب سے شوب کی جاتی تھی جس کی ننبت یہ افسانہ مشہور تھا کہ اُسے ملاھوں نے لوٹ لیا اور اس قدر مجور کیا کہ وہ سمندر میں کود بڑا تھا اور پھر ڈلیون مجھی کی بہت پر سوار ہوکر کورتھ بنہا تھا اور یہ مجھی ڈالونی سیس دیوا کی ناص بیر ہے ۔

فن عارث تھی اہل کورتھ کی ہنرمندی نے ، خاص کر مندرو كى تعيري ايك مفيد اضافه كيا تفاء ساقين صدى دق م) میں ایٹ اور لکڑی کی بجائے برانے مندروں میں لوگ بتھر لگاتے تھے اور دنیائے یونان کے مرگوشے میں اس قیم کی متعدد تنگین عارتین تیار موگئی تھیں - ان میں کسی قدر ازک وضع ١٠ أيونياني" تعي جس كا أيونيه مين رواج تحا ادر درا بجدًى " ومورياني " كهلاني عمى جو قديم يونان مي عام تحي ـ اب كورتمي کار بگروں نے کھیرل دکوہلو) ایجاد کی جس میں ڈھلان رکھت جاسکتا تھا اور ہر مندر کے سامنے ، دیواروں سے چیت کے بِاللَّ عَصْمَ لَكُ حَدِيهِ مَهِمْتُ جَالًا تَعَا اسْ مِن يَخْمُ لِكُاكُمُ عَلَيْرَاشُ ابنا بنر وكما سكتا تما يس يه موسه عبي جي يوناني الروس " يعنى عقاب كت تح ، كورت بي كي ايجاد ما جاً عا-رمان ڈر کی وفات کے بعد دقیاسًا سلائے۔قم) اس کا بمتیجا نسامتی کوس جانتین ہوا گر چند ہی سال کی بادشاہی

سے پہلا شخص جس کے تاریخی حالات ہم تک پہنچ ہیں کلیتن ہی م ہے۔ وہ چھی صدی کے آخری رہے میں حکوان اور اہل آرگوں سے برمر جنگ تھا جو سکیان کو انیا باج گزار تباتے تھے ؛ ای شمنی میں اس نے حکم دیدیا تھا کہ شہر میں کوئی بجائے ہوم کی نظیں بھی نہ بڑھے کیونکہ ان میں آرگوس کا بہت ذکر ہے +

کلیں تنہیں نے اپنی بیٹی اگارستائی شادی شہر ایمنسر کے امیرمگاکلیس کے ساتھ کردی تھی اور یہ مگاکلیس وہاں کے نامی خاندان الكبوني كاركن تما ؛ الكاركت كا كي خواستكاري كا ايك قصة بہت مشہور ہے جس سے اس کے باپ کی مہمان نواری اکثرت مال اور اس عبد کی رسوم معاشرت کا اندازه موتا ہے - او میسید کے ایک یلے میں جس میں کلین شیس رتھ کی دوڑ جتیا تھا، اس نے عام اعلان کیا کہ جو یونانی اس کی بیٹی کا خوا سٹگار ہو وہ تج ے ساتھ دن کے اندر سکیان آسے اور سال بحر تک اس کے ورباریس ہمان رہے۔ اور سال بجرکے بعد وہ فیصلہ کریگا کہ اس کی بیٹی کے لئے سب سے مؤروں کون شخص ہے یہ اس اعلانِ پرتام یونانی جو اپنی یا رہنے خاندان کی ناموری کا رقم رکھتے تھے سکیان این جمع ہونے اور کلیس نیس ایک سال تک اُلکی فالميت جانيا را - أس نے مردانہ فؤن سى عبى ال كا امتحال لیا لیکن سب سے زیادہ اخلاق اور آدابِ مجلسی پر نظر ڈالی۔ ال میں أے دو التيمنز کے اکميدوار سب سے زيادہ بيند آئے يني مينوكليدس اور مكاكليس - اور أن سي مجى اس كا زياده

ریاست پر قابض ہوگئے تھے ، ایک سیاسی کشکش شروع ہوئی۔ مجور كركرك وكول نے حكومت سے مراعات عال كي اور سرايد دارو سے زبردستی وہ سُود کی رقوم واپس دلوائیں جو اُنہوں نے قرض واروں کا گلا محمونٹ محمونٹ کے وصول کی تھیں ۔ ساتھ ہی كاشتكاروب كو مجلس هوام ميس شركت كاحق اور ديهايتول كوبجى برابر کے مکلی حقوق ماصل ہوگئے عالائکہ اب تک روہ ان سے بالكل محوم تھے ؛ يه كشاكش اور ترزنى تبديلياں تھيوگ نيس کے اشعار میں صاف جملکتی ہیں جو ان پر غور و خوض اور بھرافسوں کرتا ہے۔ وہ خود اپنے طبقہ نشرفا کی نا عاقبت اندیشی ادر طامعاً طرز عمل کی سخت سحتہ جینی کرتا ہے اور اُسے نظر آتا ہے کہ ان طلات کا تیج یہ ہوگا کہ غالبًا پیر مکومتِ جابرہ قایم ہوجائیگی ؛ بایں ہمہ خود اس کا میلان خاطر حکومت شرفا کی طرف ہے اور جمهوری خیالات کی روز افزون انتاعت دیکه دیکهکر وه نهایت سراسال ہے - ایک مگه وہ بے اختیار کیکار اُٹھا ہے کہ م اشعار مردواری نہیں برایں مراوگوں کی قلب ماریت ہوگئی ا وہ نیج جو کل ک قانون سے واقف تھا نہ تی اورج بجری کی کھال اوٹرسے مرن کی طرح رتباہ ہاتھا تج ٹرایف بن گیاہے ۔ اور حیف صدحیف کہ خود ٹرایف سب کی نظروں يں نيج مو گئے!"

تجارت پینیہ اہل کورتھ میں حکومتِ جابرہ قایم ہوئی تو بظاہر اس کے بالکل قریب زمانے میں سکیان کے مزارعین میں بھی اسی قیم کا انقلاب حکومت واقع ہوا۔ یہاں کے جابروں میں سب

یں اس کو مشہور کردیا، مندر ولفی ( وطفی ) کی حایت تمی وید مند رہا یتھو، علاقۂ فوکسیں کے شہر اکراسیا تھی زمین میں واقع تھا۔ ادر کوہ پرناسوس کی سب سے بالائی ادر سلای دار جیانوں کے ذرا ہی نیجے، بہاڑ کی موصلان پر اس مقدس عارت کی گری تھی جہان سے بلیس توس کی گہرای گھاٹی باکل یاؤل کے نیچے نظر آتی ہے - غرض مجموعی طور پر اس منظر میں وہ ہیبت و شان تھی کہ الہابات ربانی کے نزول کے واسط اس سے موزون کوئی مقام نہ ہوسکتا تھا ؛ اہل کرتیبا اس مندر پر اور ولفی کے رہنے والوں پر ابنا حق جاتے تھے اور جو لوگ ولوتا سے اتخارہ كرف يہاں آتے أن سے محصول وصول كرتے تھے ياكرتيا ك اسى حكومت سے اہل دلفى نے مزاد بونا جا اور بالطبع شمال کی اُن متحدہ ریاستوں کی طرف رجوع ہوئے جن میں وکتیں کے قدیم و ثمن یغی ایل تقسالیہ سربرآوردہ مانے جاتے تھے۔ نکوره بالا اتخار ندسی نوعیت رکمتا تھا اور اس میں وہ لوگ شرک تھے جو دمتر دبوی کی درگاہ واقع اِن لل کے "ادر گرد" آباد تھے - د ان تل در م تھرمو ملی کے مصل واقع تھا) اور ای گئے الل اتخاد كا نام" ام فيك نيون " يغي سمسائيكان ان بلا تعا اور اس می لوکریس، فوکس، موشیه، ادر انتیفننر کی ریاستین، نیز وُورباني ، كمياني ، ولوبياني ، ايناني ، تحسالياني ، برِّمي بياني اور مأك نِيَّ قومِن شركِ تعين 4

الماد کی درخواست پر اہل اٹخاد نے آیاتو دیویا اور اسکے

روان میوکلیدن کی طرف تھا۔ غرض اب انتخاب کا آخری دن آہنی اور اس روز کلیس نئیں نے سو بیل کی قربانی اور عام ضیافت کی جس میں شادی کے امیدوار ادر سکیان کے تام بانندے مع تھے - کھانے کے بعد عام گفتگو اور فن موسقی میں مقابلہ شروع ہوا می**یو کلیڈ**ٹس کی طباعی اس وقت بی سب سے نمایاں تھی اور چونکہ اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین موگیا تھا لہٰدا عالم سرنوشی میں بانسری والے کو بجانے کا حکم دے کے وہ ناچنے لگا۔ یہ حرکت دیجھکر کلیتنیں کو بری حرت اور وحثت ہوئی اور حب میبوکلیان نے ،جس کے نردیک اب اینے منظور ہونے میں کونی کسر نہ رہ سکتی تھی ، ایک مینر منگائی اور اس پر اسپارٹہ اور انتیننر کے ناچ ، ناچ کر بھاڈ بتانے شروع کئے تو میزبان کی حیرت مبدل بہ اکراہ ہوگئ اس پر بھی وہ ضبط کئے رہا لیکن حب میں کلیدس نے سرکے بل ناچنا شروع کیا تواس کا منربان ضبط ند کرسکا ادر پیکار انگما که و تساندر کے بیٹے ، ناچ ناچ میں تمہاری ولہن اُڑگئی !" کُر تھے بھی اس نے یہی جواب دیا کہ"میوکلیلیس کو اس کی پروا نہیں" اور برار نامے گیا۔ تب نتادی کے لئے کلیس نیس نے مگا کلیس کا انتخاب کرلیا اور باقی ناکام امیدواروں کو نبہت سے قبیتی تحالیت و پدایا وے کرزھت کیا ہ

، جناک مقدس ۔ یونانیوں کے تومی میلے کلیشنیس کی سب سے بڑی کامیابی جس نے تام دنیائے یونان تولین ہوا جو سال میں دو مرتبہ ، خزان ادر بہار کے موسم میں ان آلا ادر دلفی دونوں جگہ اپنے اجلاس کرتی تھی ۔ ادر ہر ایک ریاست یا قوم کی طرف سے جو اتحاد میں نمریک نمی ، دو نائب اس جاعتِ انتظامی میں لئے گئے تھے ، اس طرح دلفی ادر اسکے مقدر ضام نے خود خماری عاصل کی ادر اب ان کے ادج د فلاح کا زمانہ نمروع ہوا ۔ وہاں سے میلے کو از سرنو شاندار بیانے پر ترتیب دیاگیا دستائی تم ) جس کے کھیلول کا انتظام بیانے پر ترتیب دیاگیا دستائی تم ) جس کے کھیلول کا انتظام داور وہم الحق مہار کے وسط میں ادلیب ہی کے میلے کی مشل چار سال میں ادام بیاد کے وسط میں ادلیب ہی کے میلے کی مشل چار سال میں ادام بیاد کے وسط میں ادلیب ہی کے میلے کی مشل چار سال میں ادام بیاد کے میلے کی مشل چار سال میں ادام بیاد کے دست ہوا کرتا تھا ہ

قریب قریب اسی زمانے میں یونانیوں کے اور دو قومی تہواروں کی بنیاد بڑی ۔ ان میں ایک تو خاکناے کورخم پر مقا عقا اور دومرا مقام بنیہ میں ۔ اور یہ دونوں دو سالہ میلے تھے۔ گوا اب جبٹی صدی دق م) کے شروع سے یونان میں اس تم کے جار قومی تہوار منائے جانے گئے تھے۔ دو بلونی سس میں ۔ ایک فاکناے کورخم پر اور ایک شمالی یونان میں درنفی پرا کے کسی عہد میں کم نہ ہوئی ہ

عله اولپید کے دومیلوں کے درمیان جو بار سال کی مت ہوتی تھی اسے ایک اولم پیاد کتے تھے - مترجم - کتے تھے - مترجم -

یه حیارون تهوار مشام یونانیون مین هم حبسی کا

والتی خدام کی بڑے ہوف کے سات حایت کی مدر کرآیا کے خلاف میں نے اُس مقدس زمین کی توہین کی تھی ، جہاد کا اعلا کردیا۔ گر شالی علاقوں کے علاوہ ولکی کا سب سے بڑا حامی جنوب سے بیدا ہوا۔ یعی سکیان کے شاہ جابر نے ظیم کو عبور کرکے بے دین اہل شہر پر حملہ کیا۔ چو بحد شہر کرتیا نہایت عدہ موقع پر واقع تھا اور سمندر سے مندر کو جانے کا راستہ اس کی زُو میں تھا ، لہذا یہ بات عیاں تھی کہ جب تک شہر بالکل تاباج و براج نہ کردیا جا ہے، دلقی کی آزادی خطرے سے مفوظ نه موسکتی تمی - اسی مقصد کو پیش نظر رکھکر اُڑائی شرج ہوئی اور اِتحاد سمائیگاں کے ٹرکا اور اہل سکیان نے ایک تلخ و مُند کشکش کے بعد آخر کار تبہر پر تعبف کرایا۔ اس کے باشندے قل اور شہر آوڑ کے زمین کے برابر کادیا گیا۔ کربا کا یہ تام میدان داوتا کے نام پر وقف ، ادرجو اس میں آینو نداعت کرے ، اسے خدا کی تعنت اور سخت غداب کا ندلوار قرار د یا گیا ۰

مرار دیا سیا به اس جنگ کا نیتجہ یہ ہوا کہ ممسائیگان ان بلا اور اہل در آتی میں روابط اتحاد قایم ہوگئے اور شرکائے اتحاد کا ایک اجلال در تین کے مندر میں منعقد ہونے لگا۔ بلکہ خود اس اتحاد کو اکثر در تین سے منبوب کرفنے اور "دلفیک ام فیک تبوتی " کہنے گئے۔ یہاں کا مندر اسی اتحاد یا انجمن کی حایت میں آگیا اور اوقاف کا انتظام "میروم نمونی" ینی شیران دین کی ایک جالت کو کا انتظام "میروم نمونی" ینی شیران دین کی ایک جالت کو

تان رجس کے بیض دیجب مناظر ہمارے سامنے سے گزرنگی گویا اسی طویل کشکشس کا ایک علیدہ بچا ہوا سلسلہ ہے، بو اشدا میں قدیم یونان کے اصلی باشندوں اور نووارد بیونیا فاتحین میں ہوتی رہی تھی ہ



احساس تازہ رکتے تھے اور دلّنی کی برولت دور دراز کے خہروں میں باہم تعلق و اتصال بیدا ہوتا تھا کیوئکہ یہ وہ مقام مقسا جہاں دنیائے یونان کے ہرگو نئے سے ایلی اور زاہرین آ آکر جمع ہوتے تھے انہی دو قوقوں نے اہل یونان میں اس خیال کو ترقی دی کہ وہ سب ایک ملینی نسل سے ہیں اور نسل ہی کی بھلائی میں سب کا بھلائے ہ

ساتویں صدی ( ق م ) کے وسط کے قریب "بین اہلینی" کی ترکیب الرکی لوگوس نے اپنی ایک نظم میں استعال کی تھی اور جہازوں کی اس" ہومری فہرست" میں بھی ، جو کہ ساتویں مکا میں مرتب ہوئی ، قریب قریب تام یونانی ریاستوں کو جنگ طورت کی عظم جم میں شرک وسیم نیالیا گیا تھا ہ

اوبر بیان ہوا کہ شالی اتحاد میں بیوشیہ بنالیا گیا تھا ہو اوبر بیان ہوا کہ شالی اتحاد میں بیوشیہ والے بھی شرک تھے ، نود اس علاقے میں متعدد ریاسیں تھیں ۔ لیکن یہ سب ایک علقہ اتحاد میں آگئ تھیں اور شہر تھیں ان کا سر گردہ یا تمریک غالب تھا ۔ گر اس اتحاد میں نقص یہ تھا کہ اس کا قیام تھینہ کی توت و چیرہ دستی پر منصر تھا ، اور بعض شرکا دِل تھینہ کی توت و چیرہ دستی پر منصر تھا ، اور بعض شرکا دِل بی منزیک اِتحاد نہ تھے ۔ شہر اُرگومنوس ہی ابنی نود خماری پر عرصلہ دراز تک الوا رہا ادر محض زبردستی ساتویں صدی کے بوشیانی آباد کاروں کی آئیش ریاست پلائیہ تھی ۔ اس نے بیوشیانی آباد کاروں کی آئیش ریاست پلائیہ تھی ۔ اس نے بیوشیانی آباد کاروں کی آئیش ساتوں کی آئیش ریاست پلائیں کو بالکل پاک رکھا تھا ۔ ادر اس کی تمام

کھڑی ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں جو فصل تھا اسے ین تلی کوس کے زاویہ کا ٹیکروں نے تجر دیا ہے ۔ سفی سوسس ندی تھی ایتھنٹر کے مغرب میں کچھ بہرت دور نہیں بتی لیکن اس کے قلع ، اگروپوس کے گرد اس سے بھی جیموٹی دو نیال گزری تھیں، اری وانوس اور الی سوس ؛ یہ قلعہ عمیر نکأس میں یونان کے بڑے متحکم مقامات میں شمار ہوتا تھا اورے چونے سے اس کے قدیم الکوں نے جو دیوار پہاڑی کے ر کھینے کر اس کے پیسلوال کنارے کو قلعے کے اندر لیا تھا، اس کے کراے اب بھی باتی ہیں اور دوسری جانب ایک اونیا ٹیکرا قلعے کو آربویاگوس ( ایربوپیکس ) کی پہاڑی سے ملاہم جو اس کا قدرتی دروازہ تھا ، گر اس طرف فصیلوں کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ خاص قلع کے مغربی وروازے میں وائل ہونے سے پہلے کیے بددیگرے نو کھا کک طے کرنے بڑتے تھے ، اس بلاس جي قلع پر اوّل مرتب جن يونانيون کا قبضه موا وہ غالبًا " گِک روب " قوم کے لوگ تھے۔ اور بعد کے الیھننری حب یو چھٹے ، اپنے تئن شاہ گاک روپ کی اولاد نا کرنے پر تیار رہتے تھے۔ یہ شخص زمانہ اقبل تاریخ کے فرضی شاہ التيمنزين داخل تها (روايتي سائل قرم ) اور كك روب قوم كا فرضًى مورثُ اعلىٰ مان ليا كيا تھا - نيكن ايك زمانه آيا جيكم ایٹی کا کے دیگر یونانی باشندوں نے گرویوں پر غلبہ حاصل کرایا ا در اُنہی کی بدولت استحصنہ د انتیٰیٰ) دیوی کی بیشش یہاں رکھے ہوگئی

# باب چارم

## اتحادايل كالوحم، ورئياتينيركينا

ا- اتحادِ التي كا

اپنے ہمسائے بیوشیہ اور یونان کے دیر علاقوں کیطے اپٹی کا میں بھی ایک زمانے میں بہت سی خود فقار ریاشیں الگ الگ قائم تعییں ۔ گر کو و سخی رن اور راس سنیوم کے درمیان یوجنی ریاشیں تھیں ان میں سب سے نامی الیوسیس اور ایسینر تھے آخرالذکر قلعہ سمندر سے پانچ میل کے فاصلے پر رود سمنفی سوس کے میدان میں واقع تھا اس میدان کا جنوبی بہلو ظیج ساردنی کی جانب کھلا ہوا ہے کیکن اس کے مغرب میں ایکا لیوس کی جانب کھلا ہوا ہے کیکن اس کے مغرب میں ایکا لیوس کی فال مغرب میں بیارمیس اور مشرق میں بی متوس کی بہاڑیاں مغرب میں بیارمیس اور مشرق میں بی متوس کی بہاڑیاں

کہلانے گگے۔ گر وہ صیح مغی میں ایتی نیانی اس وقت ہو گئے جب که ان کی تایخ میں ور سنوی سروس " یعنی علیده علیده ربہات کے لمنے کا واقعہ پیش آیا۔حس کی یادگار میں سالانہ رد سنوسیا" کا تہوار منایا جاتا تھا۔ اس کے بعدسے ایمنیز ست سی متحده ریاستول کا سرگرده نه ریا جیسے که بوشیدیں تغییر تھا۔ اور نہ اٹی کا کی اور بستیوں میں اس کی حیثیت عاكماً نه رسى - يكه أب ميرا تحال يا اوركسي گانوں كا رہے والا بھی بالکل وہی سیاسی حقوق رکھتا تھا جو خاص ایضنزکے بنے والوں کو ماصل تھے ؛ یہ تحقیق نہیں کہ یہ کام کب اور کس کے ماتھوں انجام بایا -کین زمانہ ما بعد میں اتھنٹر والے یہ سیجتے تھے کہ ان کے اس اتحت دِ ملکی کا بانی تھی سی اُس نامی سورہ تھا جسے انہوں نے اپنے قدیم بادنتالموں کی فہرست میں وافل کرایا تھا ہ

## ٢ جمهوريه اليقننر كي بنا

دوسری یونانی ریاستوں کی طرح ایتحفر میں بھی پہلے بادشاہی تمی جو حکومت شرفا اور بھر حکومت جمہوری کی صورت میں مبدّل ہوئی ۔ شاہی اختیارات کی سب سے بہلی حد نبدی پول مارک یا عہدہ سپ سالاری کا قائم ہونا تحق ملے اپنی کا کی پُرانی روایت میں ، جسے ہمیروڈوٹس نے محفظ رکھا ہے ممنی سے بہلے حرف چار بادشاہوں کے نام گائے گئے ہیں ۔ محمل ایک بیاری اور رکھیں 4 18



اکروپوس بھی الیخونی (انینی) بن گیا اور گروپ یا بلاس جی نفر جو باشندے بھی اس کے ارد گرد گانووں میں الی سوس و اری وانوس کے کنارے ، لیتے تھے ود سب '' اینجی نیاتی"

اس مرتبے پر پہنجایا تھا۔ وہ تا حیات اپنے عہدے پر برقرار رہا۔
اس کے بعد جینے آرکن ہوئے وہ بمی قیم کھاتے تھے کہ ہم
اکاس توس کی مثل اپنے طف کے بابند رہنگے۔ اس کے
بعد یہ عہدہ بمی صرف دس سال کے لئے میعادی کردیا گیا
اگرجہ یہ شرط ابمی تک باتی تھی کہ آرکن اسی مدونتی خاندان کا
فرد ہو۔ بعد میں یہ خاندان کی قید بھی اکھ گئی لیکن سب سے
فرد ہو۔ بعد میں یہ خاندان کی قید بھی اکھ گئی لیکن سب سے
بہلی تھیک تھیک تاریخ جو ہم تک پنجی ہے وہ سائے تی می ایک میان عبدہ رہ گیا
ہولی تھیک تھیک تاریخ جو ہم تک بنجی ہے وہ سائے تی می اوضے ہوکہ بادشاہی کو علانیہ منوخ نہ کیا گیا تھا۔
اور رسوم ادا کرنے کے لئے آخر کک ایک آرکن را باسی توسی این بادشاہ ) کے نام سے مقرر ہوتا رہا تھا ہ

اہلی تغرّت کے انتا میں ایکی کا میں دہ را سنوی سروس الله یا اتحاد ملکی صورت بذیر ہوا تھا جس کا ہم ادبر ذکر کر آئے ہیں۔ اور اسی کے بعد یہاں کے اصلاع اور دیہات کے مقرہ باشندے چار قبیلوں میں تقیم کردیئے گئے تھے جن کے نام درگیرون ہیں ارگادلیں ، الے جی کورلیں اور ہوب لیس کہر ملطم کے ناموں سے نقل کئے گئے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خاص خاص بُوں سے انساب سے جسا جیسے کہ ان کو خاص خاص بُوں سے ہم قبیلے کا سردار ایک رستین قبیل کو تو میں بردریاں اور قبیلے کے ماتحت تین تین بردریاں کویا کی بارہ برادریاں ، تربیب دی گئی تھیں ،



ادر دوسری ، ایک آرکن یا آبایق کا تقرر جس نے بہت سے بادشاہی فرایض اپنے تیضے میں کرائے تھے ۔ پہلا آبایقِ حکومت ، اکاس توس بواہے جسے اس کے میرونتی فائدان والوں نے

قصاص لے یا خون بہا قول کرلے ۔ لیکن رفتہ رفتہ اک کے ول میں یہ عقیدہ جم گیا کہ قتل کرنے والا نحیں ہوتا ہے اور ضور ہے کہ یاک کیا جائے ۔ خِانچہ مقول کے اعراکی خون بہا سے دلجعی سرنے کے علاوہ اب قاتل کا یہ بھی فرض ہوگیا تھا کہ وہ بعض مراسم تطہیر انجام دے اور ستھونی دیویوں آور فیورس ( یعنی خواینوں ) کو راضی کرے ، جنھیں ابتدایں مردوں کی ارواح تصور کمیا جاتا تھا جو انتقام کے لئے چیختی رہمی تھیں بیمر یہ کہ اگر کسی قوم کا فرد نجس ہو اور خاج نہ کیا جائے تو سالک قوم بر دیوتاول کا عتاب نازل ہوتا تھا ؛ پس رفتہ رفتہ جرایم کی شخیقات و دادرسی بھی قوم کا کام اور حکومت کے فرایض میں واُفل ہوگئی۔ ایسے مقدات کی ساعات کے لئے مجلس عدالت كا كام وتي تحى اور كل كارروائي مي قدم قدم ير مُدُورةً بالا وبو یوں کی یوجا کا تعلّق تھا۔ اور چوٹکھ ان دیو یوں کی درگاہ شہر بناہ کے باہر آریو پاگوس کے شال مشرتی بہلو پر بنی ہوئی تھی، جہاں قاتل جاجاکر بناہ لیا کرتے تھے اس کئے انہی جٹانوں پر ابل مجلس جمع بهوكر، قتل و ضرب شديد، زبر خوراني واتش ريي کے منگین جرایم کی ساعت کرتے تھے ہ

بادشاہ اور نمرفا کے عہد حکومت میں ایھننرکے آزاد شہری تین طبقوں میں منقسم ہوگئے تھے۔ "یوپات ردی" یا خاندانی امرا۔"گیورگی" یا کاشتکار جو اپنی زمینول میں خود کھیتی کرتے تھے۔ ادر" دمیورگی " حن کا بیشہ تجارت اور لین دین کا تھا۔

### ٣ يحومت شرفا (ساتوس صدى قم)

اس طرح ، ساتویں صدی کے شروع میں جہبوریہ ایتھننر حقیقت میں ناندانی اُمراکی حکومت تھی اور اس کا کُل نظم و نسق تین عهده دارون د نینی آرکن بادشاه اور پول مارک کے اختیار میں تھا جو صرف ایک سال کے واسطے نتخب ہوتے تھے ۔ تام دیوانی مقدات کا آخری فیصلہ آرکن کراتھا سرکاری فہرست اس سب سے اور اس کا ام ہوتا کیونکہ ده الوني رسُ ( يني صدر نام ) كهلانا غفا ؛ يول مارك سب سالاری کے علاوہ عدالتی خرائیل بھی انجام دیتا اور تمام ایسے مقدّات کا فیصلہ کرا تھا جن میں کوئی پردسی، فراتی ہو، بادشاہ کا کام ، امور نمرمبی کے انھرام کک محدود تھا اور یا دین کے متعلّق بفض الیسے مقدّمات کی وہ ساعت کرتا جو اُس مجلس میں بیش ہوتے تھے جس کا وہ میرمجلس تھا؛ ایتھنر میں ایک زمانے کے بعد پول یا مجلس بزرگاں كا نام مجلس آربو يأكوس، موكي تها تأكه اس مين اور بعد مين جو مجلسیں بن گئی تھیں ا اُن میں امتیاز رہے ۔ اور یہ نام اس مقام کے نام پر اُسے دیا گیا تھا جہاں ایک خاص غرض سے وه اطلاس كرتى تعى و- واضح موكم قديم زمانے ميں خون اور قتلِ انسان کے جُرم خلافِ سرکار نہیں مانے جاتے تھے۔ بلکہ یہ مقتول کے خاندان کا کام تھا کہ خواہ وہ قاتل سے

على بونان

باب چهادم

ال و متاع پر ہوتا ہے ؛ اس کا نبوت یہ ہے کہ اب وہاں کے باشدوں کی دولت کے اعتبار سے تین جاعیں ہوگئی تمیں ۔ یہ تقیم زرعی جائداد کی پیدا دار غلّه ، روغن و نمراب کی بنا بر کی گئی تھی۔ اور سب سے اعلیٰ جاعت" بناکوسیو يريني" مي وه لوگ داخل تم حن كي زمين ميل غلّ اورتيل ادر خراب کی مجموعی بیداوار کم سے کم پانچسو مرتینی (وزن) کی ہو۔ ان کے بعد، جن کی بیداوار این سوتا پانسو وزن كى بوتى وه ورنايث " يىنى صاحب فرس كبلات - گويا ده أن لوگون میں تھے جو سواری میں گھوٹرا رکھ سکتے ادر حباک میں سوار ہوکر لڑسکتے تھے ؛ آخری جاعت میں جو لوگ شامل تھے ان کی آمدتی کم سے کم دو سو یدینی وزن کے برابر ہوتی اور وه "زيوكت " يني ورجوك والے "كهلاتے تھے - جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خوش حال زمیندار تھے اور ان کے یاس انی زمین اور بیلوں کی ایک جوٹ یا جوڑی کاشت کے واسلے ہوتی تمی برسب سے اعلی عہدے بعنی آرکنی ، بادشاہی اورسپ سالار حرف جاعت اعلیٰ کے افراد کو حاصل ہو سکتے تھے۔ اور ایکے لئ الرب خانداني كي بجي قيد نه تي - يعني الركوئي اليق شخص پویات ردی نہ ہو تو تمی ان عہدوں کے گئے متخب سوسکتا بھا ؛ گان غالب یہ ہے کہ اسی زانے میں دقیاساً سات فی تفس موتیقتی کے نام سے جو نیا محکہ قایم ہوا وہ می ادلیا طبقوں کی متعیانہ کوششوں کا نتبحہ تما۔ یہ تھسر موقعتی بدینجوں

گر ان تین جاعوں کے علاوہ جنیں مجلس عوام میں خرکت کا حق مقا ، گروہ کثیر اُن آزاد باشندوں کا تھا جو شہری حوق سے محودم تھے اور محنت مزدوری یا اُمراکی زمینیں کاشت کرکے اپنا بریٹ یا لئے تھے ہ

الطوي اور ساتوس صدى دقءم ) من نوآباديال بالن کی عام بخریک میں اہل ایٹی کا نے نظام رکوئی حصد نالیاتھا لیکن اس عہد کی تجارتی سر گرمیوں میں انتھنٹر والے ضرور تمکی تھے۔ زیرون کی کاشت کو اس علاقے میں بہت فروغ ہوتا جاتا تھا اور اُس کا تیل بڑے نفع سے دساور جانے لگا تھا اس کے علادہ یہاں کے کہار اب خود طرح طرح کے برتن بناكر صنعمت ظروت سازى كو ترقى دے رہے تھے اور تجارت میں حقت لینے سے اارتِ سبی کی بنیادیں جس طرح کمزور جوری تھیں اس کا ہر شھن بہ آسانی اندازہ کرسکتا ہے۔ کیؤیجہ خاندانی اُمرا نے حب تجارتی کاردبار میں ماتھ کوالا تو بعض کو نفع ہوا اور بعض کو خسارہ تبض نہبت دو تمند ہوگئے آور بعض مفلس رہ گئے الد ادُ صر محنتی ابل حرفه کا سرایه اور اثر برای لگائه ان حالات کا لازمي نيتجه يهي مهو گاكه سب ذاتي كي طرح وولت مجي توم و سلطنت میں اپنی مگ نکال لیگی - خانجہ ساتویں صدی کے نصف آخر میں نم دیکھتے میں کہ اٹی کا میں حکومتِ اُمانے و تیوکراسی " د حکومتِ افتیا ) کی صورت افتیار کرلی ہے۔ یعنی ا پیے نظام حکورت کی جس میں تمام سیاسی حقوق کا دارو مراز

قیاسًا سلط قرم میں کیائن د یاسیئن انامی ایک امیرزادے نے تمکارا کے حاکم جابر تھیا جنیس کی بٹی سے شادی کی اور ویں کی مددسے کوسٹنش کی کہ ایجنٹر کا خود بادشاہ بن بیٹے۔ اس کام میں اُس نے جند نو جوان امیرزادوں کو ملا لیا اور تھیا جنیس نے بھی مگاری سپامیوں کا ایک دستہ مدو کے لئے أسے بہیا۔ لیکن عامة الناس میں کوئی أس کا رفیق نه تھا.وه قلۃ اکروپولس برقضہ کرنے میں کامیاب موگیا لیکن کوئی تهری اگر شیکن می اس انقلابی کوشش کو دل سی دل میں امیما جانتا تھا تو وہ نجی برنسی سیانہیوں کی صورت دیکیہ کر الراكيا- كيان كو ابل شهر في قليم بين كليرايا ادر كوعرص يك محصور رہنے کے بعد وہ خود اپنے بھائی سمیت کے کر بکل گیا لکین اس کے ساتھی بہت جلد تہیار رکہنے پر مجبور ہوگئے۔ انہوں نے انھونا پولیاس کے مندر میں نیاہ کی اور اُس وقت باسر آئے جب اُرکنوں نے اِن سے جان بخشی کا دعدہ کرلیا۔ لیکن الکمیونی خاندان کا مگاکلیس اس سال آرکن تھا اور اسی کے اِستعال ولانے سے اہل سازش قتل کردیئے گئے ؛ یہ ایسی عہد شکنی تھی جس میں خود دیوناوں کی توہین تکلتی تھی کیؤکھ وہ فریادی اس وقت دیوتاوں کی بناہ میں تھے۔پس جب ک اس معمیت کا کفاره نه موخود شهر منزادار عذاب تما؛ یبی وه پہلو تھا جب پر الكيوني خاندان كے وشمن اور نيز كيائن كے خنيہ طرندار ببت زور دیتے تھے ۔ خانچہ کیئن اُس کے بھائی ادر

باستيام

کی ایک جاعت تھی جو سر سال ہنتیب کی جاتی اور انتخفر کے ایک جاعت تھی جو سر سال ہنتیب کی جاتی اور انتخفر کے بعد ہی یہ جاعت بھی اعلیٰ عہدہ داروں کی ذیل میں داخل اور آرکن ، ہاسی لیوس ربادتاہ) اور بول مارک رسیب سالار) کے ساتھ شامل ہوگئی اور اب ریاست کا نظم ونسق انہی نوکے ہاتھ میں آگیا جو نوارکن کہلاتے تھے +

نکورہ بالا تین جا عتوں کے بعد ایک گروہ غریب ال فر اور ان جھو نے زمنیدا روں کا تھا جن کی زمینوں میں دوسو ررمینی روزن ) کی بیداوارنه موتی تھی - یا سب تحقیس کہلاتے تھے جس کے اصلی معنی مزدور کے تھے گر اب کسی قدر مدلکر اس لفظ کو اصطلاح نبالیا تھا اور اس سے وہ آزاد نمبری مُراد تھے جنمیں نظم و نسق میں کوئی حق نہ دیاگیا تھا۔ گر جب بحری تجارت کی ترقی کی دجہ سے بٹرا بڑسانا بڑا اور بحری سیاہ میں اسی گردہ کے لوگ بھرتی کرنے پڑے تو اس وقت تفتیس کی نجی منزلت برصد گئی اور سے یہ ہے کہ الیمتنر کی جمہورت کا اس کی بحری توت سے ہمینہ قریری تعلق رہائ گر ہرجید سکتے کی ایجاد سے ساتویں صدی میں جو معاشی انقلاب ہوا اس نے لوگوں میں بہت انتشار و افلان بیدا کردیا تھا تا ہم صدی کے ختم ہونے سے تقریباً ۳۰ سال بہلے ایک واقعہ بیش آیا جس سے ظاہر ہوتاہے کہ ادنی طبقہ انمنی ک اینی حکومت کا مواخواه اور وفا دار تھا +

کھا کہ اس مجوعۂ توانین میں بعض معولی خطاعیں جیسے گومجی جانا اسی مزاے مُوت کی مستوجب قرار دی گئی تھیں یا لیکن فدار میں نظر اتا۔ اس نظر اتا۔ اس میں در بیکو نے قب یہ مجبوعہ اتنا برا نہیں نظر اتا۔ اس میں در بیکو نے قبل عجد اور اتفاقی یا قابل جواز قبل میں بری اور اتفاقی یا قابل جواز قبل میں بری اور ایتا کے اور مر خبد اسے امرائے مامور کیا تھا اور وہ مجبور تھا کہ دولتمند ارباب مکومت کے فائدے کا خیال رکھے ، تاہم ادنی طبقے کے واسطے یہ بھی کچھ کم بات نہ تھی کہ امرائے خود غرضا نہ حقوق صراحت کے ساتھ قیہ تحریر میں آگئے ہو اسلے یہ تحریر میں آگئے ہو اسلے کے خود غرضا نہ حقوق صراحت کے ساتھ قیہ تحریر میں آگئے ہو اسلے کے ساتھ قیہ تحریر میں آگئے ہو کہ می کیا کہ خود غرضا نہ حقوق صراحت کے ساتھ قیہ تحریر میں آگئے ہو کیا کہ کیا کہ کا کے خود غرضا نہ حقوق صراحت کے ساتھ قیہ تحریر میں آگئے ہو کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کے کیا کہ کو کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا کہ کی کیا گئی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کیا کہ کیا گئی کیا کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا کی کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا

## ٨ قوانين سوائن ورخهورت كي بنا

دریکو کا مجموعهٔ قوانین فی الجله فنیمت کما لیکن وه اصلی مرض
کی دوا نه تما ـ قلیل التعاد دولتمندول کا جبرو تشدداور کانتکارول کے گروہ کنیر کی شکستہ حالی روز افزول تمی - غریب زمین دار شکستی میں مجبور روبیہ قرض لیتا تما - رویے کی مقدار المجی کا ملک میں کم تمی که اور اس لئے اُسے آئی مختصر حقیت کمول کرنی بڑی تمی اور یہ زمینیں سرمایہ دارول کے قبضے میں آجاتی تمیں بو بڑی تباه کن شرح سود پر روبیہ قرض دیتے تھے کان زمینالولم سے بھی برتر می کم تموری ، یعنی آن آزاد باشندول کی حالت سے بھی برتر می کہ تموری ، یعنی آن آزاد باشندول کی حالت تمی جو محنت خردوری کرکے بسر اونات کرتے تھے - زرعی پیدا دار

عله اس زمانے میں جاندی کی قبیت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک کری کی قبیت ایک دراکمہ (یا درہم = ۱۰ر) می ۳۲ سیرجو کی بھی ایک دراکمہ اور بیل کی ۵ دراکمہ ﴿ ۱۲

بابجام

1135

اولاد کو اگر دوامی جلا وطنی کی سزا دیگئی تو انہی کے ساتھ الکیونی خاندان بھی مواخدہ سے نہ بجا ملکہ مقدمہ قائم ہونے کے بعد اس کے تمام افراد کو المنت نمہی کے جرم میں سخت سزا دی گئی۔ اُن کا مال متاع ضبط اور انہیں ہمیشہ کے واسط جلا وطن کردیا گیا ؛ یہی وہ واقعہ ہے حس کے نتایج کا ایتحفنر کے مکی معاملات میں دو سو برس بعد تک اثر ظاہر میوا ، فتنهٔ کیان کا ایک نتیجہ یہ ہواکہ مگارا سے ایتحفنر کی جبگ چظر کئی جس نے دہاتی آبادی کی مصبت کو اور بر لم را دیا۔ کیوکھ ایک تو سواحل اینی کا کو رشمن تاخت و تاراج کرر باتھا دورر مُكَاراً كَي منْدُى مِين تيل كي تجارت مسدود ہوگئی تھی غرض معلوم ہوتا ہے دہماتیوں کی یبی تکلیف دیجھ کر وہاں شورش و فساد کا اندلیت بیدا ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مجموعت وانین مرتب و قلم بند کیا جائے۔ اس کام کے لئے در کو تور ہوا کہ وہ ایک غیر معمولی مقتنن (تیمس موتھیس) کی حیثیت سے قوانین کی ترمیم کرے - (سلالہ ق م) ہمیں اس مجموع کے صرف ایک حضے کا علم ہے جس میں جرایم قتل و خون بزی کے متعلّق دفعات ہیں ۔ لیکن شہرت کے اعتبار سے مقلّن كا نام سنگ دلى ميں ضربالتل ہوگيا ہے اور حب ايك ایتھنٹری مقرر لنے اک پری نقرہ جُبت کیا کہ "وائین دریکو مسیابی کی بجائے خون سے تحریر کئے گئے ہیں" تواس کی بہت داد لی ۔ اس خیال کے بیدا ہونے کا اعلی سبب یہ

ا من کی دسیاسی انظوں کے بیض بیض حضے اب تک موجرد ہیں جنیں اُس نے جہور کی راہ نمائی کے لئے شائع کیا تھا۔ اسطی گویا صورت طالت کے متعلق خود سولن کی رائے اسی کے لفظوں میں تھارے سامنے ہے ؛ معلوم ہوتا ہے کہ تبض اعتدال بیند اُمرا اصلاح کی فوری ضرورت اور آینده خطرات كوسجمه كيّ تھے اور يہي سبب ہواكه سوان سے ياكام الته یں لینے کی درخواست کی گئی (سلاق می ) اور دفع قوانین کے غیر سمولی اختیارات وے کر اُسے آرکن متخب کیا گیا۔ یہ جو دستور تما کہ عہدے پر فایر ہوتے ہی آرکن، اعلان کرتاکہ «میں لوگوں کی مال و متاع بجنت محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہول' اس کی بھی سوئن نے یا بندی کی بلکہ اس کے برعکس اُس نے اعلان کیا کہ م تمام قرضے اور کفالت نامے جن کی روسے قرضدار کی ذات یا زمین کفول ہے ، سنوخ میں اور تمام آفال جو قرض کی وجہ سے غلام بناے گئے ہوں ، آزاد ہیں !" اس اعلان کے طفیل البیخننر والول نے اور اپنے بوجھ ایار پھینکے" اور سوان کا یہ بیلا اصلاحی کام سس ساکیتیہ" تینی نجاتِ عظیم کہلایا اور اس کی یادگار میں لوگوں نے جنن عام بریا کیا ہ قوم کی جس جس طریقے سے سوئن نے مارہ گری کی آگی پوری کیفیت کا علم نہیں تا ہم جو کچھ حالات ہم یک پہنیے میں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ پُرانے قرضے منوخ کرنے نئے بعد اُس نے یہ قانونِ امّناعی نافذکیا کہ آیندہ کوئی سخی توں

ALL THE

كا جِعمًا حقته إن كاحق الخدمت مومًا تما -ليكن مو معاشي حالات اب بیدا ہوگئے تھے اُن میں یہ اُجرت گزرِ ادتات کے واسط کافی نه ہوتی تھی اور وہ نمبی نا چار اینے مالکوں سے رویبہ قرض لیتے تھے یو سُود کی تمرح تو بہت زیادہ تھی ہی لیکن دوسری معیب یہ تھی کہ اگر قرض ادانہ ہوسکے تو خود فرضدار کی ذات فرضواہ کی مِلُك روجاتی تمی أ اس طرح جہاں دولتمندوں كی قليل جاعت نرياده مالدار اور زياده حريص وطامع بهوتى عباتى تمتى وإن جيوك رمیندار روز بروز زمیوں سے محوم اور آزاد باشندے جن کے پاس زمینیں نتھیں غلامی کے غذاب می گرفتار موتے جاتے نحے- ال سب بر طرو یہ تھا کہ عدالت میں بھی الفاف نہ ہوتا کلکه دولتمند ابل اقتدار کی طرفداری میں قانون کے کیھ سے کچھ منی بنالئے جاتے تھے۔ اپنے بے رقم حاکوں کی یہ زیادتیا ويكه ديكه كر لوك وانت بيت تح اور كوني سركوه لمجائ تو بغاوت کے لئے بالکل آبادہ تھے ،

لیکن خیریت گزری کہ ایک نامور شخص سولن بیسر اکزت پیس
کی مصالحار کوشش کی بدولت یہ طوفان بیا ہونے کی نوبت
نہ آئی ۔ سنب کے لحاظ سے سولن ،طبقہ اُمرا کارکن اور مدونتی
فا ندان سے قرابت رکہتا تھا اور سوداگری کے باعث یول بجی
وہ ریاست کی سب سے دو تمند جاعث کا فرد تھا ؛ آیونی علم
اوب کا اُس بر رنگ - چڑھا ہوا تھا اور اُسی زبان میں فن شعر
اوب کا اُس بر رنگ - چڑھا ہوا تھا اور اُسی زبان میں فن شعر

وہاں آئی ۔ بایں ہمہ اس جہوریت کی بنیاد سون نے رکھی ملکہ كن چاہئے كر دھانچ أسى نے تياركيا تھا - بادى النظر ميں تو اس کی اصلاحات کے بعد نمی ریاست میں دولتمند اُمراکا راج رینی حکومت افنیا کا نظام) نظر آتا ہے جس میں کہیں کہیں جہوریت کے "آثار ہیں کے چنانچہ مال و دولت کے اعتبار سے آبادی کی جو تقتیم پہلے سے جلی آتی تھی اُٹ سولُن نے برستور رہنے دیا لیکن اسی کے ساتھ اس سے تحصیس کو چوتھا طبقہ قرار دے کر تعبف سیاسی حقوق دیئے کے اور کی تین جاعیں مفا ملطنت کا بار اٹھاتی تی اور سواز یا پیادول کی حیثیت سے فوجی خدمت بھی انجام وتی تھیں میمٹیس پر کوئی مالی بار نہ تھا گر وہ بیرے میں یا نیم اسلّٰع ساہوں میں بھرتی کئے جاتے تھے۔ باتی خاص خاص عہدوں کا حق جن جاعتوں کو پہلے سے حال تھا، اُن میں غالبًا سولُن نے کوئی رود بدل نہ کیا اور تھیلیس كوئى انتظامى عهده نه يا سكتے تھے - البته انہيں ور اك كاسيه يعنى مجلس عوام میں ترکت کی امازت اور عہدہ داروں کے انتخابات میں رائے دینے کا حق مِل گیا تھا ہ

کین سوگن کا بڑا کا زامہ عدالتوں کی از سرفو تنظیم ہے۔
اس لے ایک نئی عدالت بنائی تھی جس میں تھتیس سمیت ہر
فرقے کے افراد نتائل ہو سکتے تھے۔ ارکانِ عدالت یعنی رجوں)
کا تقرر ہر مرتبہ قرعہ اندازی سے کیا جاتا تھا اور اس لئے غریب سے غریب دہقانی بھی اس مضب پر پہنچ سکتا تھا۔یہ

ك دوم على خلام نه بنايا جائے - نيز يا كا كوئي شخص واحد ايك مقررہ مدسے نیادہ زمین اینے واسطے نہ لے سکے ۔ مطلب یہ کہ بڑی بڑی جاگیروں اور کٹرت مال سے جوطرے طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اُن کا سدّباب ہوجاے ؛ سولُن کے ان توانین سے متمول طبقہ بہت خسارے میں رہا اور اس مصلح کاک کی طرف سے طبعاً اُس کے افراد میں برہی پیدا مُوكِيُّ - بحاليك طبقهُ عوام كو جوبري بري الميدي تعيس وه إن توانین سے خاطر خواہ پوری نہ ہوئیں اور اُن کی سکایت الگ باتی رہی - ان میں سے اکثر اس بات کے خواباں تھے کہ دولتمندون کی جائدادیں بالکل ضبط کرلی جامیں اور انہیں از سراف سب پرتقیم کردیا جاے - اور یہ سوکن کو منظور نہ تھا اور اسی طرح اگرچہ اس نے آزاد مردوروں کو غلامی سے نحات دلادی تھی لیکن ایک سدس اجرت کے طریقے یں کوئی تغیر نہ کیا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ گو اب وہ غلام نہ بنائے طِ سِکتے تھے گر اُن کے وسائل معاش میں کوئی کشایش نہ ہوئی تھی 🛊

لین یورپ کے اعلی مرتبین میں جو نترفِ شمولیت سوئن کو طاصل ہے وہ اس کی آئینی اصلاحات پر مبی ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اُس نے نظامِ حکومت میں جو تبدیلیاں کی تعییں اُن سے ایتھنٹر میں حقیقی جہوریت اُسی وقت قایم نہ ہوگئی تھی۔ بلکہ اصلاحاتِ سولن کے ایک عرصے بعدیہ نوبت پر باز پُرس کرسکتے ہیں ؛ البتہ عگین جائم کی تحقیقات ادر بعض 
نہمی مراسم ادا کرنے ہیں جو فرائیس مجلس آرابی اُکوس آبام مرق 
تی ؛ اُن میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا - نیز آئیدہ سے اُس کی کرئیت کا یہ طریقہ ہوگیا کہ وہی فو آدگن جو سال کے ختم پر جبد 
سے علی مرہ ہوتے ، مجلس آرابی اُگوس کے دوامی دکن بنائے مجلتے 
سے علی مرہ ہوتے ، مجلس آرابی اُگوس کے دوامی دکن بنائے مجلتے 
سے علی مرہ ہوتے ، مجلس آرابی اُگوس کے دوامی کیا کرتی تھی المنا عبل آرابی کا انتخاب مجلس عوام کیا کرتی تھی المنا عبل آرابی گائوس کے ارکان کو بھی حقیقت میں جمہور ہی کا 
متخب کردہ سمجہا جا جیے ہو

رب مجلس آربویاگوس اکی ابسی مغرز جاعت ره گئی تمی جو حکومت ہے ِ ارفع تھی اور خود حکومت میں قریب قریب کوئی دخل نه رکھتی تھی لہٰذا ضروری تھا کہ کوئی اور جاعت قام کی جائے جس کا کام مجلس عوام کے روبرو معاملات کو مرتب صورت میں پیش کرنا ہو ۔ چنانچہ سولن سے اس غرض کیلئے چارسو ارکان کی ایک نئی مجلسران شطامی د کونسل بنائی جس میں مرقبلے کے سو آدی ہوتے تھے اور خود اہل قبیلہ ان کا اتخاب یا فالبًا قرعہ وال کر امزدگی کرتے تھے گراس کی رکنیت کاحق تین اعلیٰ طبقول کو حال تھا اور تھتیس اس سے خاچ تھے ، اصلاحاتِ سولَن میں یہ مجی ایک قابل ذکر شے ہے کہ سرکاری عہدہ داروں کے تقرر میں قرصہ اندازی سے کام لیا جا ا تما ؛ اُس عہد میں لوگوں کا حقیدہ تما کہ قرمہ ڈالن محویا کسی بات کا فیصلہ دیوتاوں پر جیولر نا ہے ۔ گر سولن نے جو اسکو

عدالتیں ریاست کے عال سے دجب وہ عہدے کی میعاد پوری کر کھیں ) بر سرعام مواخذہ کرسکتی تھیں اور اس طرح کوگوں کو ان مہوری عدالتوں کے ذریعے عمالِ ریاست پر حاکمانہ محرانی کا حق حاصل موكي تما - اركان عدالت ، چند جاعوں ميں الگ الگ اجلاس کرتے تھے اور ان کی بوری جاعت یا مجلس کا نام سہلائیہ تھا اور وہ ''اککارے'' سے بالکل جداگانہ محلی تھی۔ کیونے اُنخرالذکر یں لوگ صرف وضع قوانین یا انتخاب عمال کے لئے جمع ہوتے اور ان سے اس فیم کا کوئی طف نہ لیا جاتا تھا جیا کہ ارکان عدالت سے ۔ آرکنول مو حو عدائتی اختیارات سیلے سے حاصل تھے اوّل اوّل وہ اُن سے محروم نہیں کئے گئے اور ملائمی حرف علس مرافعہ کے فرائض انجام دیتی رہی ۔ لیکن رفتہ رفتہ آرکنوں کے یاس محن مقدے کی ابتدائی کارروائی روگئی اور المائیہ ہی التيمنِنر کي پہلي اور آخري عدالت بن گئي ۽

ارکان عدالت کا تمام قوم سے جُنا جانا ہی جمہوریت کا وہ گر تھا جو سب سے پہلے سولن کے ہاتھ لگا۔ اور اس لئے ہیں جمہوریہ ایتھنز کی بنا کو سولن سے خبوب کرنے میں بہ مشکل تاتل ہوسکتا ہے ؛ اسی ضمن میں اس لئے مجلس آریو باگوس کے فرائین میں بھی اس طرح ترمیم کی کہ وضع قوائین اور نظم و سنی میں براہ راست اس کی کوئی مداخلت باتی نہ ہی۔ اور نظم و سنی اور غیرمقین حقق لیکن یوں اُسے عمال بر عام بھوانی کے وسیع اور غیرمقین حقق و بید نے اور افتیار دیا کہ وہ جس شہری سے جاہیں کمی بجابات

ایک دوسرے مقنن کے نصیب میں آئی تھی ا نروع ہی میں سوئن نے ایک کام یہ کیا تھا کہ در سکو کے مجوعہ قانین کو منوخ کردیا ادر سوائے اُن قانین کے ج قتل عد کے شعلق اس نے مضبط کئے تھے اس کا کوئی قانو نافذ نہ رہنے دیا تھا یہ خود سوئن لنے جو قوانین وضع کئے وہ چولی تغتیوں پر کھدواکر الوان شہر دیلک ہال اس رکھوادئے گئے تھے۔ یہ جو کچھ کام سوئن نے کئے ان میں جبارت و دلیری ضور تھی گر ساتھ ہی آئین و ضوالط کو بھی پاتھ سے نہ دیا تھا۔ و، مطلق العنان نهيس بنا - حالائك يه اس كے لئے كيھ وشوار نہ تھا اور بہت سے لوگ اس سے اسی توقع بھی رکھتے تھے! رمكس اس كے ان اصلاحات ميں ابك برا مقصد وسوكن کی پنیں نظر رہا وہ یہی بنیں نبدی تھی کہ ملک میں ایسے مالات صورت پذیر نه ہونے پایش جن میں تعضی کومت کی خرورت اور امکان بیدا ہوجاتا ہے اسطی دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گویا سولُن اپنی اصلاحات میں ہر ت م بھوتک بھونک کے رکھتا ہے۔ خود اس کے معاصرین اس احتاط پر شعب اور اکثر جِزبِز ہوے اور جب سولن اپنے عہدے سے دست بردار ہوا تو مرطرف سے شکا توں کی بوجیار مونے گئی۔ لیکن اپنے قوانین میں ردو بدل کرنے کا اُس نے خیال تک نہ کیا اور یہ سجبہ کرکہ جدید قوانین پرواضع كى غيبت ميں زيادہ الحيى طح عمل موسكے گا، وہ عبدة أركني

استام

افتیار کیا تو بے خبر اُس کی وجہ یہ احتیاط بھی تھی کہ مخلف فیق

یا فائدان اپنے اثر سے نا جایز فائدہ نہ اٹھاسکیں کے اور اس
سے اعلیٰ کام کا تقرر بھی بچا ہوا نہ تھا۔ لین سولن کیسا ہی
خوش حقیدہ کیوں نہ ہو ) یہ مکن نہ تھا کہ وہ ایسے اہم معالمات
کا فیصلہ بالکل قرعہ اندازی اور دلوتاوں کی مرضی پرچھوڑ دتیااور
کمی نا اہل کے نام قرعہ بخل آنے کا کوئی حفظ ما تقدم نہ کرتا
جنا بچہ اُس نے یہ تدبیر کی تھی کہ قرعہ اندازی اور انتحاب،
دو نوں کو ملادیا تھا اور پہلے ہر قبیلے سے دس دس تنحاص
دو نوں کو ملادیا تھا اور پہلے ہر قبیلے سے دس دس تنحاص
کثرتِ رائے سے منتخب کئے جاتے اور اس کے بعد صرف
این بالیس امیدواروں میں سے نو آرکن ندر دیئے قرعہ اندازی

سیاسی توازن قایم رکھنے کی غرض سے سوئن کے کوئٹش کی تھی کہ حکومت میں چاروں قبلے برابر کے تمریک موں کا اصل یہ ہے کہ اس وقت نگ ملک میں دولمنداور محتاجوں کی باہمی کشکش کا اتنا اندنیہ نہ تھا جتنا کہ اس شدید نفاق اور باہمی حدکا، جو بہت سے خاندانوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا ۔ اور چوبحہ ہر خاندان کی بنتی پر اس کا قبلہ ہوتا تھا اور قبیلہ ملک کا عفراعظم تھا لہذا ان خاندانی نزاعات کی آگ کا کسی وقت سارے ملک میں بھرک انتخاب میں بھرک اس اور کل نظام مکومت کو تب و بالا کرونیا کوئی فیرمکن بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کشائی سوئن کے بعد بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کشائی سوئن کے بعد بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کشائی سوئن کے بعد بات نہ تھی کے لیکن اس مشلہ کی گرہ کشائی سوئن کے بعد بات

اس فراق میں زیادہ تر اوبات روی خاندان کے افراد شال کے اور اُن کا نام '' اہل میدان'' ہوگیا تھا۔ فراق خواف ' اہل میدان'' ہوگیا تھا۔ فراق خواف ' اہل میدان' ہوگیا تھا۔ فراق خواف ' اہل میں طبقہ متوسط کا جوا حقہ ، کسان اور نیز ومیورگی فرک تھے جنہیں سوگن کے نئے قانین سے فائدہ پہنچا تھا۔ ان کا سرگروہ و ہی مگارا کی شہزادی اگارستا بیائی مگاکلیس بسر الکیون تھا جے مگارا کی شہزادی اگارستا بیائی تھی کے یاد ہوگا کہ کیکن کے معالمے میں یہ سارا فاندان جلا وطن کردیا گی تھا کی معالمے میں یہ سارا فاندان جلا وطن کردیا گی تھا کی اجازت ایک فران کے ذریعے اس خاندان کو وائیں آئے کی اجازت دے دی تھی ہ

سے وست کش ہونے کے بعد بہت جلد ایتھنز سے باہر جلاگیا اور وس سال یک سیّا می کرتا رہائے ہر جنداس کی نفین اص اجزاکی صورت میں باقی ہیں ، ہر چند اس کی زندگی کے بہت کم واقعات تحریر می موجود ہیں اور ہر خید اس کے قوانین کے تعفیل مالات وصند لے ہیں ، بایں بہہ سولن کے اوصافِ ذاتی کا دلول پرتقش برجانا ہے ادر جو کچھ ہیں معلوم ہے اسی سے ہماری آکھوں میں ایک ایسے شخص کی تھور بھر جاتی ہے جو قدیم یونانیول کا ) اخلاقی اور ذمنی صفات کے اعتبار سے بہترین مونہ اور ایانی عقلا میں سب سے انضل تھا ، تدن کی جو اصلاحی ممابیر سوئن نے کی تھیں اُن سے ملک برابر متنفید بوتا را دلیکن اس کی سیاسی اصلاحات ، جن کا مقصود مصالحت تھی ، بہت لوگوں نے ناپیندکیں اور اُسکے عہدے سے الگ ہوتے ہی مجمر فرقہ سندی اور باہی فالفت کا طوفان بریا ہوگیا اور تیس سال کے بعد اسی نفاق کا نتیجہ یه ہوا که وہان عضی باونتاہی یا حکومتِ حابرہ کی بلا نارل ہوئی جے روکن ، سوئن کا سب سے زیادہ غریز مقصد رہا تھا۔ ملك ميں جو فرقه بندى اب موئى تھى اُن ميں الك فراق تو ان لوگوں کا تھا جو مجوی طور پر سوئن کے نئے نظام حکومت سے نوش تھے۔ اور دوسرا بڑا فرقی ان کا تھا جو ان اصلاحات

کے بہوری بہلو کو نا پند کرتے تھے اور اسی مکومتِ اُمُ اِکو

جس كا سوارًا في تخته الث ديا تحا ، تيم قايم كرنا جاتب تعيد

سازش کے ضن میں اس ریاست سے ایتھینز کو جنگ کرنی یری س کا اور ذکر آیکا ہے (ماللہ قم) جنگ میں تھیا ہیں نے سوامل ایٹی کا پر بحری تاختیں کیں اور انتصنہ والوں نے سلامیں پر قبضہ کنا جا ہا۔ لیکن وہاں قدم جانے کا موقع نہ بل سکا اور مایوس ہوکر انہوں نے یہ کوشش چھوردی یا کئی سال گزرے کے بعد سولئن نے دیکھا کہ سب سے عمدہ موقع اب آیا ہے۔ اُس نے ایک ولولہ اٹکیز نظم تیار کی جن كا آغازية تحاكه ومي حيين سلامي كا نقيب بن كرآيا بول گر باتوں کی بجائے میری زبان ، شعر میں اس کا بیام پنجانگی اس کے بعد نظم میں ان صلح کو انتخاص کی ترمت تھی لجنہوں نے سلامیس کو اس وات کے ساتھ " نکل جانے دیا اور جوش دلاما تھا کہ اس اٹھو اور سلامیں آؤ۔ اس توبصورت جزیرے کو یمین لو اور وه داغ ذلّت **دصو دو " اس کی ا**لتیا خالی نیمگئی -ابل آیتھننر کو قومی جباد کا جوش آیا اور ان کی ایک فوج گواگلی

عُلْمَت کا سنگ بنیاد رکھنے وہن سے روانہ ہوئی و اسی مہم میں سولن کا غزر دوست بی میں تراتوسس اللہ اللہ میں میں سولن کا غزر دوست بی میں تراتوس اللہ کا میاب بنائے میں بڑی مدو دی ۔ اور نہ صرف یہ خریرہ مگالا سے جیس یا گیا بلکہ جزیرے کے مقابل سامل کا تہر فیسایا کی بی میں میں تراتوس نے فیج کرلیا اور کو صلح کے وقت اسے واپس دے دیاگیا تا ہم سلامیس کے قبضے میں اب کوئی واپس دے دیاگیا تا ہم سلامیس کے قبضے میں اب کوئی



جزیرہ سلامیں ، سوامل اینجینز و مگارا کے درمیان ،دونو
سے اس قدر قریب واقع ہے کہ جس ریاست کے قبضے میں
انجائے ایسا وہمن بغل بن سکتا تھا کہ اس سے دو سری
دیاست ہر وقت ضغطے میں رہے - پس اسی کے قبضے پر
انتجینز و مگارا کی آئیدہ تائے کا فیصلہ ہونا تھا کے جس زانے کا
ہم ذکر کردہے ہیں اس وقت اینجینز کے ہمسائے میں مگالا
کی ریاست ، اپنی روز افزون تجارت اور بیرونی نو آبادیوں
سے تعلقات کی بدوت بہت طاقور ہوگئی تھی ۔ کیکن کی

مل می رسالی می اور اس فوج خاصد کو لے کر دہوکہ جابروں کی کامیابی کا پہلا زمینہ ہوتا تھا) اُس نے اکرو پولس پر قبضہ کرلیا اور سلطنت کا خود مالک بن بیٹھا ہ

قیمت کی بات ہے کہ سولٹن بھی ابھی تک گویا وہی شخصی حکومت دیکھنے کے لئے زندہ تھا ،جس کا اسے اتنا خون تھا۔ گر وہ اس عہد شخصیت میں تھوڑے ہی دل جیا اور پیسیس تراتوس نے بھی اس زرگ قوم کے ساتھ کم سے کم ادب و تکریم کا براو ضرور مرعی رکھا •

حجت ندری اور بہ جزیرہ منقل طور پر اٹی کا سے کمی اور اس کا پہلا ماورات کر مقبوضہ ہوگیا ۔ اس کی زین کو بہت سے قطعات میں بانٹ کر ایجھنز کے شہرلوں کو دے دیا گیا جو ور کاروک بینی قطعہ دار کہلاتے تھے ہ

بابرجم

ایمونز کے گئے سلامیں کی تنجر کجد کم نتجہ خیز واقعہ نہ میں۔ اس جریرے پر تجنہ ہوجانے سے خود اس کا علاقہ ایک اصلے کے اندر اور نملیج ال ایسٹی کی محفوظ گو دی بالکل اُسکے تحت میں آگئی اوراب خود مگرا کو اس سے خطرہ بیدا ہوگیا؛

#### ۲- عهد بيسيس تراتوس،

نیسایا کا فاتح اپنے دقت کا سورہ بن گیا تھا۔عیارانہ البہ فریری سے اب اس نے ان انتہا پند احرار کے دِل یں گر کرنا نروع کیا جو اہل ساحل و میدان ،دونوں فرقوں سے الگ تھے۔ اور اس طرح اُس نے ایک تیسرا فراق تیار کیا جو اہل کہلاتے تھے کیونکہ اس میں زیادہ ترسطی مرقفی کے غریب بہاڑی لوگ نتر کیا ہے۔ اس فراق کو ابنا بیٹت کے غریب بہاڑی لوگ نتر کیا ہے۔ اس فراق کو ابنا بیٹت کو بناہ بنار فی سیس تراقوس نے اختیار مطلق عاصل کرنے کا منصوبہ باند ہا اور ایک روز زخمی جوک میں بہنچا اور زخم و کما کے بیان کیا کہ روز زخمی جوک میں بہنچا اور زخم و کما کے بیان کیا کہ روز قرق خالف نے دہو کے سے حملہ کرکے وار بیاری کرنے کی منطوری کیا ہے میں جہاں گرز بروار رکھے کی منطوری کی منطوری کی منطوری کیا ہے میں جہاں گرز بروار رکھے کی منطوری کیا ہے میں جہاں گرز بروار رکھے کی منطوری کیا ہے۔ ساتھ ہی مجلس بیاس گرز بروار رکھے کی منطوری

عدد بی سیس تراتوس کو ایک آئینی حکومت جابرہ کے نامے موسوم کیا جاسکتا ہے ۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن سیاسی تداہیر کے علاوہ ہو اس لئے اپنی تنصی ادشاہی کے تعظ کی عرض سے افتیار کی تھیں ، اور کوئی ظاہری فرق قدیم ضوابط وآئین میں نہ آیا تھا اور سوان کا نظام حکومت مہیئت مجوعی اسی طح نافذ رہا تھا۔ گر پیسیس تراکوس اکٹوں سمے تقرر میں ابنا اتر اس طح ڈال تھا کہ اُس کے ہوا خواہ اس عبدے پر مقرر ہوں اور بالعم ایک عہدہ دار خرور اس کے اپنے فاندان کا آدی ہوتا تھا ؛ مثاہرہ یاب سپاہیوں کی فیج باقاعد اس کے پاس رہتی تھی اور غالبًا ان میں سینصید کے تیر انداز بھی شامل تھے جن کی تصوریں اس زلمنے کے طروف پر پی ہوئی یائی گئی ہیں ؛ اپنے بڑے بڑے خالفین کی جائدادیں بی سیس تراتوس نے ضبط کرلی تھیں اور اُن میں سے بہت لوگ علہ قدم بونانی دریائے دان ہوب (ڈین ہوب) کے تمام ٹھالی علاقوں کو ایکٹی یا در سیجی ، کہ دیتے تیے - در حقیت بہان کے در اسکیٹ ، یا سیجی باشندے ترکما نوں کی سل سے تنفے اور نجیرہ اسود کے کناروں سے بخرہ خزر اک انہی کی مخلف قومیں یا فانہ بدوستس قبایل رہے تھے

البية

اعلان کی کہ خود داوی بی سیس تراتوس کو اپنے ساتھ والیں لاہکا ہے۔ معوڑ سے ہی دیر بعد ایک گاڑی بنجی جس یں بی سرتاتوں اور فیہ سوار تھے۔ اور عوام الناس پر بھی فربیب جل گیا۔ دموں نیم ہے ۔

لیکن بیس ترانس اور مگاکلیس کا زیادہ دن تک ایکانہ رہا - بہلی بیوی سے بی سیس کے دو بیٹے سے بہریمیاس اور میں بیارکوس ۔ اور اُسے اندلنیہ تھا کہ دوسری بیوی سے اگر اولاد ہوئی تو شاید ان بیٹوں کی حق تمنی کا سبب ہو ادر فائدان میں فناد بیدا ہوجائے ۔ بی گو اُس نے شادی کی فاہری رسوم سب ادا کرلی تھیں لیکن مگاکلیس کی بیٹی کے منافی رسوم سب ادا کرلی تھیں لیکن مگاکلیس کی بیٹی کے ساتھ زوجیت کا تعلق نہ رکھا اور جب یہ اطلاع مگاکلیس کے وشموں سے بہری تو وہ نہایت بر افروختہ ہوا اور بیسیس تراقیس کے وشموں سے مل کر اُس نے بھر ایک مرتبہ اُسے "مک سے نکوادیا۔ (مواع ہو می) ب

یہ دوسری جلا وطنی دس سال تک رسی۔ اور اس ہتاء میں بیسیں تراتوس نے مقدونید میں تازہ وسایل و تعلقات پیدائیٹے ۔ دریاسے ستری من کے قریب اُس سے کوہ پال گیوس کی طلای کانیں کھدوائیں ۔ نیز غیر ملکی سپاریوں کی ایک فوج مرتب کی اور اس طرح ابنی حکومت وابس لینے کے واسطے روپیہ اور آدمی ، دونوں چیزیں جہیا کرلیں ۔ بھرجب وہ میرا تھال میں لنگر انداز ہوا تو اُس کے رفیقوں کی جامتِ

بالنے رواز ہوا ہ

آفینیانی قوم کے وطن ملی اور مرکروہ ہونے کا اتھ منر متی تھا۔ لیکن اس کا حق فررگی بڑے شدو مدسے بیس تراتوس ہی نے تابت کیا ۔ یونانی دلو الل میں جزیرہ دلوس در بیوس اور ایا لو دلوت کا حضم مجوم مانا گیا ہے اور وہاں اس کا مندر ، بیرؤ اکھیں کے دونوں جانب بینے والے ، آفینیا نیوں کا مرکزی تیرتھ سے ۔ یی سیس تراقوس سے اس مقدس مقام کو وم پاک کرایا " بینی مندر کے اردگرد جہاں تک نظر جاتی تنی ، جس قدر قبریں بنی ہوئی میں سب کھدوائیں اور مردوں کی مجہ یاں جزیرے کے دو مرے مقوں میں دفن کردیں ہوئی حقوں میں دفن کردیں ہو

دین کے ہر معالمے یں پیسیں تراتوں کو واقعی خاص غلو
تھا۔ لیکن اس کا کوئی کام اتنا نتجہ خیز نہیں جس قدر کہ وہ خدا
جو اُس نے ڈوالونی سیس کی پرستش کے مقلق انجام دیں۔
اس خداے تراب کا نیا گھر اس نے خاص اگرو پولس کے
نیچے تعمیر کیا جس کے کھنڈر اب تاب نا پدید نہیں ہوئے ہیں
اسی مندر کے متعلق اُس کے حسب ایا وہ نیا تہوار منا یا
جانے لگا جے " شہر کی بڑی ڈالونی سیا" کہتے تھے اور جس نے
فعل تراب کے برُانے تہوار دسائیا ) کو بالکل ماند کردیا۔ اگرچیہ
فالونی سیس کے پہلے مندر پریہ برانا تہوار اب بجی موسم بہار کے اوال میں
مرسال منایا جاتا تھا کو ان میلوکی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دوتا کے بک مائٹ ہرسال منایا جاتا تھا کو ان میلوکی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دوتا کے بک مائٹ برسال منایا جاتا تھا کو ان میلوکی بری خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دوتا کے بک مائٹ برسال منایا جاتا تھا کو ان میلوکی بری خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دوتا کے بک مائٹ برسال منایا جاتا تھا کو ان میلوکی بری خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دوتا کے بک مائٹ برسال منایا جاتا تھا کو ان میلوک کا بو اور آدموا انسان کا برسم ہے۔ لینی ایسی مخلوق جس کا جو اور آدموا انسان کا برسم ہے۔

باسويجم

جن میں الکیونی فاندان بھی دافل ہے گھر جھوڑ حھوڈ کر بردیس کو چلے گئے تھے۔ یہ زمنیں بی سیس لنے اپنے اُن خیر خواہوں میں بانٹ دی تھیں جن کے پاس پہلے کوئی زری جایاد نرھی اور جو ایک شدس پیدادار پر مزدوری کرتے تھے جو زئیں انعیں ملیں اُن پر بیداوار کا حرف دسوال حصّہ الگزاری ادا کونی پرتی تھی۔ لیکن اس مالگزاری اور دریاے مشرکین کی اطاک سے پیسیس تراوس کو بہت معول آمن ہوجاتی تھی کے اپنی کا بیں اس کے ماتحت امن وامان قایم تھا۔ لوگ خوش صال تھے۔ وہ شہر کو خوبصورت بنا رہا تھا اور بیرونی علاقوں میں سلطنت کی بنیاد ڈال رہا تھا اور بیرونی علاقوں میں سلطنت کی بنیاد ڈال رہا تھا ہ

بی سیس تراتوس کے جابر جینے سے چالیں برس قبل اہل جینر کے دردانیا ل کے درائے پر لس بوس والوں کے قلع ، سیکیوم کو فتح کرلیا تھا اور دکور کے سندروں میں یہ اُن کی سب سے بہلی قسمت آزمائی تھی ۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد جب وطن میں تنازعے بہا ہوے تو یہ قلعہ اُن کے ہاتھ سے نکل گیا تھا ؛ نی سیس نے اُسے اب بھر فتح کیا اور اپنے ایک بیٹے کو وہاں کی طاکم بنادیا ۔ بھر اسی کی زیرِ سر برستی ، لیکن اس کے ایک فالف نے بہاں ایک اور بہت بڑا علاقہ حاصل کیا ۔ اس شخص کا نام مل تیا ولیں تھا ۔ وہ میدانی فراق کا لیک سرگروہ اور فیلی کا نام مل تیا ولیس کا اور بہت بڑا علاقہ حاصل کیا ۔ اس شخص فیلای خاندان کا امیرزادہ تھا اور بی سیس کے عہد میں آباد کی اور کی ایک گروہ لیکر خرمنیس د علاقہ تھراس ) میں فوآبادی کا روہ کی کاروں کا ایک گروہ لیکر خرمنیس د علاقہ تھراس ) میں فوآبادی

التخصیه دوی کے یادگار میں مرجو تھے سال ایک اور بڑا تہوار ور بان التيمينيه " منايا جامًا تها اور **بي سيس تراتوس** كي غضب بادنناہی سے چند ہی روز بینیر، اگراس کی بیاد نہ بڑی تو تجدید ضرور ہوئی تھی ۔ اس تہوار میں موسیقی ادر مردان کرتبول کے مقابلے ہوتے تھے کیکن اصلی چیز ادر سیلے کی جان دہ جلوں تھا جو شہر سے دیوی کی بہاڑی کک ، اس کی درگاہ میں ایک قبا چرصانے کٹا ، جیے دو شیرگان شہر اپنے استعول سے بنی تھیں ، انتھنہ اور اِرکتیوس کونوں کے مندر بہاڑی کی تعالی چوٹی کے قریب واقع تھے۔ گر اب اس شہر کی دلوی کواسطے اک اور مکان بہاڑی کے جنوب میں تیار کیا گیا تھا اور آگرچے اس کی تعیر فی سیس تراتوس کے عہدسے پہلے ہوئی تھی لیکن اس کے گرد تحوریانی ستون فالبًا بی سیس تراتوس نے منواے ک اپنی لمیائی کی وج سے اس مندرکا نام "سوفیٹ کی حلی" مولیا تھا اور دیواروں کے سب سے نچلے نیتھروں سے جو انجی ک انی جائے پر باقی ہیں اعارت کا مقام ادر نقشہ سجمہ میں اسکتا ہے ؛ لیکن اس کی سب سے قابل وید شخ وہ سوئے یا ماشے تھے جن کی آراسگی میں اس عبد کے سنگ تراشوں نے انیا بورا كالِ صنَّعى حرف كي تھا۔ اس كام كے لئے كھے ون بيلے تك أن كاركرول مين بيرتموس كا حُونا بهت مقبول تماكين اب رجیعی صدی کے نصف آخر میں ) یونانی سا تراش زیادہ سخت اور زیادہ نغیس مصالحے پر اپنا نہر دکھانے گلے تھے۔

عاروں کا سائگ بناتے تے ادر بری کی کھالیں اور صد اور صر کر قربان گاہ کے گرد ناچتے اور طرور بکری کے گیت " گایا کرتے تھے لیکن رواج موگیا تھا کہ ناچنے دالوں کا سردار جس کا کام گیت بنانا بمی موتا تھا، اس شخص کا بہروپ تھرتا جس کا گیت میں وَكر ہے ، اور ساتھ والوں سے الگ موكر جواب سوال محى كرتا جاً الله عما - ديهات من اليه سائك لوگ الي طورير نبا ليت تھے گر بڑی والونی سیا میں دہ سرکاری اہمام سے دکھائے جالنے لگے اور محمر دو یا زیادہ طائفوں میں انعام کے واسطے مُرًا حُدِي '' (یعنی کری کے گیت ) کا مقابلہ مونے لگا - رفتہ رفتہ وہ افسانے مجی گائے اور سائگ میں دکھائے جانے لگے مِن كا دايوني سيس ولوتا سے كيھ تعلّق نه تھا - اور ان ميں ناينے والے کک انول کا بھیس بھرنے کی بجائے ، انی نقل کے مناسبِ مال لباس بين لك ؛ ايس سائك من تين حلوے رمینی ایکٹ) ہوتے تھے اور ہر دفعہ ناچنے والے نیا بھیں بدکر آقے تھے ۔ البتہ آخر میں وہ ابنا اصلی لباس مینی کری کی کھال بین کر آتے اور کوئی ایسی نقل کرتے جب سے " طراحتی " کی اصلیت فراموش ہونے نہ پائے ؛ لیکن رفتہ رفتہ یہ مجی زیادہ ضروری نه را بایر ایک دوسرا ایطر تانے میں آنے لگا- اور اس طرح وہی شے جو پی سیس تراتوس کے عہد میں محض در بری کا كيت " بقى ہونے ہونے اس كائى لوس كى طراحدى ينى باقالد باب نجم

انتخارہ کرایا کہ آیا وہ ارکیریہ پر فتح کی اُمید رکھیں ؟ تو دیوتا کی طرف سے بنارت دی گئی کہ تیکیا انہیں ضرور بل جائیگا۔ چانچ اسی کھروسے پر وہ اسال جنگ کے واسطے کیلے سے بریاں کے رکھے تھے۔ گر مقائبے میں اہل مگیا نے شکت می اور انہی کی بیڑیاں اُن کے یاؤں میں ڈالکر بجبر اپنی زمینوں میں قلبہ رانی کرائی ؛ حنگ کا سِلسِلہ بعد میں بھی جاری رہالیکن جب اسیارٹہ کو ہر مرتبہ ناکامی ہوئی تو انھوں نے میم دیوتا سے شورہ مانکا۔ جاب میں اُن سے ۔ اُرس تیس کی تم یاں لانے کی فرایش کی گئی اور جب اس سوره کا مدفن انہیں نه سکا تو ایک مُرتبہ پھر الخول نے دلوتا سے رجوع کیا ۔ اس دفن۔ حو الهاى جواب أنهيل لما وه نهايت بيجيده اورمبهم الفاظين تما " اركيديكي بهاريون مين ايك ميدان وكيا كو الله جوي جہان دو د کمی تعظیاں بلا یہ بلا گرا رہی ہیں۔وار یہ وار كرينے والے آمنے سامنے ہیں ۔ تجھے حیں لاش كى تلاش ك وإل مودب فاص الكاممنن كابياً! أس كمرك أ-

میدان تیرے ہاتھ ہے " اس سے بھی اہل اسپارٹ کی کچھ مشکل مل نہ ہوتی لیسکن اتفاق سے اس وقت جب کہ فرقین میں منگامی صلح موگئی تی، لیکاس نامی اسپارٹ کا بانندہ میگیا آیا اور ایک لوہار كى دكان مي لو إ تيانے كا تاشه د كيف لگا- باقول باتول میں لوہار نے اس سے بیان کیا کہ میں گھم کی انگفائی میں کنوال

جنانچ التجینہ کے اس نو ترمیم مندرکا حاشیہ باروسی نگر مرم کا بنایا تھا جس پر دیوتا اور عفر تبول کی جنگ کندہ تھی اور بھی میں خود التجینہ کی تصویر ایک عفریت کو برچھے سے قل کرتی دکھائی تھی جو اب بھی موجود اور اہل نظر سے دادطلب ہے بہ علی کھی جو اب بھی موجود اور اہل نظر سے دادطلب ہے بہ تعلیم کے کن رہے پہیں تاقی کے زئیس دیوتا کے ایک وسیع مندر کی ڈوریانی وضع پر تعمیر نے زئیس دیوتا کے ایک وسیع مندر کی ڈوریانی وضع پر تعمیر شروع تو کی گر اسے اتنے عظیم بیانے پر اٹھایا تھا کہ اس کی خیل کو صدیوں سے مرزین دقیم روم سے زمانے کا انتظار کرنا بڑا

باب تنجم

## س-اسپارله كاعروج اوراتحاد بلوييس

انھی یہ نتاہ جابر تو اتھنبز کا متقبل ڈھال رہا تھا گر اُدھر اسبارٹہ تمام جزیرہ نمائے بلونی سس میں سر برآوردہ ریاست بن چکا تھا ﴿

واضح ہوکہ مشرقی ارکیدیہ خاص اُس وسی میدان کو کہتے تھے جوسطے سمندرسے بلند ہے ۔ اس میدان کے شالی دیمات سمٹ کر مان سینیا کی بتی بسی تھی اور جنوبی دیمات مل کر بھیا رفتہ رفتہ آباء ہواتھا کو اِنہی رحدول تک اسپارٹہ نے رفتہ رقتہ ابنا علاقہ برصالیا اور انجام کار خود رکھیا سے دست دگریبان ہوگیا ۔ دقیا سامن میں مولی جنگ کے متعلق یہ دلچیپ دقیا سامن شہور ہے کہ جب اہل اسپارٹہ نے ویقی کے مندر میں افسائہ شہور ہے کہ جب اہل اسپارٹہ نے ویقی کے مندر میں

کے ایک تنص بھی زندہ نہ جا۔ ان تین میں دو ارگوس کے جُل آزما نعے اور ایک اسارٹ کا ساہی باقی رہ گیا تھا۔ لین ارگوس والے تو آپنی فتح کا اعلان کرنے کی خوشی میں وطن کی طرف دور پڑے اور اسپارٹ والا مس کانام اُتر باولیں تھا، اکیلا میدان میں رہ گیا اور وہاں فتح کا جھنڈا اسی نے گاڑا ۔ بہر نوع دونوں فرنق اپنی فتح کے دعویدار تھے اور آخر کیر ایک جنگ ہوئی جس میں اہل ارگوس سے کابل شكت ركهائي اور ساته بي سارے جزيره نما مي اسيار الله بالات ہوگیا؛ ارکوس اور اکائیہ کے سوا بدنی سس کی تمام ریایں ایک لیے قاعدہ سے اتحاد میں اس عہدو بیان کے ساتھ شامل ہوگئیں کہ خترکہ اغراض کے واسطے جب مزورت ہوگی اسپارٹ کے زیر علم اپنی اپنی امدادی فوجیں مجتمع کردیگی. شکائے اتحاد کا علمه اسیار شد میں ہوتا تھا اور اس میں مرریاست اینے نائب وکیل مجیجتی تھی ؛ اس اتحاد میں ترکت پر کورتھ کی ریاست بڑی جلدی آمادہ موگئی تھی ۔ کیونکہ اس کا اُرگوس كى صفِ مقابل مين نظر آنا قدرتى يات عمى اور اسى طح اسكا تجارتی رقیب جزیرہ احی نا ارگوس کا جانب دار تھا ؛ خاکنا نے کی دوسری ریاست مگارا بھی جہاں بھر اُمرائے سلط جالیا تھا، اتحاد میں خرک مہوئی ۔ اس طرر حکومت کا اساری ول سے مای تھا اور حکومت خواص کے تیام و بھا کے واسطے مر مبكر اين رسوخ و افر صرف كرتا تھا ؛ جہوریت سے اکسے

کودوا کھا ہو سام اور لیے تابوت میں اسی قدر کبی لا متی زمین کے دورری عبد اسے دبا دیا یہ بات سنتے کی ادر میں نے دورری عبد اسے دبا دیا یہ بات سنتے کی لیکاس کو دیوتا کے جواب کا حل سوجہ گیا اور اسپارٹ اگر اُس نے سارا فقتہ وہاں بیان کیا یہ بھریہ انگنائی کراے پر لیے کر تلاش کی تو وہ تابوت بل گیا اور مردے کی ٹمیال لقونیہ نے آئے یہ اُس کے بعد ہی (اب ہم افسانے کی مدودسے نکل کر دافعات کی سرحہ میں داخل ہوتے ہیں انگیا فتح سوگیا کی اس شہر کی ارضی کے ساتھ مستنیہ حبیبا سلوک نہیں ہوا لیکن اس شہر کی ارضی کے ساتھ مستنیہ حبیبا سلوک نہیں ہوا لیکن اس شہر کی ارضی کے ساتھ مستنیہ حبیبا سلوک نہیں ہوا گیلیا کو ایک باج گزار ریاست بناکے تاہم رکھا اور فرار بایاکہ وہ فاتحین کی فوج کے داسطے بوقت ضرورت ساہیوں کا آیک دست فراہم کرتی رہی ہوا

ایک بی اسی زمانے میں اسپارٹ کو آخرکار اپنے کا خریب قریب اسی زمانے میں اسپارٹ کو آخرکار اپنے کا کی فاطرخواہ حد بندی کرنے میں کامیانی ہوئی یعنی اس لئے فیال مشرق کا تمنازعہ فیہ علاقہ تیریاتیس، ریاست ارگوس سے چھین ایں۔ (قیاسًا منصفہ ق م) دونوں طرف کی فیجیں میدان میں لڑائے تعلیں لیکن فریقین کے سرداروں میں ہیم میدان میں لڑئے تعلیں اگریں اور انہی کی فتح و شکست پر جنگ آزہ میدان میں آئریں اور انہی کی فتح و شکست پر رفائی کا فیملہ ہوجائے یا روایت میں ہے کہ اس مبارزة میں فریقین کے تمام سپاہی کے دوایت میں جے کہ اس مبارزة میں فریقین کے تمام سپاہی کے دوایت میں دوایا تین جانوں میں فریقین کے تمام سپاہی کے دوایت میں دوایا تین جانوں میں فریقین کے تمام سپاہی کے دوایا

نخال بیٹے کہ سازش کھل گئی۔ لہذا مہیںیاس کو چھوڑ کر وہ بازار کی طرف جھیٹے اور مہیںار کوس کو مارڈلائ اُس کے سابھوں نے ہرمودیوس کو تو اسی دقت مکڑے کریا لیکن ارس نگی تن بچ گیا اور بعد میں گرفتار موکر نہاست عقوبوں کے ساتھ مارا گیا ہ

اس وقت اہل سازش سے کسی شخص کی ہم دردی ظاہر نہیں ہوئی تھی لیکن اس فعل نے خود ہمیمیاس کے طرز حکومت کو بالکل بدل دیا اور اس وہم کی وجہ سے کہ نہ معلوم کی بہ بک کون اراشین بیدا ہوجائے ، و ہ نہایت سخت گیر شکی اور فرون مطلق بن گیا - تب بہت سے اہل شہر بھی اُس سے بیزار ہو گئے اور جا برکش ہرمودیوس اور ارس بھی تن کو دِل ہی دل میں یاد کرنے گئے ہ

کین کوئت جابرہ کے استیمال کا قری سبب خاندانِ
الکیونی کی کوشین تعیں کہ یہ لوگ اپنے وطن میں آنا
چاہتے تھے اور جب یک خاندانِ پیسیں تراقی کا راج تھا کسی طرح نہ آسکتے تھے ۔ بیں انہوں نے ولفی کے کامنوں پر اثر ڈالا کہ وہ ریاست استیارٹہ پر زور دیں ۔ چنانچہ جب کبی اسپارٹہ والے کسی معالمے میں دیوتا سے شورہ کرنے آتے وہاں سے ہمیشہ انہیں بہی جواب بلتا کہ سیدر انتخذ کہ آزاد کوئی

بیلے انتیفنر کو آزاد کرو"؛ انگیونیوں میں اس وقت مگاکلیں کا بیٹا کلیے تنگیب سیونیوں میں اس وقت مگاکلیں کا بیٹا کلیے تنگیب باب ينجم

مر مگر مخالفت رہی ، بجز ایک یادگار موقع کے جس کا ذکر ایک آتا ہے ،

۷- خاندان بی میں اتوس کاخانمہ اوراسپارٹہ کم اخلت جب بی سیس تراتوس مراتورس کا بڑا بٹیا ہمیدیا سس

مانٹین ہوا آور مجبوٹا بیٹا ہمیہارکوس بھائی کا مکوت میں ہاتھ بنانے لگا۔ رسٹاندی قرم) میہاس جے تعبیر و کہانت کے ماد

علم میں بڑا دخل تھا اور اس کا بہائی ، دونوں اینے زانے کے بڑے صاحب دوق اور تربیت یافتہ امیر زادے تھے اور نامور

بڑے صاحب دوں اور رہیت یافتہ امیر زادے تھے اور ماہور شعراے متمصر جیے سی **موتی د**یس کیوسی اور اناک رہین **ہوس**تی

ان کے دربار میں عاضر ہوتے رہتے تھے ، اس حکومتِ جابرہ کے خلاف پہلے حلے کا مضوبہ ذاتی پرخا

بر منبی تھا-ہمیبیار کوس نے ایک خوبصورت نوجوان مبرمود اوس کی دل آزاری کی تھی اور دہ اور اس کا عاشق ارس گی تن ہمیارکوس

کے وشن ہوگئے تھے - انہی نے مکر دونوں جابروں کو مار نے کا مصوبہ باندہا اور اس کام کے لئے جلوس کا دن مقرر کیا کہ اللہ

مطوبہ بایدہ اور اس کی سے عیاد کی کا دی سروی مربی ہے، و شبہ پیدا ہوئے بغیر وہ علائیہ سلّح ہوکر آسکتے تھے ۔ لیکن جب مقررہ وقت آیا تو اہل سازش نے دیکھا کے ان کا ایک شرک

میںارکوس کے ساتھ کھڑا باتین کررہا ہے جس سے دہ فراً بینتجہ

علہ کیوس اور ہوس دونوں بحیرہ ایجین کے جزیروں کے نام ہیں؟ مترجم ہ

بابنجم

چلے گئے تو بھر اُن میں دہی فرقہ بندی اور خالفت کا ہنگامہ برپا ہوا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ دہی ساحل و میدان کے فریق اُب کلیں تنظیم اور اس کے حرلیف الیا گوراس کی مرکزوہی میں آمادہ کشکش ہوگئے۔ ایسا گوراس کو اُن لوگوں سے بھی اعاد بل رہی تھی جو در بردہ شاہانِ جابر کے ہوا خواہ تھے ؛ لیکن اس مقابلے میں غلبہ کلیس تنسیس کو حاصل ہوا۔ کیوبحہ غریب جوام الناس کا گروہ کثیر جے سیاسی حقوق حاصل نہ تھے

ملے کلیں تنہیں کے خاندانِ الکیونی کا نجوہ ذیل میں درج ہے اور پانچویں صدی ق م کی اس میں شایل کرد گئے ہیں اس میں شایل کرد گئے ہیں ا

الکمیون مگاکلیس (سکیان کی تنبادی اگارتاکا توہر) میبوراتیں کلیش دفت واین جہوری) اگارشتہ (نوج زن بیوں) مگاکلیس (جے مبلا ولن کیاگیا) پری کلیس مگاکلیس وینو ماکیہ (نوج کل نیاس) بزرگ خاندان تھا اور حب ولفی کی عد شاملِ حال ہوئی و آثر ان لوگوں کی تدبیر مل گئی اور اہل اسپارٹہ بجبر ایتمننر کو آزاد کرنے پر کمرلبتہ ہو گئے ۔ انعول نے تناہ کلیونیس کی ماتحتی میں ایک مہم روانہ کی جس نے ہمینیا مسس کو بیارٹ بہر ایس کے بیٹے اگر بولس کے اندر محصور کرلیا ۔ بھر جب اس کے بیٹے جفیں وہ خفیہ طور پر باہر کسی محفوظ مقام پر بھجا رہا تھا ، جفیں وہ خفیہ طور پر باہر کسی محفوظ مقام پر بھجا رہا تھا ، وشمنون کے باعث میں گرفت ار ہوگئے تو اس نے بھی اطاعت کرلی اور اس خرط پر کہ اس کے بیٹے والب مجائیگے اطاعت کرلی اور اس خرط پر کہ اس کے بیٹے والب مجائیگے قرار داد کے مطابق وہ اور اس کا تمام خاندان سیگیوم میلا آیا پ

اس طرح اسبارله کی مدد سے استھنٹر کو اپنے شاہانِ جابر سے نجات ملی ۔ لیکن آبیدہ چل کر حب اُسے آزادی کی قدر موئی تو قدرتی طور پر وہ اس امر کے اظہار کرنے میں عار کرنے لگا کہ اُسے یہ نغمت ایک غیر ریاست کی بدولت حاصل ہوئی ہے ۔ ادر ہر بچر کراس کی ابتدا انہی دوستوں کی جانے لگی جنموں نے جابروں کے قل کا تہیتہ کیا تھا جنانچ کوئی خرنہ تھا جس میں مرمود اوس و ارس مگی تن کے گھر نہ تھا جس میں مرمود اوس و ارس مگی تن کے نام بچے کی زبان پر نہ ہوں ہ

حب مینیاس دفع موگیا ادر ابل اسپارشه مجی واپس

٥- اصلاحات کليرتنيس

جہور کے واسطے جو آلۂ حکومت سولن بناگیا تھا وہ اب کام نہ وے سکتا تھا - برادری اور علاقول کی تعیم سے فرقہ بندی بیدا ہوتی تھی: مر برادری کے تمام افراد ایک ہی قبلے اور علاقے میں داخل ہوتے تھے۔ اور چونکہ قبلے جار تھے لہذا برادریوں کے جتمے بن بن کر ریاست میں بیا غلبه حاصل کر لیتے تھے ۔ کیونکہ کسی دولتمند فاندان یا برادری کی نیتَی پر بوُرا قبیله ہوتا تھا ۔ اور اسی طرح خاص خاص علاقہ کے بانندے جینے اہل سامل ، تبیلے کی مدد سے اپی وت برا سکتے تھے ایکلیشننس کا سب سے یادگار کارنامہ یہی بے کہ اُس نے ایک نیا نظام تیارکیا جس سے یہ مقای اور فاندانی گروه بندی توط گئی اور مر بانشده این علاقے والوں کی بجائے تمام قوم کا فائدہ ترنظر رکھنے لگا ف الیمی کا میں اُس وقت "ومی" یعنی پرگئے یا حجمو کے چھوٹے منلعے تعداد میں تلو اور دو تلو کے درمیان تھے مالاتِ طبی کے تعاظ سے کلیر تنہیں نے کل کاک کے على ملكده تين خطّ كردئ تص ١٠ تتهر - سوامل - اندروني علاقہ - مچر مرخطے میں اصلاع کے دس مجوع بنادئے تھے جن كا نام " ترتي" عما اور يوكل كلك مين تيس تعيد اب انبی تیں کجوعوں کی اس سے ایک دوسری تقیم یہ کی کر مخلف

باسيتم

کلیں تنسیس کا ساتھی ہوگی تھا اور اس نے انہیں پورے حوق ولوانے کا وعدہ کرلیا تھا ؛ چنانچہ اُس نے بعض جمہوری تجاویز اسی سال مجلس عوام میں بین کردیں جس سال 'اُس کا طیف اُرکن تھا دست میں اور جب کٹرت رائے کے آگے الساكوراس كا زور نه علاً تو اس كو مجوراً اسپارش سے مدد كى التجا کرنی پڑی ؛ اس کے کہنے سے اہل اسپارٹہ نے مجی، جنهين جهوريت مطلق ليند نرتجي ، رور دياكم الكيوني ظاندان درواوں کا گنہگار ہے اسے الی کا سے نکال دیا جائے ؛ اس پر کلیشنسس کے بغیر حبّت و مراحمت خود ہی وطن کو خیر باد کہی اور با ہر حلا گیا ۔ لیکن جہوریت کے وشمن اسی پر اكتفاكرنا نه جامت تفي شاه كليونيس دوباره التي كامن داخل ہوا اور سات سو خانلانوں کو حنصیں الیما کوراس سے خطرناک بتایا، جلا وطنی کا حکم دے کر اکس لئے نئے نظام حکومت کو توڑنا ادر اس کی کہائے حکورت نواص کو فکم كرنا جايا - مر أس دقت سارى قوم بتيار سبعال كر أبطة کھڑی ہوئی ادر شاہ اسیارٹہ جو تھٹری سی فوج لے ک آیا تھا ، الیا گواس سمیت قلع میں گھر گیا - تمیسرے ہی دن اُس نے مجور ہوکر تہار پرکھ دیئے اور اب مجم جلا وطنوں کو ادر خاص کر کلیستنگیسس کو دالیس آنے کی آزادی میں گئی کہ آئے اور جو کام نروع کیا تھا اوس کی تکیل کرے و

کی عمرسے زیادہ کیے تمام باشندول کی فہرست اُس کے پاس رتبی تھی یا لین تربتی یعنی مجبوعہ اضلاع کا علیدہ کوئی نظام نه تھا۔ وہ صرف دمی اور قبیلے کی درمیانی کر می عمی ، حو مخلف مقاات کے باشندوں کو ایک طلع میں لاتی اور وطن کے مشترکہ فایدے کے لئے ملکر کام کرنا سکھاتی تھی اور اس تدبیر سے جبال و ساحل اور میدان کی برانی تغربق غائب ہوگئی تھی ؛ جدید نظام کے استحکام کا راز یہ تھا کہ آخر میں ورمی پر ہی جاکر اس کی بنیاد محمیرتی تھی اور دمی ایک قدرتی اور واقعی حصته ملک تھا نه که مصنوعی ـ اور ولیت کی بجائے آیندہ سرکاری کاغذات میں ، لوگ انہی کی سکونٹ سے منوب و معروف ہوتے تھے کلکہ کوئی شخص اپنی سکوت بدل دے اور دوسری دمی میں جا بسے تو بھی وہ آسی دمی کا باشنده مانا جاتا تھا جس کی سرکاری فہرست میں اس کا

نام مندرج ہو جکا ہے ،
یاد ہوگا کہ سوائن نے چارسو الاکین کی جو کونسل بنائی اس کی بنا قدیم آونیاتی قبایل برتھی ،کلیس نیس نے اسکی بجائے اراکین کی تعداد ہسو کردی اور اپنے دس نئے قبلول کے ،ه۔، ہراکان اس میں شامِل کئے ۔ ان کا تقرر کل قبلہ کی طرف سے نہ ہوتا تھا بلکہ مر ومی اپنی آبادی کے تناسب سے دو دو چار چار رکن مقرر کرتی تھی ۔ یہ انتخاب قرمہ اندازی کی روسے کیا جاتا گر سابق کونسل کوحق مال قرمہ اندازی کی روسے کیا جاتا گر سابق کونسل کوحق مال

خلوں سے ایک ایک مجموعہ اصلاع کیر تین تین مجموع کے شعب اور تیار کئے اور انہی کو دس تبایل قرار یا طلائکہ اک میں بالکل مخلف نماندان اور علاقوں کے باشدے شامل ہوتے تھے مثلاً قبیلہ بان دلومیس میں تین مجموعہ اصلاع شامل تھ ایک شہر کے خطے میں تھا۔ دوررا (بیانیا) اندرونی علاقے میں اور تیانیا کا اندرونی علاقے میں اور تیول تیرا (میرٹرپوس) سامل کے خطے سے لیا تھا اور ان تیول کی الگ ایک قبیلہ (بان دونیس) نبالیا تھا۔ ان دس نئے قبیلوں کے نام قریم سورواؤں کے نام بر تھے و

غرض اب ہر شخص کی تین جیٹیں ہوگئی تھیں : اوّل تووہ
ایک (دموس یا) در کی رضلع) میں شامل ہوتا تھا ، دو سرے
تریتی ( مجموعہ اضلاع ) میں اور تمیسرے کسی قبیلے میں یہ سیاسی
حقوق و فرائین کے علاوہ قبیلون کی تقییم سے ایک اور کام
یہ لیا گیا تھا کہ اب ہر قبیلہ بیادہ اور سوار فوج کی مقرّہ
تعداد خود فراہم کرتا تھا اور اس طرح ان نئے قبیلوں کے افراد
مض رائے وینے کی غرض سے ہی یک جا نہ ہوتے بلکہ
ایک ہی دستہ فوج میں شامل اور اپنے قبیلے کے ایک ہی
مردار کے ماشحت نریک جنگ ہوتے تھے نہ

مر دمی کو بجائے تنور ایک جاعت تسلیم کیا گیا تھا اور اس کا ایک دمارک یا میر مجلس الگ ہوتا تھا اور سترہ بیں

علد نئے قبلوں کے دس نام یہ ہیں ، ارکتیں - ایکیس - بان دیونیس لیون میں - اکا ان نئے قبلوں کے دس نام یہ بہت کا ا اکا مان میں - اومئیس - کاروبیس میں بوتن میں - ایان نیس - ادر اُن توکیس + ۱۲

ہوتی تھی ۔ بینی مجلس جہور کے سامنے کوئی الیا مسودہ قانون نہیں بیش ہوسک تھا جس کی خود مجلس انتظامی بہلے سے غور کرکے سخریک نہ کرے ۔ خِنانچہ ہر قانون پہلے مجلس انتظامی کی جانب سے " پرو اُولیوہا " (بینی مسودہ قانون ) کی شکل میں بیش ہوتا تھا اور بیم مجلس جہور کے اجماع سے متطوری بالے کے بعد" سفیا " دبینی قانون نافذالوقت ) بن سکتا تھا۔ مزید برآل مجلس مظری کو عدالتی اختیارات بھی وقے گئے تھے اور مجلس مجلس انتظامی کو عدالتی اختیارات بھی وقے گئے تھے اور مجلس مجلس انتظامی کو عدالتی اختیارات بھی وقے گئے تھے اور مجلس

عوام کی طرح وہ استغانوں کی ساعت کرسکتی تھی و علم کی طرح وہ استغانوں کی ساعت کرسکتی تھی و یہ ظاہر ہے کہ بالنو اشخاص کی جاعتِ کثیر کا ،انتظامی کاروبار کے لئے ، برابر املاس کرتے رہنا نہایت دشوار پھا۔

کاروبار کے گئے ، برابر اجلاس کرتے رہا نہائیت دخوار تھا۔
بیس سال کے ۳۲۰ دن کی دس حقول بیں تقیم کردی گئی تھی اور ہر قبیلے کے بچاس ارکان کی جاعت باری باری سے مجلس کے پورے انتظامی فرافین انجام دیتی تھی جس قبیلے کے ارکان کی باری ہو اس کو سبعاد مقرّرہ (۳۲ دن) بیں صدر سجہا جاتا اور خود ارکان کی یہ جاعت اس وقت تک کے واسطے " بری تائیس" یعنی صدر نشین کہلاتی تھی ۔ نیز سال کے دجس کے انتھوں لئے بہت ون فرض کرلئے تھے ) وہ قل کے دجس کے انتھوں لئے جاعت صدر نشین ہو تی۔

میر عن باری باری ایک جاعت صدر نشین ہو تی۔
"بری تانی کہلاتے تھے ن

یری می برات کی دجہ سے فوجی تنظیم کو بھی برکسنا بڑا ہر قبیلہ ہزار پیادہ اور ایک دستہ سواروں کا بھرتی کرتا تھااور

تاريخ يونان

تھا کہ اپنے علیٰدہ ہونے سے پہلے نئے اراکین میں کسی کو نا اہل دیکھے تو اس کا انتخاب مشرد کردے ؛ مفس کینیت یر سرواز ہوتے وقت نے اراکین حلف لیتے تھے کہ وہ "شہر کے حق میں بہتر سے بہتر مشورہ " دما کرینگے ۔ نیز میعاد کرنیت کے بعد، جب وہ علیدہ ہوتے تھے جر کچھ انخول نے کیا اس کا محاسبہ کیا جاسکتا تھا ﴿

بیر کونسل یا مجلس انتظامی اجس میں انٹی کا کے مرحقے کے لوگ شامل ہوئے تھے ، ریاست کی سب سے اعلیٰ حکمان جاعت تھی ۔ آرکن اور دیگر عال کا فرض تھا کہ وہ تمام حالاً کی اطلاع اس مجلس کے سامنے بیش کریں اور اس کی ہدایا یر کاربند ہول اسلطنت کے مداخل و مخاج برعملاً اس مجلس کو اختیار کائی حاصل تھا اور مال کے دس نٹے د مرتبیاے سے ایک) عہدہ دار حضیں" ایود کتے "کہتے تھے ، اس کے ہمت کام کرتے تھے ۔ امور عاملہ تبکہ امور حبکیٰ کے متعلق بھی یہ جم<sup>ات</sup> مجلس وزرا کے فرایض انجام و بین تھی۔ ریاستہائے غیرسے مراسلت یا اُن کے سفیرول سے گفت وشنید بھی اسی مجلس كا كام عمّا لبذا اسي كو وزارت فارجه سجها جا سكتا ہے لكين اعلان جنگ یا معاہدات صلح کا اس کو کوئی اختیار نہ تھا اور یہ حق شاہانہ صرف جمہور کی مجلس عام کو حاصل تھا ؛ تا ہم انتظامی اختیارات کے علاوہ مجلسُ انتظامی کو مشورہ دینے کا خرور حق تھا اور وضع توانین کی تحریب اسی کی طرف سے

خیدت رکھتی تھیں جو ہاریے زمانے میں اعلیٰ احکام یا مکومت اور بینی گونرنٹ ) کو حاصل ہوتی ہے ۔ اگرچہ اُن کی نوعیت جداگانہ اصول پر مبنی تھی کہ بہر حال محلس انتظامی کا وضع قوانین پر بورا اثر تھا اور اکثر ادقات محلس جمہور اُن مسودات کو جو محلس انتظامی کی طرف سے بیش ہوتے تھے ، مِن وعن اسی رسمی طریق پر منظور کرلیتی تھی جس طرح کہ انگلستان میں بدشاہ یاربین طریق پر منظور کرلیتی تھی جس طرح کہ انگلستان میں بدشاہ یاربین طریق پر منظور کرلیتی تھی جس طرح کہ انگلستان میں بدشاہ یاربین ہوئے ہیں ب

## المدجمهوريت كي بهلي فتوحات

جہوریت کے میدان میں آتے ہی ایتھینر کو نہایت خطرا نظر یہ بیش آئی کہ خود بادشاہ کلیونیس جس نے پہلے ایک جابر کو مٹایا تھا اب دوسرے جابر کو اُس کی جگہ بٹھانے کے دربے ہوگیا۔ چنانچ الیساگوراس کی الماد کی غرض سے ، جو اینے دلمن میں شخصی بادشاہی حاصل کرنے کا آرزو مند تھا کلیمیس نے بیوشیہ اور جالکیس کو ساتھ ملایا اور وقتِ کلیمیس نین جانب سے اسٹی کا پر حملہ کرنے کا منصوبہ دواور یہ خشاہ کلیونیس اور دمارا توس ، اینے تمام علیفول کی فوج گئے ہوئے خاکنے دواوں بادشاہ کلیونیس اور دمارا توس ، اینے تمام علیفول کی فوج گئے ہوئے خاکنے کو نتھ سے آگے بڑھے اور انٹی کا کے قصبے الیوسیس پر کورنچ دالوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور قابض ہوگئے تو کورنچ دالوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس مہم پر بھنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اکنشری اس مہم پر بھنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اکنشری اس مہم پر بھنت بھیج کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اکنشری

بیا دول پر دس سیہ سالار ہوتے تھے جنمیں لوگ کترتِ رائے سے ( فی قبیلہ ایک) منتخب کر لیتے تھے ۔ یہ عہدہ آیندہ جل کر ریاست میں سب سے زیادہ با اثر بن گیا تھا لیکن ابتدامیں سلار محن فیلے کی فوج کا سردار ہوتا تھا و کلیتنیس نے مجلس انتظامی کو جس طیح ترتیب دیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونانی مرتبر نیابتی طریق حکومت كا اصول سحية تھے كيؤكم يه ملب ، ملكي نيابت كا نہايت عدہ نموز تھی کہ اس کے ارکان مرمقام سے رائے وہدو کی تعداد کے لحاظ سے نتخب کئے جاتے تھے اور میمرعنان حکومت ، علاً اسی متخب جاعت کے ہاتھ میں ہوتی تھی کین اس اُصُول کو سمجنے کے باوجود یونانی مدتروں کو تمام اختیارات ایسی متخب جاعت کے حوالے کردینے میں ہمینہ یس و بیش ہوتا تھا۔ دوسرے ان کی تہری ریاستوں کے رقبے اس قدر کم تھے کہ اس قسم کی مجلس عام کا بنالینا ممکن تھا جس میں ، وہاں کا مر بانندہ بلا رقب نترکت

یس و بیش ہوتا تھا۔ دو ترے ان ی تہری ریاسوں سے
رقبے اس قدر کم تھے کہ اس قیم کی علم عام کا بالیا
مکن تھا جس میں ، وہاں کا ہر باتندہ بلا دقت خرکت
کرسکے ۔ لہذا اس بنیادی اصول پر لفظاً لفظاً عمل ہوسکتا
تھا کہ اپنی حکومت اور وضع قوانین کا اختیار حرف جہورکے
ہاتھ میں ہونا چاہئے ؛ اسی بات کو بیش نظر دکھکر انچفنر
میں مجلس انتظامی کو وضع قوانین کا اختیار نہ دیا گیا تھا۔ تاہم
دضع قوانین میں اس کی ٹراکت ناگریتھی اور نہ صرف وہ قوم
کی نائب تھی بلکہ اس کی (بچاس ارکان کی ) جاعتین کھی وہی

بالبيخم

اسی عاصل کی کہ اُن کے وشمنون کو مجبورًا للائتی میدان فتحذروں کے حوالہ کرنا بڑا - اس میدان کے سب سے زرخیز حصتے کو، بہ قطعاتِ مساوی دو ہزار استھنٹرلوں پرتشیم کردیا گیا جو ایٹی کا سے اُٹھ کر یہان د علاقہ یوبیہ یں) آب اور اس طح مرجہور " نے نہ صرف اپنی مدافعت کی ملکہ کچھ اور اس طح مرجہور " نے نہ صرف اپنی مدافعت کی ملکہ کچھ اور علاقہ بھی فتح کرلیا نہ دسمان م اوہر اسبارٹہ کے دونوں بادشاہوں میں اُن بن ہوگئی اور اُس نے فوج کو الیا بے ترتیب کیا کہ انجام کاروہ سب مُشتر ہوگئی۔ کلیونلیس کو اور ایک دفعہ ذلت و ناکامی ہوئی اور ایتھنٹر دوسری مرتب، بھر اسببارٹہ کے جرو تشدد سے بھر گیا ہ

او مر بیوستید کی سررآورده ریاست تحفیر، بری خوشی سے اس کام میں اسپارٹہ کے ساتھ ہوگئی تھی۔ مگر تھبٹہ مِلِاللهِ عَوْ بيوشيه كي جانب كوه سقى رُان كي دُصلانون بر واقع تھا ؛ اپنے علاقہ والول سے الگ رہا اور اس لنے استیفنز کے دامن حایت میں آنے کی آرزو کی اسافیق یه گویا اُن دوستانه روابط کی ابتدا تھی جو عرصبه دراز تک ان دونوں شہروں میں قائم رہے۔بہر حال جب کلیونلیر، کی فوج ازخود وایس ہوگئی تو ایتھینز کی سیاہ ادہر سے مطین ہوکر بوشنیہ اور جالکیں والوں کو رد کنے پر متوجہ ہوئی ۔ کیونکہ اہل بیوشیہ کوہ ستی ران کے درول کوادر جالکیس والے کوری کوس نڈی کو عبور کر آئے تھے اور بیوٹسی ساہ اُن سے بِل جانے کے لئے ایٹی کا میں آگے بڑھ رنبی تھی۔ لیکن اُنتھنٹری فوجول نے انہیں راستے ہی میں روک لیا اور کامل شکت دے کر جالگیں والوں کی طرف یلٹ بڑے اور ان کا آنبائے کے پارٹک بیجیا نہ جھوڑا مِلْمَهُ ٱنباے کو اُتر کے اہل جالکیں پر ایک اور دو لُوک فتح

لوگ تھے جو یونانیوں کی طرح ایک آریا زبان بولئے تھے گرتائی یونان کی سب سے وقع دو صدیوں میں یونانیوں سے مقابلے کے لئے بھی قضا و قدر لئے انہی کو متخب کیا تھا ہوں سے مقابلے کیا تھا ہوں سے مقابلے کیا تھا ہوں سے مقابلے کیا تھا ہوں ہے کہ اواخر میں انشور کی حکوت سے اسٹور کی حکوت سے اس

الطویں صدی اق م ) کے اواخر میں اشور کی حکومت سے ابل بَدِید دمادہ) نے انخراف کیا اور ویوسیس رقوس کی قیادت یں لاکر مدیر (موجودہ عراق عجم ) کو آزاد کرلیا۔ اور قوم لے خودانی مرضی سے اپنے اسی محنُن کو بادشاہ نتخب کیا۔ اور اس کنے اک بتایا (موجودہ ہمدان) کے شہر عظیم کی تعمیرسے مکی اتحاد کی یادگار قائم کردی ۔ (قیاسًا سنت تاسم کے مانفیو میں فریئرز کے جنوب میں ایران کی سررمین فتح کی اوراس طرح سُنُ آریا کی ایک سلطنت ، اشور و بابل کے ہمائے میں ، بحیرہ خزر سے نملیج فارس کے کناروں کے بیل گئی ؛ اس کے بعد دوسرا مرحلہ خود اشور کی منتج ، تھا اور اس غرض کے لئے تفریکرز کے مانشین سیا کزار رسیاوش ) نے دولت بابل سے بیان انجاد باندھا۔ ینانچه وه سلطنت ان فتمند اتحادیوں نے باہم تقیم کرلی۔ اس طرح کہ مدودِ متِصَر تک جنوب مغربی علاقہ بابل کمے قیضے میں آگی اور خاص اشور اور ایشیاب کو میک کے اس کے شال مغربی علاقے مدیہ میں مضم ہوگئے کارستندہ ق م)

اب دولت مدید کی نظر کشور کشائی ، لدید کی طرف تھی۔

عله - ان قديم ايراني نامول كي تحقيقات كے لئے الماخد مود" لياني يونان قديم" ضميريد مولف مترج



## ١- ايران كاعرفي اور دولتِ لديه كاخم

ادِ صر اِنانی تو اپنے سمندروں میں گشت لگارہے تھے ادر انہی شہری ریاستوں میں آئین عدل وحرّیت کی تحمیل و تہذیب میں معروف تھے ، ادر اُدہر مشرق میں ٹری ٹری ملاق العنان سلطنتین بجورہی اور بن رہی تھیں، ساتوبی صد رقم میں انسور (اسیریہ) کی طاقور سلطنت زوال کی آخری منزلین طے کررہی تھی اور جس توت سے مغلوب ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا، وہ اب اُدیر اُنجر رہی تھی سلطنت اشور کا یہ چراغ گل کرنے والے فرد اور ایرانی سلطنت اشور کا یہ چراغ گل کرنے والے فرد اور ایرانی سلطنت اشور کا یہ چراغ گل کرنے والے فرد اور ایرانی

بالثثتم

أن حِنْك كرًا را تما لكن ان النيائي يونانيون كو مليع كين كا مفور ، الياتيس كے بيتے شاہ كرى سوس (كركيس) کے اِتھوں اورا ہونا تھا د کرد تاہمہ ق م) اور اسی نے علے مرکر کے نیکے بعد دگیرے تام آبونیانی اور ابولیانی تمہوں و تنیرکیا۔ بجر ملطہ کے، جس سے اس کا باب صلح کا عبد کرچیکا تھا۔ کری سوس نے عبد نامے کی خلاف درزی نہ کی اور اہل ملطہ نے بھی اس کے عوض ، اپنے یونانی بھائی نبدوں کو مد دینے سے احراز کیا ؛ اس کے بعد علاقه کاربیر کی موریانی ریاستیں بھی جیراً باج گزار نباقی محتیں اور اب کری سوس کی وسیع سلطنت بجیرہ ایکین سے دریا باليس ( موجوده تركى نام قزل دار ماق ) يك وسيع جوكتى- اي زانے میں یونانی زبان لدسے میں سمیلی - یونانی اسنام کی و ہاں برستش ہونے لگی اور بونانی مندروں میں اسخارہ كيا جائے لگا۔ انبى دجوه سے يونانيوں سے لديه والوں کو بالکل غیر تھی نہ سجہا ۔ بلکہ شاہ کری سوس کے ساتھ تو أنهي كيه عبيب اكن ادر خصوصيت بيدا مروكتي تمي ادر وہ اس کے معالمے میں بڑی دوستانہ روا داری سے کام لیتے تھے مالا بحہ الیتیائی ہونان کو غلامی کی 'رنجیری اُسی نے بنہائی تھیں اور وسی ایک مطلق اینان جابر بن کر اُن بر حکرانی کرتا تھا ؛ لدر کے پہلے بادشاہ میجیں کے خزانوں ير آيونيه والے بہت اجنبا كيا كرتے تھے كراب كرليوس

تعورت ہی درن میں اعلان جنگ کا بھی حیلہ مل گیا الحائی خروع ہوئی اور اس کے سلسلے میں چیٹے سال آیک مرتبہ ميدانِ رزم حرم تحاكه دفعيٌّ دن حُيف كي اور ارتكى حِماكَيْ سوچ کے اس طح تیرہ دکشیت ہوجانے سے فرنقین کمے داول پر کچید الیا افر بڑا کہ انتخول نے ہتیار رکھ دیے اور باہم صلح کرلی ۔ حقیقت میں یہ وہ کسوب شمی تھا جس کے وقوع میں آنے کی مغربی اہل علم نے بیٹین گوئی کردی تی (٢٨ سرمتي سششه قم) ميني عكيم طالبيس لمطي جو يواني اور اس لیٹے مغربی حکمت و فلسفہ کا مورثِ اعلیٰ ہے ، اور مِن نے ہیڑت کی تعلیم مصریں عاصل کی تھی اپش از بیش ایل آوئیه (آی اونیه) کو خبردار کردیکا تماکه فلال سال کے ختم ہونے سے پہلے سورج فرور گہنائیگا ، لَدَیہ کے باوشاہ الیاتیس نے اپنی بیٹی بدر کے نئے بادشاہ استیار ( افراسیاب ) سے منوب کردی تھی اور اس طح کچے عرصے کے لئے اپنی ملکت کو مفوظ کرلیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ یہی فہلت لدید کی تایج میں اس کے عروج کا زمانہ تھی ۔ کیمری حلے سے بنجات طقے ہی وہال کے بادشاہ ارولس نے اپنے بیش روکی سی کو

تازہ کیا اور بجر یونانی شہروں کے نق کی کوشش نشردع کی تھی جے اس کے جانشینوں نے جاری رکھا تھا اور انہی میں شاہ المیاتیس بھی ضہر ملطہ سے ایک طویل و صبر

میں اُس نے وِلفی کی طرف رجوع کیا اور کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ جواب طاکہ اگر وہ إلىس كو عبور كرجائے تو ايك بری سلطنت کو برباد کردے گائے بھر، فوج آراستہ کرتے، جس میں ایتیائی یونانیوں کی بھی ایک جمعیت ست مِل تھی، کرنیوس کے دگویا شیت آئی سے ) ہائیس کو حبور کرلیا ادر کیا دو سیم پر حلد آدر ہوا ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سیروس کے نشکر کی تعداد کہیں زیادہ تھی ۔ کرلیوس کو لدیہ میں مٹنا بڑا اور نہیں خاص یا یہ تخت کے سامنے ایرانی حملہ آوروں نے اُسے کامِل شکت دی ۔ اور جند روز کے عاصب کے بعد خود یا یہ تخت سارولیں کو بلد کرکے تنجرو الائج کردیا؛ گر کرئینوس کی جان نیج گئی (سرمنصه ق) و یونانیوں کو اس بات کا بہت اعتقاد تھا کہ جوشفس صد

سے زیادہ عیش و ٹروت کے نشہ یں سرنتار ہوتا ہے اس پر حاسد دیوتا اینا قهر نازل کئے بغیر نہیں رہتے۔ کرلیوسس کی تقدیر میں جو انقلاب ہوا وہ اس عقیدے کی اسی تصدیق تھی کہ اُس جیسی بین مثال انہوں نے سمجی نہ دیکھی تھی۔ اور اسی لئے اُس کی یاد میں یونان نے اپنے ملکہ فطری سے جیا کام لیا ادر کسی شخص یا واقعے کی نعبت نہ لیا تھا۔کیوکھ حقیقت میں کسی تاریخی واقعے کو ایسی کہانیوں میں گوندھ لیا جن سے انسانی زندگی کے متعلق نہایت عبرتناک ویُراٹر سبق حاصل ہوں ، یونان والوں کو خوب آیا تھا ،

کی بے شمار وولت انکے ہاں ضرب المثل ہوگئی۔ جو بیش بہا تحالیف کرنیوس نے دلفی کے مندر پر چڑھائے تھے خود وہی اس قدر قبیتی تھے کہ وہاں کے حریص بحباریوں نے خواب میں بھی نہ دیکھیے ہونگے۔ لیکن اسی واقعے سے ایک حریکی نتبوت اس بات کا ملتا ہے کہ اس زمانے میں دلفی کے الہامات لئے کس قدر سیاسی وقعت حاصل کرلی تھی ہ

ابنی سلطنت کے دامن سامل تک پھیلانے کے بعد کریوس کے دِل میں جزیروں کی تغیر اور لدیہ کو بحری قوت بنالئے کا خیال بیدا ہوا لیکن ابھی اس کوعمل میں میں لانے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک نہایت اہم واقع لئے اس کی توجہ کو اپنی طرف بھیرلیا۔ بینی انہی دنوں ایک بلادر نسبی استیار ( افراسیاب) کو ایک ایرانی سوربیر نے تخت سے انتظار بھینک دیا اور مِدیہ کی اینٹ سے انتظار بھینک دیا اور مِدیہ کی اینٹ سے انتظ بجادی۔ یہ فاصب سلطنت جس کا نام ، وُنیا کے سب سے بادی۔ یہ فاصب سلطنت جس کا نام ، وُنیا کے سب سے بادی۔ یہ فاصب سلطنت جس کا نام ، وُنیا کے سب سے بادی جنوب کی اینٹ میں شاہل ہونا ، مقدر تھا ایرانی حسانیان بین شیروس الاعظم دینی فیا میں شاہل مونا ، مقدر تھا ایرانی حسانیان خسرو ) کھا ہ

استیاڑ کے زوال دولت سے لدید کے حراص تاجدار کو ایک حیلہ مل گیا کہ مشرق میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے متقبل کے چھیے ہوئے اسرار کی تہ تک پہنچنے کے شوق

واتعہ اب کرنسویس کو چتا پر یاد آیا اور بے انعتیار آہ کا نفرہ اور تین مرتبہ سوائن کا نام اس کے منہ سے نظا ا سیروس نے بھی یہ آواز سُنی اور ترجان کو بلاکر وریافت کرایا کہ وہ کے بکاررہ ہے و تھوڑی دیریک کرسیوس کے منہ سے کوئی بات ننکل سکی گر میر اس نے جواب دیا" میں ایک ایسے شخص کو بکار رہا ہوں جو کاش تمام خود پرست بادشاہو سے بلتا اور باتیں کہ" آخر میں حبب اور احرار ہواتو کرسیں نے سوئن والا کا نام اور قول دہرایا - اور مرحید چتا میں آگ دے دی گئی تھی لیکن سیروس کو اپنے تیدی کا یہ بیان سکر بڑی عبرت ہوئی کہ آخر میں بھی انسان ہوں ا اس نے حکم دے دیا کہ اگ بجھادی جائے اور قیدی آزاد كردئ جائيں ـ كر اب أگ بجرك تحرك كر اس كى ليك الیی اُوکِی اُوکھ رہی تھی کہ لوگ بجھا کہ سکے اور کرنتیوس نے ایالو کو مدد کے لئے بکارا خِانجہ گو مطلع صاف تھا گر وبوتا نے بادل بھیج کر اس زورسے مینہ برسایا کہ اگ . تَجُهُ كُنَّى بِهِ

یہ ہے وہ انسانہ جے ہمیروڈوٹس نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے اور اس کی تہ میں اصلی کمتہ صاف یہ نظر آتا ہے کہ " دِلفی کے مندر بر نیاز چرطاوی افر آتا ہے کہ " دِلفی کی شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ تمام تقبہ دلفی کی عقیدت کے جوش میں نبالیا گیا تھا ہ

بارفضتم

مرایوس کی نسبت یا کہانی میرو دوش نے یو ں بیان کی ہے کر سیروس نے ایک ادیجی چا بوائی اور پُودہ اور لڑکوں سمیت کرنیوس کو رخیروں میں باندھ کر اس بر کھڑا کرایا۔ اور اس حالت میں جب کہ سواے مؤت کئے اور کوئی چیز اُسے نہ دکھائی دیتی تھی ، کربیوس کو سوائن كا وه قول ياد آيا جو ايك مرتبه اس نے لديہ كے اس بد نصیب بادشاہ سے کہا تھا کر مجب بک کسی شخص کی زندگی باتی سے ، اُسے با مراد نہیں کہ سکتے " اور یہ اُس وقت کا ذکر ہے جب کہ سولن اناے ساحت میں سارویں آیا اور كرسيوس نے اپنے بادنتابي خزائے اور سامان تعمّت و ٹروت دکھاکر اس سے سوال کیا تھا کہ تیرے نزویک منیا یں سب سے بامراد تحض کون ہے ۔سوئن نے جواب یں بعض گنام اور مرے ہوئے یونانیوں کا نام لے دیا اورجب كرتيك إني حيرت اور نا خوشي كو ظاهر كئے بغير نه ره سكا اور جلایا کہ اس اے ایجینز کے پردیی ، کیا تیرے تردیک ہاری ٹروت و بادشاہی ایسی حقیر ہے کہ تو سمولی آدمیوں کو میے مقابلے میں پیش کرتا ہے ؟" تو اس یونانی علیم نے دُنیوی سانو سامان کی بے اعتباری اور دیوتاوں کی حاسدانہ در اندازی ير تقرير كي اور مذكوره بالا الفاظ كے تعے ؛ غرض دى تمام

عله . دافع رہے کہ صنعت اضانہ باتی میں واقعات کی سنبت زمانی کا کا کا خاط جندال خروری نہ سمجا جاتا تھا - ۱۲

کٹی مساگتی پرتمی جو سنتھی (یا ترکمانی) نسل میں ، جمیل الال کے قریب بنے والی قوم تھی ۔ اور ایک حکایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انہی کے ساتھ جنگ میں یہ ایرانی فاتح مارا گیا اور اس قوم کی وشنی ملکہ لئے اس کا سرمنگاکے نون کے طاش میں رکھتا ہورقیا ساستاھے تی م

مرچند تعض اطراف میں سیروس کی مکومت اشور کی مدود ملطنت سے کہیں آگے بڑہ گئی تھی لیکن حوب مغرب کی طرف ایک بڑی قلمو (میصر) اس سے مجھٹی رہ گئی تھی جوکسی زمانے میں اشور کا علاقہ تھی - سو اس کی تلافی اس کے بیٹے کا مبنیر ( کے کاوس ) کے وقت میں مہوگئی ۔ اور جب مصر فتح ہوکر ایران کی ایک وست رابی میں دینی ولایت یا صوب) بن گیا تو سیرنہ کے یونانی بھی طقۂ اطاعت میں آگئے ہ

ایرانی خطرے کے وقت اواکس شاہ مصراور اس کے بیٹے کو اگر کسی پر مدد کا بحردسہ ہوسکنا تھا تو نتایہ وہ ان کا طاقور یونانی دوست حاکم ساموس تھا اس جزیح میں ، ایرانیوں کی تنجے آیونیہ کے جند ہی روز بعد ، لولی کرامیس نامی ایک شخص نے حکومتِ جابرہ بینی شخصی بادشاہی کی بنیاد ڈالی تھی اور نئو حبگی جہازوں کا بیرا ترتیب دے کر ساموس کو نہایت قوی ریاست نبا دیا تھا ۔ اور آلونیہ کے محکوم ہوجائے کے بعد سے غالباً بحیرہ ایجین میں کوئی

بالمثيثم

۲-الیتیائی یونان کی تنجیر ایولی کرانمیس بانتیرهٔ سیامیس الله ایک لدید کی باز بیج میں سے جٹتے ہی، تایخ یونان کا ایک

نیا باب خروع ہوتا ہے ۔ الیتا کے یونانیوں کو خداوند ساریس كى بجائے اب أس شهنشاه كا طوقِ غلامي سرون ميں طوال ہے عب کا دربار سوس میں لگتا ہے یعنی اتنی دُور کے شہرمیں کہ میں کی مسافت کا حیاب مہینوں کے سفرسے کیا جاتا تھا ؛ نور داراے ایران مجور تھا کہ ایتیا ئے کومک کے نئے مقبوضات اپنے "ست راپ" بینی والیوں کے حوالے كرجائے - اور اس لئے يوناني اپنے فرمانروا كے مزاع مِين كوئي 'درخور حاصل نه كريكتے تھے - كيوبحہ يه صورت اسي وقت مکن تھی جب کہ اس کا یائہ شخت سارولیں یا اور مسی قریبی شهریس به تا و بهر تقدیر، ده بر آسانی ایرانیول کا شکار ہوگئے۔سیروس کے سب سالار مرباگوس نے ایک ایک سرکے سب یونانی شہروں کو فتح کرلیا اور خراج کے علاق بوقت ضرورت ایرانی فوجول میں عجرتی ہونے کا بھی اُن برت سے وعدہ لے لیا گیا ۔ لیکن اُن کی آزادی تجارت پر کسی قسم کی قیود نه عائد کی گئیں پ

ی م ک یور کہ کا کہ کا یک کا خود کر کے ، بابل کی طاقور سلطنت فتح کرنے ، مشرق کی طرف کی اس کی یہ فتو حاست ہماری تاریخ کے دارے سے باہر ہیں - اس کی آخری فوج

114 تو امیارٹہ سے مدد مانگی ۔ یہ بہلا موقع تھا کہ اسیارٹہ نے اتنی دور مشرق میں کوئی مہم روان کی اور ساموس کا محاصرہ كرانے كى غرض سے فوج بھلى - گر اس ميں انہيں بھى نامى

ہوئی ۔ ارائی میں وہ بیا خرد سے محتے اور تنجر شہر سے مایوس ہوکر اپنے وطن کو والیں طلے آسے ،

پولی کرائیس کا ایک تقلہ بہت مشہور ہے کہ جب سے سے اپنے دوست کے نصبے کی یادری کا طل سا تو امسے خط میں کھتا کہ آسمان کے حد سے بیخے کے لئے تہیں جو چز سب سے زیادہ عزیر ہو اُسے اس طرح تلف کردو که رُنیا میں اس کا وجود باتی نه رہے۔ یولی کراتیس کشی میں بیاد گیا اور ایک زمرد کا چھلہ سے نسی شہور کاریگر نے تراشا تھا ، اس نے سمندر میں سینک دیا یا لیکن جندی روز گزرے تھے کہ ایک ماہی گیر بادنا کے واسط بہرت بڑی مجھلی ندر دینے لایا اور حبب اُسے صاف کیا گیا تو اُس کے بیٹ میں سے وہی زمرو کا تھلہ نکلائے یہ تعبہ بولی کرائیں نے ااسس کو لکما اور اما کو نقین ہوگیا کے اُس کا انجام خرور بڑا ہوگا جنانحیہ اُس کا انجام تعلق کرلیا ؛ اور واقعی ا اسیارٹ والوں کو بہا کرنے کے چندہی روز بعد، بولی کرتیں ساروکیں کے ایرانی والی کے حال میں تھنسا اور ظرفتار ہور سُولی پر لگا دیا گیا۔ (تیاساً سائٹ ق م) ،

یوبانی ریاستِ اس کے برابر بحرِی قوت نہ رکہتی تھی، اسکے يُرْتَجِلُ وَرَبار كَى رُمِيْت كُو الْأَكْرِبَيْن جب شاعر دو بالا كرتا عُقا - اور وه فسمت كا اليا وعنى عَقاكَم حب كام مين باته وال كامياب بيوتا تما - دولتِ ايران كا أسے ذرا خوف نه تھا۔ خود ایرانیوں کے محکوم آلونی شہروں میں وہ ابنا نفوذ برماما تھا اور شاید اس تمام علاقے پر اسے قابض ہوجائے کی امید ہوجائی تھی کو اُس کا ایران کے خلاف امامیس شاہ مِعر سے ایکا کرلینا بالکل قدرتی بات تھی کیونکہ ایران إن دونوں کا دشمن تھا ؛ لیکن حب وقت کامبینر مصر پر برصاتو ساموسی جابر لے سجوا کہ اس کا بیڑا فنیقیہ اور قرس کی متّحدہ توت بحری کا جو ایران کے ساتھ تھی کسی طرح مقابر نہیں کرسکتا ۔ بیں اپنے مصری دوست کی مدد کو پہنھنے کی بجائے اُس نے چالیں جنگی جہاز خود ایرانی حلہ آورول کے اس روانہ کئے کہ تنجر محمر میں اُن سے مدو لی جانے ک ليكن يه جهاز مقِريك نه بينج كيونحه ان مين جو بحرى سابي یولی کراتیں نے روانہ کئے نقے وہ خاص ایسے لوگ تھے جن سے وہ اس بنا پر بدخن تھا کہ یہ مجھے اور میری تفعی بادشاہی سے بیزار ہیں ممصر بھیج کر اُس نے انہیں وطن سے وفع كرنا جا إلى الكن يه داؤل بيط برا اور سابيول لن مكر الاده كركيا كه واپس ساموس جائيں اور اس جابر كو سرنگول كرديل أ جنانجه وه آئ اور حنگ مي ننكرت كافي بكثيثم

میں سامل مرمورہ کی یونانی بستیاں بھی خامل تھیں، ایک والی کے اتحت تھا اور اس کا ستقر غہر واسی لینن تھا۔ مريوناني شهر ير ايك مطلق العنان امير فرمازوائي كرتا تها ادر جب تک وہ خراج یا بندی سے ادا کرتا رہے نیز ہو قت خرورت امدادی فوج مہیّا کرنے میں مصنتی نہ کرے ، استوت تک خود اینے گر یں جو جی جا ہے کرے ، ایرانی والی آن کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیتے تھے 4 داراوش نے سکتے کے متعلق جو اصلاحیں کین اُن سے تجارت نے رونق باِئی تھی اور یونان میں سب سے بڑی ایرانی اشرفی اسی بادشاہ کے نام پر ہیشہ ور داریک ، کہلاتی تھی ہ بحیرہ روم ریا بحر متوشط) کے مشرقی سامل سیروس نے فتح کئے تھے اور کامبیر نے تنجر مقر سے گویا ال فوقا كى، جنوب مين تحميل اور استَفاظ كا كأم انجام ديا تھا۔ تحريس دياتراكيه ) كے تسلط سے ، جانب شال ان مقبوماً کو اور مضبوط و مکل کرنا داریوش کا حصتہ تھا ؛ محصرتیں کے بانتدے جنگ مجو تھے اور یہ سرزمیں بھی کوستانی ہے لہذا ایرانیوں کو حصول مقصد کے لئے گٹیر فوج اور بری احتیاط درکار تھی ۔ ساموں کے ایک کارگرنے، بای زلطہ کے شال میں آبناے باسفورس پرکٹیتوں کا پُل باندہنے کی ضرمت انجام دی اور اس پرسے ایرانی انبوہ آباے کو عبور کر آیا وقیاراً سلاهه ق م انتمال کی طرف سامل سامل دریائے

باسطشتم

## ٣- اوابل عير داريش بتعريس كي فتح

شاہِ کامبیر ایک غاصب کی سرکوئی کے لئے مصر سے دائیں آما تھا گر صیا کہ کوہِ کے ستون کے مشہور کتا ہے ہیں منتقول ہے اُسے '' اپنے کا تھوں موت آئی وسرياهيه ق م عنت أيران كا وارث مبيتاسييس والناس نامی ایک شخص تھا اور دارلوش اُس کا بیٹیا تھا ہتا سیس نے اپنا حق حاصل کرنے کی کوئی سعی نہ کی گر داریش کے خیالات باپ جیے نہ تھے۔ اُس نے چھ امیروں سے سازباز کیا اور غاصب کو مارکر خود بادشاہ بن گیا ک تمام مزاحمتوں کو دفع کرنے اور اپنی قوت کو مضبوطی سے جالینے کے بعد داریش لے آئیدہ سلوں کے لئے اپنی فوماتِ سالِ اوّل بے ستون کی ایک بلند حیان بر كنده كرائيں حوكه رود كوش دكوس بيس كى بالائي گزرگاه

داریوش نے اپنی کل سلطنت کو بیس ولائیوں یا رت راہیوں میں تقیم کیا ۔ دریائے ہالیس کے مغرب میں لیدید کی سابقہ سلطنت کی تین ولائیں تھیں گروالی دو رہتے تھے ۔ یعنی آئینیہ اور لدید ایک والی کے ماتخت کھے جس کا ستقر سارولیں تھا ۔ اور ولایت افروجید، جس

عله دارایش یادارات اکبرسے مراد اسپندیار ہے و مترجم

177

خوض دکھا جائے تو داروش کی اس مہم کے کامیاب
ہونے یں کوئی کلام نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اس کے مالات
نہایت مبالغہ آمیر پیراے اور سنے صورت میں ہم کا۔
پہنچ ہیں ۔ ہمیروڈوٹش فتح تحرییں کی بجائے، داروش کے
اس مجنونا نہ ارادے کو مہم کی اصلی غرض بتاتا ہے کہ وہ
جنوبی روس کے صوائی علاقے کو سلطنت ایران کی قلمویں
داخل کرنا جا ہتا تھا اور سی تحصیہ دالوں نے جو نئو برس بہلے
داخل کرنا جا ہتا تھا اس کا بدلہ لینا ایرانیوں کا مقصود تھا۔
اس برمستزاد یہ کہ جمیروڈوٹش کے قول کی جوجب خود
دارلوش نے پُل کو تردائے اور جہازوں کو دائیں بجوادیے کا

الع وال

باكشيتم

دان یوب کے دہائے یک طریخے اور کمک پہنچا نے کی غرض سے ایران کے آتونی مقبوضات نے ایک بیڑا فراہم کردیا تھا۔ اور مریونانی شہر کا اہادی دستہ خود وہاں کے مطلق العنان حاکم کی ماتحی میں اس کے ہمرکاب تھا اور ان میں بھطہ کا حاکم مہتا بیوس اور خرسونیس کا باتیادیس سے ممتاز تھے ہ

تقريس ميں جو اڑائياں ہوعيں اُن کی کوئی تفصيل ہم کک نہیں پہنی ہے۔ دان پوب کے شال میں جہا اب ولاشیا اور جمکداویا کے صوبے ہیں، جو قومیں آباد تھیں انہیں تھبی یونانی تسکیتھی (اسکیٹ) کم دیتے تھے اور یمی نام اُن کے ہاں عام طوربرتام ان اُوام کے لئے مرتبی عام رور تفقار کے دریان مرتبی تھا جو کوستانی کارپے تھین اور تفقار کے دریان آباد تھیں ، بہر حال یونانی بیرا دان یوب کے دانے کک أيني تما اور اس دريا بركشتيول كابل تيار كرديا كي تها جس پرسے داریش کی فوج سی تھیہ میں داخل ہوئی لیکن اس فرج کشی کی غایت اور دارپوش نے ونیا کے اس بعید گوشے میں جو کام کیا ، یہ سب اضانوں کی گھٹا میں جیب معنے ہیں ؛ اتنا خود معلوم ہوتا ہے کہ بیرے سے، جو اس کی والی کا بہاں منظر تھا کھے عرصے کے لئے اُس کا سلط رسل و رسایل منقطع ہوگیا تھا اور یونانی سرداروں کے جی میں آئی تھی کہ اُسے یہیں بلا میں گرفتار جیوڑ کے

#### ٧- آيونيه كي بغاوت ايران س

داریش کی مراحبت کو بارہ برس گزرگئے ۔ اور اس انتاء میں یورپ والیٹیا کی رور آزمائی کا کوئی سبب وقوع میں نہ آیا ۔ لیکن اس کے بعد جزیرہ نک سوس کی سیاسی کٹکش کا بالواسط نتیج ، آیونیہ کی نعادت ہوا جس میں آتینشراور بیض اور اونانی نتہروں نے بچی حسّہ لیا اور یونان کے نلاف فوج کشی کرائی ہ

ملطہ کے حاکم جارِ مہتائیوس کو داردیش نے پائی تخت سوس میں نظاہر اس کے روک رکھا تھا کہ بادشاہ کو اس کا جُدا ہونا گوارا نہیں لیکن در اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خطرا شخص تھائے اس کی عدم موجودگی میں ملکھ پر اسس کا داماد ارستاگوراس مکومت کرنا تھا۔اسی شخص کے پاس نکسوس کے بیض عابدین پہنچے ارجیفیں جہوریت بیندول نے یورش کرکے جلاوطن کردیا تھا ) اور بھر وہاں اپنی حکومتِ خواص بحال کرانے کی درخواست کی کے ارستاگواس ، ساردنس کی اور وہاں کے ایرانی والی آرتا فرنز کو شجھایا کہ ان لوگوں کو بحال كرك كے بہانے بہلے تكسوس ادر يمير تام مجم الجزار (ساي كلين) پر دولت ایران کا تعبیہ ہوسکتا ہے اِ آرتا فرنز نے بادشاہ کی منظوری کی اور دوسو مجلی جہازوں کا بیرا ارسیا گوراس اور ایرانی اليرابج مركاباتيس كي ماتحتي مي نحوس روازك الموقعيم ن

227

قصد کیا تھا گر اک دور اندیش یونانی کی صفاح سے انیا یہ ارادہ بدلا - میم اُس نے یونانی سرداروں کو ایک رسی دی جس میں ساطھ گرمیں لگادیں اور ان سے کہدیا کہ الا ہر روز ایک كُرُهُ كُمُولِتِ رَبُو اور حب يك يرسب نه تُكُل جائين، بهال رہ کر بل کی خفاظت کرہ ۔ اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد عبى أمير والبيل نه أول توتم والبيل طلي جانا" أسس قرارداد کے مطابق آلونیہ کے جہاز وقتِ معینہ کے بعد سمی اس کا انتظار کررہے تھے کہ اتنے میں اہل سی تھید کا ا کس گروہ اُن کے یاس آیا اور اُن سے بُل توڑو ینے کی استدعا کی کہ پیمر داریوش کی ہلاکت میں کوئی شبہ باقی نہ رہے اور وہ مجی اس کی غلامی سے بالکل آزاد ہوجائیں ؛ انہاریں نے اس تجزیر کی شدو مدسے تائید کی لیکن اس کے خلان مستائیوس کی دلایل کارگر تابت ہوئیں جس نے انہیں جّا ا کہ یونانی مطلق العناول کی ساری قت ایران کے دم قدم سے ہے ؛ غرض یہ مہتا بٹیوس کا طفیل تھا کہ دارلوتن جو ذلیل و نا کام پیا ہوا تھا، سلامت رہ گب ورنہ اگر مل تماویس کی صلاح پرعل ہوتا تو پیر شاید ایران کے آینده یونان پر حله کرنے کی کبی نوبت ہی نہ آتی ہ یہ ہے وہ روایت ، جس میں تقسب کی تحریک سے بونانی تخیل نے ایک مقول و کامیاب مہم کو اس درجے احمقان اور یر مصاعب فوج کشی کی شکل کی ظاہر کیا ہے :

تعیبت کا عواُن نظے ، ایرانی فوجیں منظم کو معمور کرمکی تہیں جب کہ ارستاگورا

اپنے یونانی اتحادیوں کی کمک کے کر بہنیا اور سارولیں بر بین قدمی کی دسمویمہ ق م )۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈین محاصرہ اٹہا نے پر مجبور ہوجائے۔ اور کو یونانیوں نے شہر ساردیس لے لیا نیکن قلع پر اُن کا زور نہ جلا۔ اور وہ

گر ان رونوں سرداروں میں جھگڑا ہوگیا ۔مگا باتیس نے اہل تھویں کو خطرے سے خبردار کردیا ادر جزیرے والوں نے تیار ہوگر عملہ روک کیا ۔ اس طرح ارت کوراس کا منصوبہ خاک میں بل گیا اور اب ایرانیوں کو آینے سے ناخوش دیکھکر اس لنے خود ال کے ملاف آیونیه یں بفادت کرادینے کا تہتے کرلیا۔ کہتے ہی کہ اس کام پر اس کے خسر متایوس نے اُسے ابعارا تھا اور ایک غلام کے سر پر خفیہ کپیام چھاپ کر جو بالوں میں جھیا ہوا تھا اس کے باس بھیا تھا۔ گریہ روایت مشکوک ہے۔ اس کے علاوہ ایک جابر کی حیثیت سے وہ یہ ضاد نہیں بیا کرا سکتا تھا کو بغادت کی بڑی وجر تحریک وہ دلی نفرت ہونی جائے جوکہ یونانیوں کو استبداد یا شخفی بادشاہی سے تھی اور جس کا آیونید اور دگیر مقامات میں ایران حامی تھا۔ اس کئے ارساگواس نے پہلے اپنی حکومتِ شخصی سے وست برداری کی اور دوسرے شہروں کے مطلق العنّان جار می دبنی تر بغیر کسی خوں رنی

کے ) دفع کردئے گئے ،
اس کارروائی کے بعد دوسرا کام یہ درمین تھاکہ ایران کے فلات کے فلات کے خلاف کی مدد حاصل کی جائے ۔ یہ سفارت بھی ارتاگواس سے اپنے ذرمہ لی اور پہلے اسپارٹہ گیا ۔ جہاں بعد میں اس کی سفارت کے متعلق یہ دلیجیپ کہانی منہور ہوا اور آئے ہوگئی تھی کہ وہ شاہ کلیونیس کی ضدمت میں ماضر ہوا اور آئے دنیا کا فقشہ وکھایا جو کائنی پر کھکا ہوا تھا اور اس میں تمام

قدرت ناسات برے کام کی مرکوبی کا اہل نہ نبایا تھا ایان کو بناوت میں کامیاب ہوتا دکھیکر اُسے حصول مدما کی اُسید نہ بکا اور تقریب بھاگ آیا اور بیس کی شہر کا محاصرہ کرتے وقت مارا کیا یہ لیکن اُس کی موت کا بغاوت پر اتناہی اثر ہوا مبتنا اُس کے خُسر مہتائیوس کی موت کا جو وارپوش سے کم سکے فیاد رفع کرنے سے کے سکے فیاد رفع کرنے کے لئے آپونیہ بہجا گیا تھا گرخیوس میں بھاگ آیا اور بحری قراقی اضیار کی ۔ آخر میں ابجراگیا اور آرتا فرنز نے اُسے سولی دے دی ہ

جبگ کا سب سے اہم اور فیلہ کن واقعہ ملطہ کا محاصرہ ہے،
جس پر ایرانیوں لئے رفتہ رفتہ اپنی تمام قوت لگادی تمی۔ سمندر کا
راستہ چھے سو جہازوں لئے روکا تھا جو اسی زمائے ہیں قبرس کو
تخر کرکے لوٹے تھے۔ یونانی جہاز جزیرہ کئید کے قریب نگر انداز
تئے اور ان کی تعداد (۳۵۹) بتائی گئی ہے لیکن اُن کی ترتیب کرت
نہ تمی اور جب را اُن ہوئی تو لس بوس اور ساموس والوں نے
وفادی اور اننائے جبگ میں ساتھ جیورکر جل دیے۔ فیوس
کے لوگ بڑی پامردی سے لڑے گر اُن کی تعداد قلیل تمی خون
ہرطون ناکای ہوئی اور ملطہ کو ہد کرکے تنی کرایا گیا دسمالی اور ساموں یا
یہان مقام و بدیا پر ایالو دیوتا کا مندر جو دُنیائے یونان میں
نہایت مشہور کہا نت کا مقام سمھا جاتا تھا، جلادیا گیا ہ

تنیر ملطہ کی خبرسے استینٹر کے لوگوں کو دلی رنج بہنجا تھا اور اس کا انلہار اس وقت ہوا جب وہاں کے تراّمبدی فویس ننامر باستشتم

13410

دیں تھے کہ شہر میں اگ لگی اور وہ جلکر فاکسر ہوگیا ۔ اور افالی وی بلتے کمنڈر جیوڑکر سامل کی طرف کوٹ رہی تمیں کہ افیسُوس کے قریب ایک ایرانی جمیت کا سامنا ہوا اور يونانيول سے تکست کھائی - ايتينز والے وہاں سے سيرم اپنے گہر ملے آئے ادر آیونیہ کی بغاوت میں ان کی فرکت یہیں ختم ہوگئی ملکن سارولیں کی آئش زنی اپنے عواقب کے لحاظ سے بہت اہم نابت ہوئی۔ نقل کرتے ہیں کہ جب داریوش سے بیان کیا گیا کہ سازویں کے جلانے میں اتیخنر والے بی معاون ستے ۔ تو اس نے پوچھا اور ایتھنٹر والے ؟۔ وہ کون لوگ ہیں ؟ " بھر اُس نے تیر کمان منگایا اور ایک تیر ہوا میں جِلاً رَمَاهِ مانی که خدا مجھے ایتھنٹروالوں کی سرکوبی کی توفیق عنایت كرے - نيز ايك غلام كو حكم دياكہ وہ كھانے كے وقت رور تين وفد اس سے کہدیا کرے کہ اس فادند، ایتھنٹر والول کو یاد رکھنے گاہ آیونیه کی بناوت ، جنوب میں کاربیہ اور قبرس کا ادر شال یں بحیرہ مرمورہ تک بھیلی ۔ قبرس کے کئی شہروں نے ایانیوں کا طوق اطاعت اُتَار پھینکا اور وہاں فنیقیہ کا ایک بیرا فاد کے فرد کرنے میں معروف تھا ؛ دردانیال کے ظہروں کو بھی اس طرح روباره مطیع و منقاد کرنا برا تما ؛ کاربیر میں باغیوں کو دو مرتب سخت نرمیت ہوئی لیکن لبد میں انھوں لئے بھی ایک ایرانی فیج کو تباه کردیا تھا ہ

گر حقیقت یہ ہے کہ ارستاگوراس بہت ونی الطبع ننھس تما اور

تظریس اور مفدونیہ میں دولت ایران کا اقدار دوبارہ منوادیے کی غرض سے بادشاہ کا داباد مردونیوس بھیا گیا تھا اور مقدونیہ کو راستے اُس نے یونان پر فوج کشی کی تجریز کی تھی کہ اَن نمہوں کو منرادے جو آیونی باغیوں کے معادن ہو گئے تھے ؛ ایرانی بیرے نے سائل سامل بڑھکر جزیرہ تھا سوس کو فتح کرلیا تھا۔ اُدھر تحرین بی منظر ہوگیا اور مقدونیہ نے جس پر اُن دنوں شاہِ الکرزگر مکرال تھا داطاعت قبول کرلی در دسائل مقاود کا مناز مقدود کا مناز کرو اکتھوس کی خونناک بہاڑی راس کے سامنے نہ بہنج سکی کوئے کوہ اکتھوس کی خونناک بہاڑی راس کے سامنے ایرانی بیرے کا ایک حقد طوفان سے برباد ہوگیا ہ

گر واریوش قطعی ارادہ کردیجا تھا کہ اینخنٹر اور ارت ریا کو لے سزا دیتے نہ مجبورے گا ۔ سارویس کی آتش افردزی میں ان کا دخل سنکر وہ نہایت بر افروختہ ہوا تھا دوسرے ایخنزکا خارج البلہ جابر، ہیبیبیاس ، اس کے دربار میں پنچ گیا تھا اوراس شہر پر، جہاں سے وہ نکلوا گیا ، بار بار فوج کئی کی استرعا کرہا تھا ؛ غرض فیصلہ ہوا کہ نئی مہم سیرسی بحیرہ ایجین کے راستے توانہ ہو۔ آزاد یونان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی جن سے روانہ ہو۔ آزاد یونان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی جن سے ایان کی لڑائی نہ تھی ، المجی بھیج دیئے گئے کہ اُن سے نشان ایان کی لڑائی نہ تھی ، المجی بھیج دیئے گئے کہ اُن سے نشان عیرہ اللہ عیرہ اللہ عیرہ کی اوران میں بھی الرشہرون عیرہ کے اکرشہرون عیرہ کے اکرشہرون عیرہ کے اکرشہرون عیرہ کے ایس ۔ جنانچہ اکٹرشہرون عیرہ کے اور اللہ عیرہ کیرہ کے اور اللہ عیرہ کی اوران میں بھی الرس کی اوران کے اللہ کی اوران کے اوران کے دیں ۔ جنانچہ اکٹرشہرون عیرہ کے دوئے لیں ۔ جنانچہ اکٹرشہرون

علمہ آمیڈ سکندی کے نائل مولف نے اسے مہرنوش پسر اسپندیار تبایا ہے ۔ (مفد ۴۰۲ ہتھ) علمہ داضح ہوکہ یہ وہ سکند نہیں ہے جس نے دارات ایران پر فتح بائی ۔ بلکہ آگی اجاد میں مقدونیہ کا ایک باوشاہ گزرا ہے ۔ مترجم ہ

فری نی کوس نے ملقہ کی مقیت کو ایک ڈراہا کا موضوع بنایا ؛ چنانچہ نتاعر پر اس قصور کی سنامیں کہ اُس نے خود ہماری معیبتیں یاد دلائیں ، انھوں نے حمالہ کردہا تھا ؛

اسی زمانے میں ایرانیوں کا ایک علاقہ مفت میں استعبر سے منوب ہوگیا اور بعد میں اس کی دوامی کیک بنا۔ یعنی خرسونمیں کے جابر مل تریادلیں گئے جزائر کمنوس اور امبروس کوچمین یا اور عب بغادت میں کامیابی نہ ہوئی اور خرسونمیں میں رہنا فروس نظر آیا ، تو ایمتبنز بھاگ آیا اور بیان کیا کہ وہ جزیرے میں لئے ایمتنز کے واسطے فتح کئے تھے یا چانچ گو، معلوم ہوتا ہے کچھ ایمتنز کے واسطے فتح کئے تھے یا چنانچ گو، معلوم ہوتا ہے کچھ عرصے کا اُن پر ایرانیوں کا قبضہ رہا کیکن بعد میں وہ تیمنزی کو بل گئے ہ

# ه داریش کی وسری وزنسیری جرالی پورپ پر جنگ بیرانهان

بغاوت فرد کرنے کے بعد دارلیش نے آیونیہ کے جتنے ضہر تھے سب کے علاقوں کی بیایش ادر گرداوری کرائی ادر اس کے مطابق رقوم خراج مضحی کیں ؛ اس ضاد نے دولت ایال کو تبادیا تھا کہ آیونیہ میں شخصی حکونتیں قایم رکھنے کی تدبیرسے کام نہیں چلا۔ لہذا اب اس کے بالکل برکس تجربتہ یہ حکمت عملی اضیار کی گئی کہ مطلق العنان حاکموں کو مٹاکر اُن کی بجائے جمہوری طونی نادی گئیں اور اس میں یونانی طبایع کی جو رعایت ملحظ کرتی گئی تھی دو آپیش کی لایق تعربیت دانائی بردال ہے ن

وشن تھا ۔ کیوکد ہیس تاتوں نے اس کے باب کائین کی جان لی تھی ۔ میر یا کہ ایانیوں کے متعلق جس قدر واتفیت بل تیادیس كوتمى غالبًا اليمنزين اوركمي تفق كو حاصل نه تمي -غرض اينے قبلے کی طرف سے وہی سب سالار منتخب ہوا: بایں ممت میرو دوس نے جس طرح یہ روایت بیان کی ہے اس سے معلم موتا ہے کہ امبی کا ایشنز میں بہت کم فرجی تیاریاں ہوئی تھیں ۔ چانچہ ایرانی قریب قریب لنگر انداز ہو کیے تھے جبکہ ایک تیزیا مرکاره اسیارشه دورایگیا که ارت رماکی تنخیر اور التحفینر کی خطراک حالت سے مطلع کرے - اسارٹہ والول نے جواب ویا کہ انتیننر ہارے اِتحاد میں شرکیہ ہے اسے مدو دینا فرض ہے اور ہم ضرور مدد دینگے لیکن فوراً چلنے میں شعایر نتیبی کی خلاف ورزی ہوتی ہے ۔ حب کے پُرا چاند نہ ہو لے سفر كرة ورست نهير ، كيكن حب يورا جاند موليا تو المادكا وتت بمی گزرجی تھا ہ

ایسنز کے سائیوں کی تعاد نتاید نو ہزار کے قریب تھی۔
اس سال بول مارک یعنی فوج کا اعلیٰ سیہ سالاد کالی ماکوس تھا۔ اس پر اور جنگی عبس کے شرکا، یعنی سیہ سالادانِ قبایل پر لڑائی کا سارا بار اور ملافقت کی ازک ذرتہ داری تی ۔ اور یہ ایشنز کی خوش نصبی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کالی ماکوس بطیب فاطر مل تیا دلیس کا مشورہ سن لیتا تھا ؛ غیم نے میسراتھا ن فاطر مل تیا دلیس کا مشورہ سن لیتا تھا ؛ غیم نے میسراتھا ن کے قریب فوج آباری تی اور اس کا درادہ نما ہر تھا کہ وہ

أشثم

ن سرت لیم خم کردیا اور انہی میں انتِینزکا وشن اجی نا بھی نتالِ تما ؛ ایانی فی کی سرداری داریش کے ایک بھیے ارتافوز ادر واثنیں کے بیرد ہوئی ادر انتیننر کا سن رسیدہ جار ہیدیاس جے اپنے وطن پر ایک دفعہ اور حکومت کرنے کا ارمان تھا، ان کے ساتھ کردیا گیا۔ یہ جنگی بٹرا میرو دولش کی روایت کے بموجب عليه سو جهاز برمشتل تما . وه جزيره به جزيره موما موا مجم الجزایر سای کلیڈیز کی تنحیر کے بعد یوبیہ ادر ایٹی کا کی قبل رُودِ بار مِن آبِنِيا (سنفيمة م) اور راست مِن كارسي توس كو فع مرکے ایرانی فوج ارت ریا کی صدود میں دافل ہوئی ؛ یہ تہر بعض شہری عابدین کی غداری سے سفتے عبر کے ادر حملہ آوروں کے حوالے کردیاگیا ، اور اس کے بانندے علام نیالے مگئے کا اور اب حرف دوسرے شہرسے سجنا باتی رہا جس نے شہنشاہ ایران کے منہ جڑہنے کی جبارت کی تھی اس کام کے لئے ایرانی سب سالارول نے آنباے بار کرکے اپنی وہیں ظیع میراتھان کے سامل پر آباریں ، اس موقع پر ایفینر نے جو مافعت کی اس کی جان م**ل تیا دلیں** تھا ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ جا بروں کا جانشین اور خود بھی مطلق النان ساکھ رہ چکا تھا اور خرسونسیں پر حکومت کے زمانے میں جو زمادتیا اس نے کیں تمیں ان ہر محلس عوام کے روبرد سخت گرفت ہوئی تھی تاہم ایک تو اس سے کمپنوس اور امبروس ایمنز کو وستے تھے اور دوسرے فاغلان کی سیس تراتوس کا وہ موروثی

کے گانوں کو جلاگیا ہے اور دوسرا وہ جو سراکلیس کے دول سے گزرتا ہے اور دادی اب لُنا سے اُتر کے کھیے میدان یں اس مُلَّه نکلاہے جس کے قریب آ بحل موضع ورانہ آباد ہے کالی ماکوس شمال راستے سے ردانہ ہوا اور وادی اب کنا یں پنچکر اس نے مراکلیس کے دیوں کے قریب انیا پاو والا ورسي بويم تو أس عده موقع كا انتخاب آدسى فتح سے بڑمہ کر عما ۔ کیونکہ وادی میں ایتھنٹری فوج پر وتمن سخت خارے میں رہے بغیر حملہ نہ کرسکتا تھا اور ادھم نہ حرف وہ پہاڑی راستہ جدہرسے انتیفنر والے آئے تھے اُن کے قضے میں عما للکہ سیدان کا حنوبی دروازہ یعنی طری شاہ راہ بھی اُن کی زد کے اندر تھی اور اگر اوہرے ایرانی فوج گزرنا چاہی تو اُس پر جناحی طلے کا موقع نخِل آیا تھا۔ارائیو ف این براو رو کی گزرگاہ سے اوید شمال کی جانب ڈالا تھا اور قریب ہی سامل پر اِن کے جہاز لنگر ڈ الے بڑے تھے۔ ان كا فائده اس ميں تھا كه حيل تدر جد بوسكے حرايف سے میدان میں جم کر الوائی اللیں - اور ادصر ایضنر والوں کی جیت اس میں تھی کہ اپنے محفوظ مقام پر خاموس بڑے رہی کہ اس میں اگر زیادہ دیر لگی تو مکن تھا کہ اسیارٹہ سے مدد آنے کی اُمید تازہ ہوجاے ۔ ایک اور ظہر سے تو انہین کمک پنج مجی مِکی تھی اور جب وہ مراکلیں کے دلول پر پہنچے تو بلایٹہ کے ایک ہزار جوان اُن سے آھے کے اس

ایستنر پر جس کے گرد کوئی تہر پناہ نہ تھی ، ختگی اور تری دونوں جانب سے حلہ کرنا جاہتا ہے ۔ سوال یہ تھا کہ آیا اتیسنری سباہ اُس کی آمد کا انتظار کرتی رہے اور اپنے قلعے داروبولس ، کے سامنے اور حد کے اندر مقابلہ کرے یا مردانہ وار آگے بڑر سے اور جہاں تیمن ہو وہیں خود بہنچ جائے ۔ مِل تیادلیں نے مجل حوام میں راے وی کہ میراتھان کی طرف مین توروری رایو میں راے وی کہ میراتھان کی طرف مین توروی رایو کا مقابلہ کیا جائے ۔ اور یہ وہ زاے تھی جس کا بیش کرنا اور منطور کرانیا ہی ، غالباً مِل تیادیں کو اپنی شہرت جاوداں کا بررجہ اولی متحق نبادیا ہے ،

میراتھان کا میدان ہلال نما سامل کے ساتھ ساتھ اندر
کی طرف بھیلا ہوا ہے اور بن تلی کوس اور بازیس کے سلط
کی بہاڑیاں جو بہاں پہنچار بہ تدریخ نبی ہوگئی ہیں اس میدان کو
گھیرے ہوئے ہیں - خیالی حضے میں انتہاہے حبوب کی زمین
دلدلی ہے اور جس شمالی وادی میں ممیراتھان کا گاؤں واقع
ہے اس میں ایک بہاڑی رُوکی گزرگاہ نے میدان کے دو حصے
کردشے ہیں ۔ ایھنز سے گاؤں تک آنے کے دو راستے ہیں۔
بڑی شاہ راہ تو جنوب کی طرف سے میراتھان کے میدان
میں آئی ہے ۔ دوسرا دشوار گزار گرکسی قدر قریب کا راستہ
میں آئی ہے ۔ دوسرا دشوار گزار گرکسی قدر قریب کا راستہ
میں آئی ہے ۔ دوسرا دشوار گزار گرکسی قدر قریب کا راستہ
میراتھان کے میدان میں بہنچر کت روئی کی بہاڑی کے
اور میراتھان کے میدان میں بہنچر کت روئی کی بہاڑی کے
اور میراتھان کے میدان میں بہنچر کت روئی کی بہاڑی کے
اور میراتھان کے میدان میں بہنچر کت و شالی ،جو میدا میراتھا

بالبشتم

نناه راه سے گزرتا تھا اور اس کئے وہ جبگ کے لئے بالکل تیار تھی کہ شاید میدال سے نکلتے نکلتے یونانی حلہ کری ایخفز دالوں کے لئے بچر تائل و تذہب کا موقع آگیا تھا لیکن ہز ان کے بوب ان کے بوب ان کے بوب میں بڑہتے ہی اُس پر حملہ کیا جائے ہ

کائی ہوس کی جگی ہوتے شاسی کی مثال اوپر ہماری نظرے گر چی ہے ۔ اب جس خوبی سے فرج کو اُس لنے لڑایا اُس سے اِس کا کمالِ سید سالاری ظاہر ہوتا ہے ؛ اگر کم تعداد ایجعشری سیاہ کی تطاریں مرجگہ برابر رکمی جاتیں تو گو وہ ایرانیوں کے قلب کو سمند یک دسکیں کر لے جانے لیکن اسی کے ساتھ ایرانیوں کی دوؤں طرف نملی ہوئی صف انہیں بچے میں رکھ لیتی اور ایک جانب قو سمندر اور اُن کے جہاز ہوتے اور دوسری طرف ایرانی بازو اُن پر ٹوٹ کر گرتے ، غرض وہ مرطرف سے بہت بُری طرح گرجاتے ؛ نظر برای کالی ماکوس نے قلب فرج میں صرف چند قطاریں کھڑی کیں اور اس کو اتنا لمبا بھیلادیا کہ پورے ایرانی قلابی کھڑی کیں اور اس کو اتنا لمبا بھیلادیا کہ پورے ایرانی قلب سے مقابل آجاے باتی بازودُل پر مقالمے کے لئے قطاروں کی مقررہ تعداد رہنے دی ہ

ابُ ایرانی صف نے رُوکی گزرگاہ کو عبور کیا ادر کبنارے کنار آگے بڑھنی شروع ہوئی۔ اس کا ایک مقول حصتہ الگ ہوکر یونانیوں کے رخ چلا جس کا مطلب جناحی حلے کی پیش بندی یا حملہ ہوتو اسے بیبا کردنیا تھا ادر اس کی آڑمیں باتی کشکر نازک وقت میں اپنے ممن کی دست گیری کریں اور تیمیز کے پنے سے نطخ میں پلایٹ کی جو حایت التیمنز نے کی نمی آج اس احسان کا مدلہ آبایں +

جب جند رور گرز گئے اور یونانیوں نے اپی مگہ سے حرکت نہ کی تو ایرانیوں سے مزید انتظار نہ ہوسکا کے اپنے کل سوارول سمیت فوج کا ایک حمتہ انہوں نے جہازوں ہیں سوار کرایا اور خنکی اور سمندر دونوں طرف سے انتھنٹر پر طلے کی تیاری کرنے گئے ۔ خنکی کی فوج کو لازی طور پر بڑی

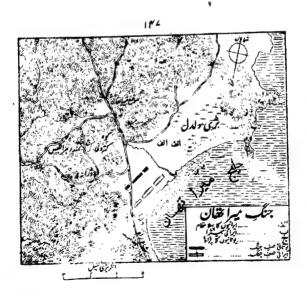

1

رمینی ۱۹۶ مقتول ) تھے۔ ایرانیوں کے نقصان کا اندازہ ۲۸۰۰ کے تریب کیا جانا تھا۔ بہرحال ارتافرنز اور دانتیں کے پاس اب بھی ایک بڑا نشکر موجود تھا معرکہ کارزار کا آبیدہ رنگ بدل جانا کھے محال نہ تھا اور انتیمنیز کو انجی ٹک خطرے سے بالکل نجات نہ لی تھی ؛ ایرانی بیرے نے آبناے سے نمل کے راس سنیوم کا جَّرُ لَكَايا اور ادِهر يوناني فوجي ، ميدان فتح مين ايك دسته اليني مقولین اور غنایم کی حفاظت کے لئے جیورکر، انتھنیز کو بلٹیں ك شهركو بجائيل - النول لے شہرك باہر الى سوس ندى كے کنارے پنجکر دم لیا اور بہاں سے وشن کے جہازوں کو دیجھاکہ فالرُن كا رُخ كُنْ عِلْ أَتْ بِي مِلِين وه ساحل بك نهير آے بلکہ بکایک نظر آیا کہ سارا بٹرا سمندر میں واپس ہونے لگا ، عقت میں واتیس نے مم سے ہاتھ اٹھالیا تھا اور تاید اونانی ن کو پہلے سے بہنجا دکھکر اُس نے دوبارہ یونانی ہے لتیوں دینی بیادہ نیزہ برداروں ) کا سامنا کرنے سے گریز کیا نکین واضح ہوکہ ماہ کامل ہولینے کے بعد اُسی روز اسپارٹہ کی فوج مجی جل کی تھی اور اڑائی کے تھوڑے ہی دیر بعد ایقنز میں پہنچ گئی۔ بس قیاساً کھ سکتے ہیں کہ عبب نہیں جو اسارٹ والول کی موجودگی یا کم سے کم آمد کی خبر ہی حلم آوروں کی دفعتہ مراجت کا ایک سبب ہوگئ ہو جن کو اپنے ارادول میں ایک غیرسوقع زک تو بہری گر اب تک کی شخت مرکبت کا منہ ویکھنا نہ طِرا تھا ؛ اسپارٹہ والے اتی دیر میں پہنچے کہ لڑائی کا وقت گزر کیا تھا۔

به حاظت گزر سکتا تھا ؛ شاید اسی اثنا میں یونانی فوج بی یبارلو سے نکل نکل کے وادی اب کُنا کے میدانی حصے میں پنج مکی تی اس کا میمنہ خود کالی ماکوس کے تحت میں تھا اور میسرے میں سب سے آخر یہ بلانیطہ کی امدادی سیاہ تھی ۔ جس وقت کونا نی سیای رشمن کی صف کے قریب پہنچے تو ان پر مشرق سے تراملاند نے تیر رسائے اور اس خطرے سے بینے کے لئے وہ دوڑتے ہے وشن پر جابرے یا کالی ماکوس نے جو جو کچھ پہلے سے سجبہ لیا تھا الطائی میں بالکل وہی صورت بیش آئی ،۔ غینم کے قلب سیاہ نے جہاں اس کے بہترین حباک آزما اور خود ایرانی جوان تھے۔ تینزی فلب كو يماريون مين دهكيل ديا - ليكن دونون بازدون بريونانيون نے حرافیت کو مار بھایا اور بھر ملیط کر ایرانی قلب برآ گرے جو فتح کے جوش میں شکست خوردہ یونانی قلب کا تعاقب کررہاتھا اس دوسرے حلے یہ یونانیوں کو یوری کامیابی موئی ۔ ایرانی صفیں درہم و برہم موگئیں ، اور بے ترتیبی سے سامل کے طرف عمالیں، اور وہاں جو زندہ بیج تھے وہ جہازوں میں لے لئے گئے ؛ واضح موكر اس تمام معرك ميں ايانيوں كي فرج كا حرف ايك حقة معرو جنگ تھا اور کچھ غبہ نہیں کہ اصل جمیتت امنی وقت جہازون میں چڑھ لی ہوگی جب کہ اس لنے اپنے اُن دستوں میں شکت کے آثار دیکھے جن کو اُس کی حفاظت کے واسط علی ، کردیا گیا يَمَا يُو دَأَكُّتُ يَا سَمْبِرِ سَفِيْكُهُ قُ مِ إِنْ یہ کوئی طولانی حبُّک نہ تھی ۔ یونانی نقصانات نجی نہبت قلبیل

ده ساری عارت بھی ہوگی ؛
شہنشاہ ایران کے نشکہ عظیم پر تنہا عالب آنے سے
ایھنز کی سارے میں دھاک بھی کئی ادر اس کے باتندہ
کو اپنی توت کا زعم ادر نئے نئے حوصلے پیدا ہو گئے۔ زمانے
نے اُن کی جمہوریت پر علی حروف میں تقدیق کی مہرنگاہ
تی ادر اب ان کے دِل میں یہ خیال جم گیا تھا کہ اُن کا
نظام حکومت قابل اعماد ہے ادر وہ یونان کی اُدنجی سے
ادنجی ریاست سے دعوئی ہمسری کرسکتے ہیں یہ میراتھان
کا دن آیندہ ہمیتہ ایجنیز والوں کی نظر میں ایک عہد جدید
کا دن آیندہ ہمیتہ ایجنیز والوں کی نظر میں ایک عہد جدید
کا سرآغاز رہا حس میں گویا خود دیوتاوں نے اُن سے آگر

مران سے میں اس جنگ نے شہرتِ جاودانی کا خلعت مل تیادلیں کو اس جنگ نے شہرتِ جاودانی کا خلعت پہنا دیا تھا۔ لیکن اس کا انجام انجھانہ ہوا۔ خود اس کی تحرکی إشيثم

پھر بھی انفول نے ایرانیول کی لافیں بغور دیکھنے کے شوق می میدانِ جنگ کا جاکے معاینہ کیا اور اہل ایجبتر کے ولیانہ کارالع کی تعرف کرکے واپس چلے گئے کہ آج بھی وہ بنتہ جس میں اہل ایجبنر نے اپنے مقولین جنگ کو دفن کی تعا مقام معرکہ آرائی کا نشان دیا ہے ۔ کالی ماکوس جنگ میں کام آیا اور اسی جگہ دفن تھا اور اس کای لوس نتاعر کا بھائی کرنگیروس بھی بہیں دفن تھا اور اس کای لوس نتاعر کا بھائی کرنگیروس بھی بہیں سپرد فاک کیا گیا تھا جس کی نسبت بیان کرتے بتھے کہ تنہا ایک سپرد فاک کیا گیا تھا جس کی نسبت بیان کرتے بتھے کہ تنہا ایک ایرانی جہاز کو پڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ تبرکی ایک ضرب ایرانی جہاز کو پڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ تبرکی ایک ضرب

اس جنگ کے متعلق بہت جلد طرح طرح کے افسانے بنگے سے مثلاً یہ کہ دیوتا اور اوتاروں نے یونانیوں کا ساتھ دیا ۔ صفول میں جنآت نے بل بل کر تمثیر زنی کی ایا یونانیوں کے مصفول میں جنآت نے بل بل کر تمثیر زنی کی ایا یونانیوں کے مصاوے کے آگے ایرانی سیاہی جو بدواس بہور بھاگے تھے۔ اُسے بلک ویوتا سے منوب کیا جاتا تھا۔ اور اسی زمانے سے ایک فار میں جہاں اگرو پولس کی شمال مخربی وصلان پر اس دیوتا کا استمان تھا، اس کی پرستش کو اذمر نو رواج ہوگیا تھا با اینان کے سب سے متبرک مقام لینی خود دلفی کے مندر

علم پان ۔ اونانی دیومالا میں گٹریوں کا خداتھا۔ یہ حبگوں جنگلوں کیورتا اور کھی کھی راہ گیروں کے ساشنے نمودار ہوکے انہیں وفعتہ الیما ڈراتا کہ اُن کے ہوت ہاں اڑجانے ۔ اسی لئے ایسی دہشت ہو بغیر کسی ظاہری سبب کے یک بریک طاری ہوجائے پان سے منوب کی جاتی تھی بھرجم ،

کی تھی کہ اجی نا اسے استھنینر کی عددت میں مادر یونان کے خلاف ایرانیوں سے ساز کرلیا کے ؛ اسپارٹہ نے اسی زمانے میں اینے یا نے حلف ارگوس پر فتح حاصل کی تھی اور ترزز کے قریب سیٹا کے میان میں نناہ کلیونیس نے اس کے ایسی ضرب لگانی تھی کہ ۲۰ برس بعد یک ارگوس: پنپ سکا (سیم اس معرکے لئے اسارٹ کا اور زور طرا وا تھا گر ایمنیز نے جو باضابطہ استدعاکی وہ اسیار اس کے صدر اتحاد ہونے کی خیبیت سے تھی کہ بلونیس کے اس اتحاد میں التيمنِنر اور اجي نا دونول نِنركِ تم عنف اس شكايت کی وہاں ساعت ہوئی اور کلیونیں نے احمی نا جاکر اُسکے وس يرغل التيمنز كے حوالے كرديع تھے - اور اس طبح ايالى فوج کشی کے وقت اجی ٹا انہیں کوئی اماد نہ دے سکا تھا اور نه ایجنیز کی جگی تیآری میں حاج موسکا تھا ؛ لیکن اب یہ واقعہ خود اسپار شمیں بناے فیاد س گیا۔ وہال کے دولل ہادشاہوں میں باہم عداوت پہلے سے موجد تھی بس وماراتوں احيى اواول كى طرف موكيا - اور أسے زك دينے كے لئے کلیٹیں نے اس خاندان کے دوسرے وارث لیونی کیداس کو اُنجاراً که وه رماراتوس کی صحت تنب کا نبوت طلب کرے۔ اسی کے ساتھ ولقی سے یہ الہامی پیام تھی حاصل کرایا گیا کہ وماراتوس اپنے باپ سے نہیں ہے ، غرض لیونی کیراس بادشاہ بن گیا اور و ماراتوس بھاگ کر وارپوش کے

إكبشتم

پر اہل شہرنے اُسے جزیرہ پاروس پر حلہ کرنے کی منوری دیدی تمی - کیونکہ ایرانی بٹرے کے لئے اس جزیرے نے مجی ایک جنگی جہاز فراہم کیا تھا ، مِل تیادلیں شہر یاروس کا ٣١١) ون تك محاصره كئ ريا ليكن كاميالي نه بوني اور زخم كھاكے ناكام لوط آيا۔ اہل شہرنے اس ناكامي كو سيرسالاً کے مجرانہ طریق عل سے منوب کیا اور اس پر بھی س تیکنت کا بھاری جرانہ کردیا ؛ یہ معلوم نہیں کہ اس پر کوننا جرم عايد كيا گيا تما دلين بعد بين جب اس قف پر طرح طرن کے حاشم چڑائے جانے لگے تو احمقوں نے کہنا ترج کیا کہ در اصل مل تیادیس نے زرخیر علاقہ دلوانے کا وعدہ کیا تھا اور لوگول کو یہی فربیب دے کر سارا بٹرا لے گیا تھا گر میم صرف ذاتی کینہ کا لنے کے لئے اس نے باروس پر علم كرويا ي-ببرحال ، مل تياديس ندكوره بالا سزا يانے كے تفورے ی ون بعد مرگیا پ

### ۷-انتیننراوراحی ناکی شمنی

بحیرہ ایجین میں سب سے زروست بحری قوت جزیہ اچیرہ آبجین میں سب سے زروست بحری قوت جزیہ ایکی ناکی تھی ۔ اور اہل ایمنیز کا یہ اندلینہ بیجا نہ تھا کہ وہ نہ صرف ایرانیوں کی بہی خواہی کا دم بھریگی بلکہ عملًا انہیں مدد دیگی کے بیس انھوں نے اسپارٹہ کو بیج میں ڈالا اور نشکا بیت علم ایک قدیم یونانی سکہ یا دزن جو جارے تقریباً ہم ہزار دو نے برار ہوا تھا بھم

سيرخ يونان

کہ عہدہ داروں کی قوت کم کی جائے اور جہوری مجلس کا زور بڑھایا جائے ۔ جنانچہ حباب مئیرا تھان کے بعد محام کے طریق تقرر میں ردو بدل کیاگیا (سکومی قرم) اور اب اضلاع کے بانتدے بانج سو انتخاص کا انتخاب کرنے لگے جن میں سے نو آرکن فرعہ ڈال کر مقرر کر لئے جاتے تھے۔ اس طرح گویا کمی بارسوخ کا تنها یہ عہدہ چاہنا ہے کار ہوگیا اور اب اس کو اتناہی موقع رہ گیا جتنا یانچو دوسرے امیدواروں کو حاصل تھا۔ اس کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ اس عبدے کوج امتیاز تھا وہ بھی باتی نہ رہائے گر ظاہرہے کہ اعلیٰ سپہ سالار کو اس طرح قرعہ اندازی سے مقرر کرنا مکن نہ تھا اور اس لئے پول مارک ( بینی دوسرے آرکن ) کو و اختیارات سابق مین دیج گئے تھے وہ اس سے لے کر دس مسيد سالاروں كو منقل كرديئ كئے خيميں اب يك مِرْ قبيلِهِ اللُّهِ اللُّهِ مُتَخِبِ كُرًّا تَعَا - لَكِن اب يه اصلَ كُيُّكُي كر أن دس كا انتخاب كل قوم لركيا كرك به ایک نیا آئین" اوس تراکزم" دنینی فوی عام ) کا بنایا گیا اور مجلس آرلو باگوس کا جو یه فرض تھا که سلطنت کو محومتِ جابرہ کی بلا سے مخوظ رکھے ، وہ اب ذی افتیار جمور کے دے کردیا گیا ؛ اس فتوے کی صورت یہ موتی تھی کہ

سرکاری سال کی جُمِی پری تانی کے وقت تجلس عوام کے سامنے یہ سوال بیش ہوتا کہ آیا قوم کی رائے میں نوئی عا

دبار میں پہنچا یکن اس کے جائے کے بعد بہاں یہ حال کھلا کہ وہمن کو معرول کرانے کی غرض سے کلیونیس نے ولفی کی کامند سے سازش کی تی ۔ پس اب کلیونیس کو چیپ کر بھاگنا پڑا اور وہ پہلے مخصیالیہ اور اس کے بعد ارکبریہ چلا آیا اور وہاں خاص اپنے وطن کے خلاف جوڑ تورکر رہا تھا کہ خود حکومتِ اسپارٹہ نے اُسے واپس بگالیا ۔ لیکن اس کی طبیت ایسی لیے قابو موکئی تھی کہ اسپارٹہ گر وہ دیوانہ موگیا اور آخر خود کشی کرکے مرکبا پ

اس کے مرفے کے بعد اجی نا والوں نے اپنے برخال وابس طلب کئے اور لیونی کی واس نے جاہا کہ یہ کام باہمی گفتگو کے وریع انجام بائے میک ایجیئز کی طرف سے انکار ہوا اور ان دولو میں بچر الرائی چیرگئی۔ دسکت می مرد دی کہ ایک تو اجی نا کی بخری قوت بنا نے میں بڑی مدد دی کہ ایک تو اجی نا کی تاختون سے اپنے ساحل بجالے کا خیال تھا اور دو مرب خود اجی نا کو محکوم یا کم سے کم اتنا کمزور کردینے کی خواہش خود اجی نا کو محکوم یا کم سے کم اتنا کمزور کردینے کی خواہش تھی کہ بچر اس کی طرف سے کوئی اندلیتہ نہ ہوسکے پ

ما جمهورئيا تضنركا فزوغ

کلیس بہت سے انون کے آرکنوں کے پاس بہت سے انتخاب مرتبے یا انتخاب مرتبے یا قاطیت کی بناء پر جمہور کر لیتے تھے۔ لیکن عام رجان یہ تھا

اس کے دوسرے سال یہ معیت مرگا کلیس کے نعیب میں ان جو اگرچ انگیونی خاندان سے تھا لیکن فی سیس ترانوس کی اولاد کا اُس نے ساتھ دیا تھا (سلامیم قیم) ۔ یہ سزائیس غالبًا اس زمانے کے جمہوریت پند مربّرین زال تی ہوس ارس میریز اور تمس طاکلیس کی تحریک سے دی گئی تھیں لیکن جب سیمیری میں زال تی ہوس اور دو سال بعد سلامیم میں ارس میریز می اس طرح خاج البلد کئے گئے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب فتوئی عام محومت جابرہ اس کا مقصد مر ایسے مقتدر شخص کو دفع کردینا ہوگیا تھا اس کا مقصد مر ایسے مقتدر شخص کو دفع کردینا ہوگیا تھا جس کی مان دونوں کے اخراج کی دجہ یہ ہوکہ وہ مسطاکلیس جے کہ ان دونوں کے اخراج کی دجہ یہ ہوکہ وہ مسطاکلیس کی اولوالغرانہ بحری تجا ویز کے مخالف تھے نو

کی اولوالعرمانہ بھری مجا دیر کے محالف سے پہ
ارس تدیر کے اخراج کے متعلق ، جو ' عادل ' کہلاتا
مقایہ دلچب نقل مشہور ہے کہ راے دینے کے دن ایک
اُن پڑھ باشندہ اُس کے قریب کھڑا تھا اور ارس شدید
کی صورت نہ بہجاتا تھا ۔ خود اُسی سے کہنے لگا کہ میرب
تھیکرے پر '' ارس تدیز'' کا نام لکھ دو ۔ اور حب ارس تدیز
کے نام لکھتے میں سوال کیا کہ '' تم ارس تدیز کو کیوں
نظوانا جا ہتے ہو'' تو کہنے لگا '' اس لئے کہ میں اُسے ''عامل''
سنتے اُسنتے تنگ آگ ہوں'' ،

تاريخ يونان

بابشتم

طلب کرانے کی خرورت ہے یا نہیں ہ اور اگر مجلس لنے کثرت رائے سے ضرورت ظاہر کی تو آمھویں بزی تانی کے آیام میں مجلس عوام کا ایک غیر معمولی جلسہ جوک میں منعقت كي جاتا اور تام باشدے اپنے اپنے فليلے كے ساتھ مجتمع ہوتے۔ میر سر شہری ("اوستراکن" بینی ) محمیکرے یہ اس نفص کا نام کھے دتیا تھا جو اس کے نزدیک نتونی عام كا متوجب مرد و اوريه تفيكرك اك مرتبان مين جمع موت جاتے تھے۔ اور حب کک چھے ہزار ایسے تھیکرے نہ ہول کوئی راے واحبالعل نہ مانی جاتی تھی کے گر تعداد یوری مونے کی صورت میں اُس شخص کو حس کے (نام کے) خلان س سے زیادہ تھیکرے پڑے ہوں یہ منزا سادی جاتی تھی کہ دس دن میں سرحد انیٹی کا سے تکل جاے اور وس برس کے اس کے اندر قدم نہ رکھتے۔ بایں ہمہ ا سے اپنے مال متاع رہے قبصنہ رکھنا جایز تھا اور وہ انتیصننر کی وطنیت سے محروم نہیں ہوجاتا تھا ،

ی وسیت سے سرم ہیں ہوبا، میں ہوباہ کا یہ وسیت سے سرم ہیں ہوباہ سے کہا جاتا ہے کہ اخراج کا یہ طولقہ کلمیں تنہیں کی ایجاد ہیں اور اس لئے خاص طور پر اُسے فی سیس تراقوس کی ادلاد میں ایک شخص مہیدیارکوس بیسر کا زموس کے بندرہ سال بعد ہوا تاہم مہیدیارکوس ہی سب سے پہلا شخص تھا جو فوق عام کی رو سے خارج البلدکیا گیا دسم میں اور سے خارج البلدکیا گیا دسم میں اور سے خارج البلدکیا گیا دسم میں اور

تایخ اینان ادر اس کے ساتھ ملائی جاسکتی تھیں یے گر اصل میں یہ مقام شہر سے سمی قدر فاصلے پر تھا اور فالرس کی طرح مگاہ کے ما منے نہ تھا۔ بیں جب یک کوئی مورجہ بند بندرگاہ موجود نہ ہو فالرمن کو ترجیح تھی کہ وہ اکروبونس برسے مردقت نظر آسکتا تھا ۔ لین تمس طاکلیس نے جو نقشہ تیار کیا ہی میں تام جزیرہ نما کا دور ایک مورج بند فصیل کے اندر آجاتا تھا نیز تینوں بدرگاہوں میں عبلی جہاروں کے واسطے تین گودیاں نبانے کی تجوز تھی - اس نقشے کے مطابق کام بھی شروع ہوگیا تھا گر ایرانی حلے کی وجہ سے ملتوی کردینا لیرائے سو آب اجی ٹاکی لڑائی اور اہل ایران کے دوسرے خلے کا خوف ، یہ دونوں سبب ایسے بیدا ہوگئے کہ تمس طاکلیس کو اپنے عظیم منصوبے کی دوسری طرح پر ( یعنی بیرا بناکر ) تھیں کرنے کا موقع مِل گیا ہُ اسی زمانے میں **لاور بُن** کے ضلع کی یُرانی کان میں اتفاقاً مہت سی چاندی بُراند ہوئی ادر بیت المال میں یہ مفت کی ایک رقم (شاید ننو تعلینت) جمع موگئی تھی دستائلہ ق م) صلاح یہ تھی کہ اسے لوگوں میں تقییم کرویا جائے لیکن تمس طاکلیس نے مجلس عوام کو آماده كوليا كه اس رقم كون جهاز بنات ير صرف كيا جاعے؛ جانچہ رو ہی سال کے بعد ہمیں دو سو خبگی جہاز انتھننر کے ما تحت نظر آتے ہیں ؛ گر داضح ہوکہ نصیل بیریوس کی تکیل کے کام کو انتمی ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا ہ

## ^ آخيننر کي ڪري قوت ڪا آغاز

لکن تایخ ایمنز کے اس نازک زمانے میں سب سے بڑا مرز مس طاکلیس تھا جس کی نسبت یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایمنز کو ایک بڑی سلطنت بنانے میں جو کام اسے کیا وہ کسی شخص واحد سے نہ بن پڑا تھا! چھٹی صدی (ق م ) میں ایمنز کی بجری قت خاصی تھی لیکن بٹر ، فوج کا ایک ماتحت شعبہ سجہا جاتا تھا ؛ بجالیکہ تمس طاکلیس خود فوج کا ایک ماتحت شعبہ سجہا جاتا تھا ؛ بجالیکہ تمس طاکلیس خود فوج کو بیڑے پر تقدق کردیئے کی فکر میں تھا کہ ایمنز کو بجری سلطنت ) بنادیا کو بیڑے پر تقدق کردیئے کی فکر میں تھا کہ ایمنز کو بجری سلطنت ) بنادیا جائے ؛ اس کام کا آغاز وہ جنگ میراتھان سے دو تین صال پہلے کرجکا تھا بینی بجیٹیت آرکن اس نے مجلس عوم سال پہلے کرجکا تھا بینی بجیٹیت آرکن اس نے مجلس عوم میں جزیرہ نائے پیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں جزیرہ نائے پیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں جزیرہ نائے پیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور میں در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور کی در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور کی در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور کی در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور کی در بیریٹیوس کی مورجہ بندی کی سجویر منظور کی در بیریٹیوس کیریٹیوس کی در بیریٹیوس کیریٹیوس کیریٹیو

اب تک فالرک کا کھلا ہوا کنارہ اہل اتیمنز کی بندگا تھی جہان سمندر کی رتبی تک وہ اپنے جنگی جہاز کھینے لاتے اور بیال وہ اس حالت میں بڑے رہتے تھے کہ اگر اچائک کوئی وشمن حملہ کردے تو کچھ حفاظت نہ ہوسکتی تھی کے حیرت ہموتی ہے کہ انھول نے اب تک بیریٹیوس سے کیوں کام نہ لیا تھا جو جزیرہ نماے ممئی کیا در زیا دوجیوئی بندگاہی

بإسبنيتم میں ندندب تھا لکین اس کے برادر عم زاد مردونیوس کی خلی تقریروں نے اُسے اُکھار اُکھار کے آمادہ حنگ کردیا۔ اور اب یہ فصلہ کی گیا کہ ایک ساتھ بڑی اور بجری علم کے جائے۔ رست بن مرا كوه أتحوس كى خاك نائ يركونى ويره ميل لمی نہر مکندنی شروع ہوئی اور اسی دشوار کام سے جگی تیالوں كا آغاز موتا ہے - يجيلي مرتب مردونيوس كا ايك بحرى وستہ اس خطرناک راس کے گرد چکر کھا تے ہیں برماد ہو جکا تھا اور یہ ایرانی فنِ حرب کا بنیادی اصول تھا کہ بڑی اور بحری افواج ساتھ ساتھ کام کریں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے بائیں ۔ بس اتحصوس کی نہر اس لئے کھودی گئی تھی کہ ایرانی جہاز بڑی افواج کے ساتھ ساتھ تمام سائل تھرکیں کو بے کھٹکے طے کرسکیں ؛ اور حب یہ نہر پوری ہوگئ تو وہی کاریگر دریائے ستریکن پر بل باندھنے کے گئے آگے بھیج دیئے گئے کہ فوج کے گزرنے میں دقت نہ ہو اس کے ساتھ سارے راستے پر ایک انبوہ عظیم کی رسد رسانی کا انتظام کیا جانے لگا؛ یہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ زرکسیز کی تمام فوجون نے اس کے ساتھ سارولیں میں جاڑا گزارا ہو۔ گان فالب یہی ہے کہ ان سب کا مقام اجتساع وروانیال پر تھا ، اور اس آبناے پر مصروفیقیہ کے ماہرین فن نے سامل مقابل تک دو کی بنادئے تھے ؛ لیکن یہ دونوں ایک طوفان میں ٹوٹ ضحے اور اس حادثہ یر *ارکئبنر* 



# ابتلاے یونان ایرا فی فنیقیہ کی توسی

١- رُرُسِرُکي تياريان پيش قدمي

میراتھال کی خلاف امید ناکامی کے بعد واراوش نے ایک اور دہم بھینے کا عزم کیا تھا لیکن اس ارادے کے عمل میں آنے سے پہلے مرکبا اور ملکۂ اتوسا سے اُس کا بیٹا در کسٹر جانشین شخت ہوا دسمثلہ قم) اس کی تخت نشین کے بعد بھیر سوال اُٹھا کہ آیا واراوش کے منصوبے کی تحمیل کے بعد بھیر سوال اُٹھا کہ آیا واراوش کے منصوبے کی تحمیل کی جائے یا نہیں ہ بیان کیا جاتا ہے کہ خود زرگسنز اس سطے علم خشیار شا۔ یازر آر و مترجم

تھیں ۔ یہ سلسلہ صبح سے شروع ہوا تھا گرتام لشکر کے زرین درج پُل کو عبور کرانے میں دو دن حرف ہوے ، علاقہ تھرکیں کے مقام ورنس کوس پر بیرا فوجوں سے ا لا کہ آیندہ سے دونوں س کر کام کریں ۔ ڈریس کوس کے میدان میں زرکسینر نے فوجوں کا معاید کیا اور موجود آت لی اور مرو ڈولٹ کے الفاظ میں دوہ کونسی توم ایشا کی تھی جسے زركِند، مبيلاس پرجرها كے نه لايا تھا ہ افاص ايراني سبا اُٹائیس کے زیر علم نرسے باوں تک زرہ بکتر پہنے ہوئے ۔ تھے ان کے باس جوبی دصالیں جیموٹی برجیاں ادر کمبی لمبی كمانير تحيير - اشور كے جوان رئي خود اور نرم كفتان بينے، جاق د مینی ڈنٹرے ) اور نیزہ و خجر سے سلتے تھے ۔ رہا ختری تیر انداز بید کی کمانیں گئے ہوئے تھے ۔ تبر بردار ساکی دلینی اللِّ كَا شَغْرِ وسَمِ قَنْد ) ابنى اللِّي المُكَّاخُ وشلوار مِن سَصِ - اللَّ بندكا سوتی اور بح خزر کے ارد گرد بنے والوں کا لباس ، بری کی کھال کا تھا۔ قوم ساریج اونجی ایری کے مورب اور ربھے ہوئے کپڑے پہنے تھی۔ اہل صبت میتے یا شیر کی کھال پہنکر آئے تھے اور اُن کے تیروں میں بیتر کے بیکان تھے جو قرونِ مظلمہ کی یاد دلاتے ہیں قوم سسکار بیتہ نخرو کمند سے مسلح تھی۔ تھریس کے ساہیوں کے سرب بوست کوباہ کی اوبال تھیں ۔ اور کولکیہ والے چڑے کی ڈھالیں لئے ہوئے تھے عله پایاخ ۔ مینی نوک دار ادئی ٹوبیان و مترجم

تابيخ يونان

نہایت غضب ناک ہوا۔ اس نے نہ مرف بی بنا نیوالوں کے سر قلم کرا دیئے بلکہ حکم دیا کہ آبنا ہے کے بانی بر بھی تین سو کوڑے مارے جائیں۔ اور اس عجیب حکم کی جن لوگوں کئے تعمیل کی وہ کوڑے لگاتے ہیں یہہ و غیر لونانی اور نابات افغا کہ جا تہ تھی دیں یہ اس المانی ہے اور نابات کے میں یہ اس کے اور نابات کے میں یہ اس کے اور نابات کے میں یہ اس کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کے اور نابات کے میں میں کئے دانی میا المانی کوئے کی اور نابات کے دیں میں کئے دانی میا کی دو کوئے کے دیا کہ کی دو کوئے کے دیا کی دو کوئے کے دیا کہ کی دو کوئے کے دو کوئے کی دو کوئے کی دو کوئے کی دو کوئے کے دو کوئے کی دو کوئے کے دو کوئے کی دو کوئے کے دو کوئے کی دو کوئے کی دو کوئے کی دو کوئے کے دو کوئے کی دو کوئ

نفظ کہتے جاتے تھے: " اے تلخ بانی ، بھارا مالک تجے یہ سزا اس لئے دیتا ہے کہ تولئے اسے نقصان بہنچایا حالائحہ اس نے تھجی تھے نقصان نہ پہنچایا تھا ۔ کیکن تو جاہے یا نہ جاہے نتاہ گرکسٹر تھے عور کئے بغیر نہ رسیگا ،

اس کے بعد کشتیوں کے سرے آبیں میں باندھ کر، ایک كنارے سے دومرے كنارے تك دو قطاريں لكائي اور نئے يُ تيار كئے گئے ـ شالى قطار ميں ٣٩٠ اور اس سے نيچے كى بع قطار میں ۱۹۱۷ کشتیاں باندھی محمی تھیں۔ دونوں تطاروں کے ا دیر ۷ موٹی موٹی زنجریں بھیلائی تھیں اور بیج میں سے تين جُكه اتنا فصل نيجي حجيور ويا تحاكه جيموتي تجارتي كشيون كى آمد رفت كا واستہ رہے ۔ زنجيروں كے ادر تحق تھے اور محمر رُخيروں كى ايك تُه دے كر انہيں جكر ديا تھا۔ اسى تُه بنياد یر ککڑی اور مٹی ڈال کے سٹرک تیآر کی گئی تھی اور دونوں طرن الیسی ادنجی ادنجی بائریں لگائی تھیں کہ جانوریل پر سے گزرتے میں سمندر کو نہ دیکھ سکیں ؛ بیان کرتے ہیں کہ خود ررکبند کے لئے سنگ مرم کا تخت سامل کے بلند مقام بریجادیا کی تھا اور اس کی آنہوں کے سامنے سے فوہیں گزر رہی ورکس کوس سے زرک یہ انبوہ کثیر گئے ہوئے،
جس کے پینے کے لئے نہ یوں کا پانی اکتفا نہ کرتا تھا اور وہ
خنگ اور خالی رہ جاتی تھیں، تجھرہا روانہ ہوا داکست
سند کی اور اسی مقام بر سیمھونیہ اور بالنی کا چر کا کاٹ کے ایرانی بٹرا بچر بڑی فوجوں سے آملا زرک نر کے کاٹ کے ایرانی بٹرا بچر بڑی فوجوں سے آملا زرک نر کے کوچ کے بہت سے واقعات جو ہروڈولٹس لنے بیان کئے ہیں دلچسپ کہانیاں ہیں جن سے اس کمیچھ کی فرجونیت اور استبداد دکھانا مقصود ہے نیز یونان کی شوکت نمائی کے لئے استبداد دکھانا مقصود ہے نیز یونان کی شوکت نمائی کے لئے فوات کے بیان میں نہایت مبالنے سے کام لیا گیا ہے بوات کے بیان میں نہایت مبالنے سے کام لیا گیا ہے بوات کے بیان میں نہایت مبالنے سے کام لیا گیا ہے بوات

### ۲-یونان کی تیآریاں ہ

اُدُصر اہل یونان بھی جواب میں الوائی کی تیآریاں کررہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایتجنز اور اسپارٹہ کے سوائے تام یونانی ریاستوا کو زرکسنر سے ساردلیں کے زمانہ قیام میں ایلجی بھیجے تھے کہ آب و گل کا خراج وصول کریں ؛ گویا اصلی حرافی ایتجھنز و اسپارٹہ تھے جو حملہ روکئے کے لئے متحد ہو گئے تھے۔ اور انہیں یونان کے سب سے نازک وقت میں اہل یونان کا سرگو اس لئے متحب کیا گیا تھا کہ اسپارٹہ عام طور پر اُن میں اس لئے متحب کیا گیا تھا کہ اسپارٹہ عام طور پر اُن میں سر برآوردہ مانا جاتا تھا اور استھنز نے ممیرا تھا ان کی لڑائی میر برقورد مانا جاتا تھا اور استھنز نے ممیرا تھا ان کی لڑائی جیت کر اپنی دونوں نے خاکنا جیت کر اپنی دونوں نے خاکنا کی سب س کر کورتھ پر تھام اہل یونان کا ملبہ منعقد کیا کہ سب س کر کورتھ پر تھام اہل یونان کا ملبہ منعقد کیا کہ سب س کر

بحرى افواج مين فنقيه ، معر، قرس ،سليبيه ، بم فيليه ، ليبي، کاریہ اور محکوم یونانی شہروں کے دستے شائل تھے اور منقول ہے کہ بیرے میں کل ۱۲۰۵ جبگی جہاز تھے جن کی بار برداری کے لئے ہ ہزار کشتیاں ساتھ عمیں ؛ فوج کے شار کے شعلق یہ و کیسی روایت مشہور تھی کہ پہلے ایک میدان میں دنل مرار آدمی محنجان صفول میں ایک دوسرے سے ملاکر کھوے کئے گئے اور گرد لکیر کھینج کے دیوار بناوی گئی ۔ اس کے بعد ساری بیادہ فوج باری باری سے اسی حصار میں سے ہوکر گزری اور وه ۱۷۰ مرتبه معمور ہوا - گویا لڑنے والوں کی کل تقسار ١٤ لاكم تفى اور انثى بار سوارول كے علاوہ كيم فالتو فوج اور ممی تھی جے شار نہیں کیا گیا۔ ان میں اگر بحری سیاہ ال فی جائے د اس حباب سے کہ فی جہاز ۲ سو اور فی کشتی ۸۰ آدمی شار کے جامیں ۔) تو کل تعداد ۲۳ لاکھ ۱۸ نزار تکلتی ہے ۔ اور اوکر جاکر ، بنیئے بقال ، اور بہیر علیدہ رسی ، جسے مرو طولس تعداد میں سامیوں کے برابر رکھتا ہے ۔ مختصر بیا كر اس تام لاد لشكر كا شار ٥٠ لاكم سے اور بہنچا ہے۔ اور یہ لکنے کی خورت نہیں کہ یہ سب حساب بالکل ناقال اعتبار ہے ؛ ایرانیوں کی بڑی فوج شاید تین لاکہ یا مشکل کچہ زیادہ ہوگی اور اِس طرح اُن کے جہازوں کی بھی جو تعداد یونانیوں سے لکھی ہیں ، اس سے کہیں کم سجہنا جائے ہ

نے ایسے اندرونی جمگڑے مٹانے کی کوش کی اور اچی نا اور اپنے سنے آزادی یونان کی خاطر مل کر لڑنے کے واسطے، اپنی خاصمت بالاے طاق رکھدی ؛ دوسرا اہم مشکہ متحدہ بیاہ کی تیادت کا تھا ؛ فوج کی سرداری کے معالمے میں ابپارٹ کا حق بلا حجت سب کو تشلیم تھا لیکن بیٹرے کے متعلق یہ معالمہ کسی قدر سجن طلب تھا اور اہتیمنز جس نے سب سے زیادہ جہاز فراہم کئے تھے ، واجی طور پر اس اغزاز کا دعویدار تھا ۔ گر دوسری ریاسیں اس سے حمد کرتی تھیں اور انتحول نے کہدیا تھا کہ ہم اسپارٹی سردار کے سواکسی کی ماتحی گوارا نے کہدیا تھا کہ ہم اسپارٹی سردار کے سواکسی کی ماتحی گوارا نے کہدیا تھا کہ ہم اسپارٹی سردار کے سواکسی کی ماتحی گوارا اسپارٹ مقرر ہوا اور انحادی بیڑے پر بھی اسپارٹ کے باشندے اسپارٹ مقرر ہوا اور انحادی بیڑے پر بھی اسپارٹ کے باشندے لوری بیاڈس کو امیرالیجر بنایا گیا جو دہاں کے کسی شاہی خالا

دورری ریاستوں کو بھی دعوتِ اتحاد دینے کے لئے سفیر بھیجے گئے تھے ۔ جیبے آرگوس کو جس نے جلسے میں شرکت نہیں کی تھی ۔ نیز کریت ، کرکا ہوا اور سیراکبوز کی بحری ریاستوں سے املاد کا دعدہ لینے کے لئے ایکی روانہ ہوئے تھے گر ان سفارتوں سے کوئی مطلب براری نہ ہوئی۔ سیراکبوز کے طاقتور جابر گلن کو خود اپنی مملکت پر اہل قرطاجنہ کے طاقتور جابر گلن کو خود اپنی مملکت پر اہل قرطاجنہ کے طل کا فکر لگا ہوا تھا اور اگر جاہتا ہی تھا تو بھی وہ ادر وطن کو کوئی املاد نہیں دے سکا یہ یونانیوں کے پاس جنگی

اس خطرے کے دفعیہ کی تدابیر سونجیں - (سلام تن فصل خرافی) كل يونانيون كوكسي حد يك مُتحدّه كرنے كى تھبى بالارادہ كو ائ تدبیر کی گئی تو یہ طب اس کی بہلی متال ہے - بہت سی ریاستوں نے اس میں اپنے اپنے وکیل بھیے اور اسیار ا کی صدارت میں اس کا انتقاد خاکنے کورنتھ پر مواجب کا انتخاب مركزى مقام بولے كى وج سے كيا گيا تھا؛ طب میں اس ریاستوں کے وکیل آئے تھے۔ انھوں لئے متحد ربنے کا عہدو بیمان کیا اور علف اُتھایا کہ حو ریاست بلا مجوری وشمن کی اطاعت تبول کرے اُس سے خداے ولغی کے واسطے وو بک عشر" وصول کریں یا حقیقت میں یہ ایک منّت ماننے کا طریقہ تھا جس سے مرادیہ تھی کہ ایسے غدروں کو بالکل نبیت و نا بُود کردیا جائیگا ﴿ جِلْتُ مِنْ تَعْسَاً، بیت یه اور شالی بونان کی اور بہت سی جیموٹی جیموٹی رماسو نے شرکت نہیں کی تھی۔ ایرانی علے کی زو میں سب سے پیلے ہی شالی ریاستیں آتی تھیں اور چونکے تنہا مدافت کرنے كأُخيال مي فضول تها لهذا حب تك انهين اس بات ير كال اعتبار نہ ہوتا كہ اسارات اور اس كے عليف تھساليہ کی ٹمالی سرحد بجانے میں اُن کی مدد کریں گے اُن کے لئے تبول اطاعت کے سواے کوئی جارہ کار نہ رہا تھا ک

کیر کام کرنے میں سب سے طری قباحت ان ریاستوں کے بہی تنازعات کی وج سے بیدا ہورہی تھی ۔ کورنتھ کی محلس

زرکسٹر کے حضور میں ''آب گل" کی ندر بیش کردی جو قبولِ اطاعت کی دلیل تھی ہے۔

تاريخ يونان

مافت کے لئے دوسرا مناسب موقع تھرموملی تھا۔ یہ تنگ درہ بہاڑ اور سمندر کے درسیان تراکبیں و توکرلیں کی مد فاصل ہے اور کوہ اوبیتہ کے جنوب میں جس قدر علاقے د مشرقی یونان کے ) ہیں اُن سب میں جانے کا یہی دروازہ تھائے اس زمانے میں مغربی اور مشرقی سروں پر سے یہ درہ نہایت تنگ تھا اور بچ میں اہل فوکیس نے تصالیہ والال کی پوشیں روکنے کے لئے ، ایک فصیل نبادی تھی ا مجمر بھی اگر تھے موملی کا راستہ رک جائے تو کسی جالاکِ فوجی دیتے کا بہاڑ گی آیک دوسری نامہوار چڑھائی سے لوکرس کی گڑ پرآ نکان مکن تھا۔ بیں تھرمویلی کے مدافعین کے لئے ضرور تھا کہ وہ اس رائے کو بھی روکے رکھیں تا کہ رشمن کاکوئی گروہ چکر کھا کے پکایک اُن کے عقب میں نہ آپہنچے کو یونانیوں نے ارادہ کرلیا کہ ڈیمن کو تھرمو بلی پر روکا جاے ۔ لیونی ڈس اپنی فوج لیکر وہاں آپنجا ۔ اس کے اتحت ، ہزار کے قریب سپاہی تھے بینی ، ہزار ملینی سس، ایک مزار فوکس ، به سو تحمینر، ، سو تحسس بیه اور لوکس کی یوری فوج، شامل تھی ۔ واضح رہے کہ اہل بلونی سس نے اپنی فوج کا محض ایک قلیل حصّہ یہاں روانہ کیا تھا اور اگر انتھنز کا یاس نہ ہوتا توکی عجب ہے کہ وہ شمالی یونان

تیازیوں کے لئے بہت وقت تھا۔ اور ان میں سب سے زیادہ ہوت سی سے غالباً استفتر لئے حصہ لیا۔ اس لئے اپنے متاز شہروں کو جو بچھلے دس برس میں فتو عی عام کی رکھ فاج البلد کئے گئے تھے والیس بلاً لیا د سنشلاست م)۔اور زال تی پوس و ارس تدیز کی مراجعت کے بعد ہی اہل شہر لئے اُن کی حب وطن پر اعتاد کا یہ شبوت دیا کہ انہیں می ابنا سیہ سالار متخب کیا ہ

# البيجنك تقرموبلي وأرتميز لوم

جن دنوں زرکسنر، دردانیال پر پنجا ہے، تحصالیہ دالوں لئے اہل اتحاد کو ایک پیام بہجا ادر صلح دی کہ عملہ آوروں کی مدافعت تمبی کے درے پر کی جائے۔ چانچ دس مزار بہ لیت (بیادے) وہاں بھیج گئے تھے۔ لیکن پہنچ پر معلوم ہوا کہ مقدونہہ سے تحسالیہ آنے کے اور درے بھی ہیں اور فالبا ایرانی فوجیں انہی کے راستے ادر مر بڑھیں گی ان سب دروں پر دشمن کو روکنے کے لئے دس ہزار سبابی کانی نہ تھے۔ بس ایک ہمیی کی مدافعت کرنا بالکل فضول اور اس لحاظ سے نہایت مخدوش تھا کہ یہ مقام بہت دور شمال میں واقع تھا۔ بس یہ خیال جمور دیا گیا اور اٹحادی فرح تحسالیہ سے دابس جی گئی۔ اس طرح ان علاقوں کو جمور کی کے انصول سے بہور ہوکے کو اس طرح ان علاقوں کو جمور کی کی دینے کہ ایکوں سے جمور کی کی دینے کی دینے کی دینے کے دین کے کہور ہوکے کو کی کی دینے کیا کی دینے کی دی

چق کے جنگی جہاز شامل تھے اور ان میں حصد غالب ریغی

۲۰۰ جہاز) انتھنٹر کا تھا۔ انتھنز کے سوھ جہاز جو اس پہلی
لڑائی میں شربک نہیں ہوے غالبًا آنباے کے جنوبی راست
کی حفاظت کے لئے چھوٹر دئے گئے تھے کہ مبادا ایرانی کچھ
جہاز ہوہیم کے گرد سے بھیج کر ہوری ہوس کا ناکہ اور یونانیول
کی والیی کا راست روک لیں چ



اواخر اگست میں ارانی فوج تحرمولی پنی اوران کے بیرے نے جزیرہ ناے مگرف یہ کے مامل پر سپیاس کے قریب گئر ڈالا۔ ان کے جہازوں کی اتنی کثرت تھی کر بندرگاہ کے اندر وہ نہ سائے اور سمندر میں ایسی باد تند چلی کہ مروڈ وٹس کے قول کے بوجب اُن کے چارسو جہاز دہیں برباد ہوگئے۔ پھر بھی ہونانی بڑے کے سروار سائے

تاریخ یونان

سے بالکل قطع نظر کرلتے اور اول سے ہی اپنی تمام فوجیں خاکانے كورنة بر مجتم كرتے -ليكن اليمنز بر اك كا بہت كيم دارو مدار تفا کہ سب سے طاقور بڑا اسی کا تھا اور وہ مجور تھے کہ التجفينر كے نفع نقصان كا تجى خيال ركھا جاے ـ اور تعرول کو چیوڑکر خاکنا سے پر مہٹ آنے کے منی یہ تھے کہ ایٹی کا ﴿ يَنِّي التَّحْسَرُ كَ عَلَاقً ) كو رشمن كے حوالے كرديا جائے ؟ بایں بہہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسپارٹہ والوں کو در حققت خاکنا ہے کورنتھ ہی کی اُو لگی ہوئی بھی اور شمالی ریاستو کے بیانے کا انھیں جندال خیال نہ تھا ؛ اور اس خود غرضی ادر کوتہ اندنشی کے طرز عل پر انھوں نے یہ کہ کے پردہ ڈالنا جایا تھا کہ ہماری قومیں کاربینہ کا تہوار منانے میں مفروف میں اور اس لئے لیونی طوس کے ہمراہ جو جمعیت بہی گئی ہے یہ محن مقدمتہ الجیش ہے۔ باقی فوج تھوڑے عرضے بعد آئیگی د

چونکہ ایرانیوں کی بڑی اور بجری فوجیں ہمیشہ ساتھ کا م کرتی تھیں لہذا یہ بات یقینی تھی کہ ایرانی بٹرا لوہی اور اون فاص کے درمیان رود بار میں ضرور دافل ہوگا۔ نظر برایں، ادھر تو اونانی سپاہی تھرموبلی کا درہ روکے بڑے تھے اور ادھر اونانی بٹرا، یومیہ کے نٹالی سرے بینی مقام ارتمی زیوم پر متعین کردیا گیا تھا کہ فیلج مالیس میں ایرانیوں کو بڑھنے سے روکے ایس بٹرے میں ۳۲۸ سہ طبقہ اور او بچاس

تاريخ يونان قدم جالئے تھے۔ بہاڑ کے اور سے جو راستہ آیا تھا اس کی یا سانی فوکس والوں کے سیرد کی گئی تھی ۔ نیچ درے یوا اہل فوکیس کی قدیم فصیل کی مرتّبت کرلی گئی تھی اور اسکے یجے و ہزار سرفوش راستہ روکنے کے لئے ڈٹے ہوے تھے؛ زرکسنر نے اس اکسید میں کہ شاید وہ بہٹ جائیں، جار ون مك توقف كي اور يانچوي دن على كا حكم ديا - گريوناني میزہ بازوں نے ایشائی تیراندازوں کو بسیا کردیا اور گو دوسرے دن زر کسِنر کی فوج خاصہ نے جو " قنون جاو دانی" کے نام سے موسوم تھی ، بلّہ کرکے درہ لینے کی کوشش کی تاہم تیجہ وہی ناکای ہوا اور مروڈ واٹس کہتا ہے کہ زرکسنر اپنی فوج کے نقصان دکھیے کو فرط کرب سے تین مرتبہ اپنے تخت سے انجيل أنجيل يرا " آخر يه طے يا يا كه يبي " قشون جادداني " بہاڑ کے رائے سے زردسی گزرجائیں ۔ اس وقت وہ اب سردار میڈرانیس کی ماتحی میں تھے ادر علاقہ مالیس کا ایک یوانی باخنده افيالتيس أن كا رببر موكيا تها . غرض راتول رات کوچ کرکے یہ فوج درے کی چوٹی پر آنکلی اور صبح ہوتے ہوتے اجانک فکسی پاسانوں کے سربر جا پہنچی ۔ فکس والے ساڑیوں کی طرف بھاگے اور قشون جاودانی انہیں دہاتے ہوئے عِلْے آتے تھے کہ لیونی ڈس کو اس واقع کی اطلاع ہوئی اسی وقت مجلس مشاورت منعقد کی گئی اور طے یایا کہ اس قلیل فوج کا بڑا حصہ درے سے ہٹا لیا جائے اور مرف

تاريخ لونان نه برئے تھے اور سیمیے مٹنے پر مال تھے۔ لیکن اہل لوہیہ بٹرے کی دستگیری کے خواہاں تھے اور انحوں نے ۳۰ تینَت مَش طاکلیس کو دیے که سردارانِ بحری کو شوت وے کے روکا جائے ؛ اس لئے ، تقییم کئے اور باقی مرودولیس کہتا ہے کہ خود رکھ لئے ؛ اس انتاء میں ایرانیوں لئے راس کا چکر کاٹا اور اُرقتی پر اپنے جہاز رو کے ۔ یونانیوں کی واپی کا راستہ روکنے کی غرض سے انھول نے اپنے دد سو جہاز خفیہ طور پر لوبیں کے جوب میں روانہ کئے تھے لین ایک شہور غوطہ خور اسکی لیاس نای اُفتی سے تیرکر التی زاوم پہنچا اور یونانیوں کو اس جال کی خبر پہنچا دی ۔ یونانیوں نے ارادہ کیا کہ والیں جاکر اس بجری دستے کا مقابلہ کریں لیکن ون وصلے بعد انھوں نے اُفتی میں ایرانیوں کے لگرانداز جہازوں پر ایک ابتدائی حلم سردیا اور اُن کے ، ۱۳ حہاز محیین لئے ؛ بعد غروب ان کا قصد روائگی کا تھا مگر رات طوفان خیرتھی اور جب دن ہواتو اطّلاع ملی کہ ایرانیوں کئے دہ دو سو کے دو سو جہاز لوٹ کے غارت ہو گئے ؛ اسی وقت ایسنرکے باقی ماندہ سوہ جہاز پوری بوس سے میکر بیے مِن ٱللَّهِ اور جِو مُكَهِ رِاست روكَنِهِ كَا خُطره تَجِي جامًا رَبَّا تُمَّا یہ اینانیوں نے ارتمی زاوم ہی میں تھیرے رہنے کا فيعله كبا ﴿

اس انناء میں شاہ لیونی ڈس نے تھرموملی پر اپنے

لیونی ڈس مرکے گاتو اس کی لاش پر دہ گھمان ہوا کہ مؤرم کے افدائے تازہ ہوگئے ۔ خود زرکسٹر کے دو بھائی لڑائی میں کام آئے ۔ لیکن آخر میں مدافعین کو بچر مہٹ کر فصیل کی بناہ لینی بڑی اور جب عقب سے قثون جاودانی کا حملہ ہوا تو وہ سمٹ کر ایک فیکرے تک آگئے اور بہیں دشمنوں کے رفعے میں گھر کے لڑتے رہے یہاں تک کہ سب کے س

کچہ عرفے بعد اسپارٹہ میں ایک منار تعیرکیا گیا تھا جی پر لیونی وس اور اس کے ۳ سو ساتیوں کے نام مرقوم تھے ۔ انہی میں ونیکیس کا نام بھی نظر آتا ہے اور اس سے ایک مشہور '' مُٹ " یغی بر جبتہ فقرہ منسوب ہی جس سے اسپارٹہ کے سپاہیوں کی حالتِ خطر میں خوش دلی اور بے پروائی ظامر ہوتی ہے ،۔ جب اس سے کسی نے بیان کیا کہ ایرانی سباہ کی تعداداس قدر زیادہ ہے کہ اُن کے تیروں سے آفتا ب چھپ جاتا ریادہ ہے کہ اُن کے تیروں سے آفتا ب چھپ جاتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میں روائی لڑیں گے ہے۔

ارتمی زایم بین کے واقعے کی خب ہت جلد ارتمی زایم بینج گئی اور سنتے ہی یونانیوں نے جازو کے نگر اٹھا دیئے اور آبناہے لیوری پوس سے گزرکر سوامل ایٹی کا پر چلے آئے ہ اسپارٹ تھبنر اور تھس پیہ کے سپاہی ، کُل ۱۲۰۰ ہوان ، اپنی عُبر پر قایم رہیں - درے کے شرق اور مغرب میں دو رُخ تے جدم سے اب غیم کو راستہ نکالن تھا۔ مغرب کی جانب قیم فعیل پر لیونی ڈس اپنے ۳ سو اسپارٹی جانبازوں کو لے کر جا کھڑا ہوا کہ زرکستر کے لورے لئکر کو رد کے رکھے اور باتی تمام سپاہی مشرق کی طرف بھیج دیئے گئے کہ جو فوج بہاڑ سے چڑھ آئی ہے ، اُس کا مقابلہ اور مشرقی مرے کی مافعت کریں ،

لیونی ڈیس کے اس فعل کو یہ نہ سجبنا جائے کہ وہ صرف جان پر کسیل جانا تھا۔ در حقیقت اگر اب بھی وہ فوج جے اُس لے مشرقی رخ روانہ کیا تھا قشون جاوردانی کو کسی طرح مفلوب کرلیتی تو اہل فوکیس کی غفلت کی تلافی مکن تھی ک لیکن اس میں کلام نہیں کہ ید، زیادہ سے زیادہ ایک ائید موہوم تمی - قثون جاورانی کے سامنے یوایوں کی کیے بیش نہ گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ کل ہم ہزار یونانیوں كو تُعَلَّى كرك ، مارت كائة مشرقى سرك ير تحبر وتفسي كى فوج تك ينيج كُمَّ أَ اور سب كے آخر ميں ابل اسارط کے مارے جانے کی نوبت آئی ؛ گریونانی جان سے ہاتھ دہور یہ لڑائی لڑے تھے۔ اُنھوں نے مرف ملے روکنے پر قاعت نہ کی بلکہ فقیل کے بیجے سے نفل کے فوجوں کے سمدر میں جا کُودے اور رُشمن کی صفول کو اکٹ اکٹ دیا جب

بابتهم

کی بناء برکیا گیا ہے جس میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ" سول عوبی ورور کے " تمام النمی کا براد و خراب موجائیگا کے سیس لوگ کہتے تھے کہ اور چربی دیوار" کے لفظ سے کنا بیٹ جہاز مراد میں کے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ بعض غریب شہری اس قول کے لفظی مغی بر اڑے رہے اور قلع میں تختوں کی قات روک کر وہیں ٹہیرے رہے تھے 'گر قرینہ کہتا ہے کہ اگروپولس کے قدرتی استحکام پر بعض انتخاص کو بجروسہ تھا کہ نامی یہ دہ نئے تھے 'اسی بد اس کے قدرتی استحکام پر بعض انتخاص کو بجروسہ تھا کہ نامی یہ ایک بد میں یہ کہانی لوگوں نے گھڑلی ن

اس عرصے میں اتحادیوں کا بیرا آبنا سلامیں میں اتحادیوں کا بیرا آبنا سلامیں میں آگی اور اب آگی تھا۔ اُسے تازہ فوج سے کک کیمی بل گئی اور اب اس میں کُل ۱۳۷۸ سے طبقہ اور ، بجاس چیو کے جنگی جہاز شامل تھے ہ

اور قریب قریب اسی دقت ایرانی بیرا فالرُن کے کنارے اور قریب قریب اسی دقت ایرانی بیرا فالرُن کے کنارے سے آن لگا ؛ تام شہر خالی ہوجیا تھا ادر عرف اکرو لولس بیر ایک قلیل گردہ خندقیں کھودے چوبی دلوار کی آڑیں بیرا تھا ۔ ایرانی سپاہی پہلے آرلو باگوس کے نشیبی حصے بر بیرا تھا ۔ ایرانی سپاہی پہلے آرلو باگوس کے نشیبی حصے بر بیرا سے ۔ اس کے اور اکرو بولس کے درمیان صرف ایک بیرا فیکرا طایل ہے ۔ بیس یہاں سے جلتے ہوئے تیر پھینک بورا فیکرا طایل ہے ۔ بیس یہاں سے جلتے ہوئے تیر پھینک بیرا کا کادی۔ بیران کی ایک بیران کی ایک کو اگر لگادی۔

# ہے۔ جنگب سلامیں

اس طرح جب یونان کا اندرونی دروازہ ٹوٹ گیا اور وہال کی سر برآوردہ ریاست کا بادشاہ ( لیونی ڈس) مارا جائجا اور تو بھر دور تک زر کسٹر کو رو کئے والا کوئی نہ رہا۔ دہ لوکرلس فوکس اور بھر بیوشیہ کے علاقوں میں بغیر مزاحمت بڑھا جلا آیا اور تھیز وغیرہ بیوشیہ کی اکثر ریاستوں نے اُس کے جلا آیا اور تھیز وغیرہ بیوشیہ کی اکثر ریاستوں نے اُس کے آگے سر اطاعت خم کردیا ہ

ادصر حب ایمنزکی بحری فوج ارتمی رایم سے وئی تو معلوم ہوا کہ بلوینی سس والوں کی سیاہ خاکنائے بر مجتمع ہو رہی ہے اور سمندر سے سمندر تک ایک قصیل سیار کرنے میں مصروف ہے - بالفاظ دیگر ، بوشیہ اور المی کا كى خفاظت كاكوئى ساان نہيں كيا گيا۔اس صورت ميں مٹس طاکلیں اور دیج حکام شہر نے فیصلہ کیا کہ انتیفنز کو خالی کردیا جاے اور منادی کردی کہ جو لوگ اینے اہل وعیال اور مال و متاع کوکسی دوسرے مقام پر پنجا سکتے ہیں و ه د بان پنجادی اور باتی تمام ایل شهر حبگی جهازول میں سواد موجانی یا اس کی تمیل موئی - بینی عورتیں اور بیج تریزن اجي نا اور سلاميس يس بنجا ديئے گئے ؛ جہازوں مي نقل مکان کرنے کی یہ عاقلانہ اور دلیرانہ تدبیر وقتی مجبوری پر مبنی تھی لیکن لوگوں نے فرض کرلیا تھا کہ یہ کام اُس ربانی قول

دیمی بھی دنی پڑی کہ اگر فاکنا ہے کورتھ پر کھنے کا فیصد کیا گیا تو اہل ایمننز (جو آد صے بٹرے کے نشریک تھے) انتادیوں کا ساتھ چھوٹر دیگے اور مغرب میں کسی اور سرزین پر جابسیں گے پ

جزیرہ سلامیں اور ایٹی کا کے درمیان اس تگ آبائے کے جوب مشرق میں سیتالیا کے ٹابو اور ایک مبی راس لے جو اٹی کا کی جانب تکل آئی ہے راستے کو اور بھی گیر رکھا ہے ۔ اسی راس کے مجھ اوپر نمہر سلایں کے تحریب اور نئہر سلایں کے تحریب اینا کے تحریب اینا کے تحریب اینا کے تحریب اینا کے اینا کے تحریب اینا کے تحریب اینا کے تحریب اینا کے اینا کے تحریب اینا کے بڑا آگے بڑھاکے آبناے کے اس راستے کو روک لیا اور دن وصط ک سیتالیا بر قضه کرایا - (قیامًا ۱۹۱۸ ستمبر)۔ دشمن کی اس جال سے یونانی بہت گھبرائے۔ بونی س کے سرداران بحریے بوری براؤس بر دباو ڈالا اور نچم محلس متورة طلب كى گئى اور تمس طاكليس كو نظر آیا کہ آئی محنت اور عرق رزی سے جو کچھ نیتجہ حاصل ہوا تھا وہ کھر برباد ہوتا ہے لہذا اُس نے ادادہ کرلیا کہ جو ہو سو ہو اس موقع پر ایک جال جلنی چاہئے۔ اُس نے اہل متورة کو تو وہی جھوڑا اور باہر آکے سی کوس نامی ایک غلام کو ایرانی فرودگاه کی طرف روانکیا اور زر کسٹر کا خیر خواہ بن کر یہ بیام کہلا بہیا کم یونانیوں نے راتوں کات جہاز نخال لے جانے کا ادادہ کرلیا ہے اور

ملافین نے اُن پر اوپر سے بیٹھر لڑھکانے شروع کئے اور قلے کا مل وقوع کیجہ قدرتاً ایسا ہے کہ یہ محاصرہ دو ہفتے تک ہوتا رہا۔ اُخر قلع کے شمال میں سلامی دار بہلو کے ایک پوررا سے سے ایرانی کسی نہ کسی طرح اُور چڑھ آئے۔ اور تمام یونانیوں کو قتل کردیا اور مندروں کو لوٹ کے اُگ لگادی ہ

ارویوس کی تنجر کے بعد یونانی سرداران بحرنے ایک حبی مجلس مشورة منعقد کی ادر کثرتِ رائے سے یہ قرار پایا کہ وہ بہال سے فاکناے کورتھ پر ہٹ جائیں کہ بری افواج کم کے اتصال کے علاوہ وہاں بیچیے ہٹنے کی مجی دُور تک گنجایش ہے ۔ حالا بحہ سلامیس میں اُن کا سلسلہ آمد و رفت منقطع ہو جائے گا؛ اس فیصلے کے معنی یہ تھے کہ اجی نا ، سلامیں اور مگارا تینوں کی حفاظت سے ہاتھ الله الا جائے ؛ شس طاکلیس جاتا تھا کہ السان کرانے دے چانج وہ تنہائ میں بوری بیاؤس کے ہاس گیا اور اس کے دلنتیں کردیا کہ خاکن عے کی کھی خلیج میں لڑنے کی تنبت یونانیوں کا کہیں زیادہ فائرہ اسی میں ہے کہ آباے سلامیں کی تنگ کھاڑیوں میں مقابد کیا جائے جہاں وشمن کے جہازوں کی کثرت اور تیزرفتاری اس کے کچھ کام نہ آئیگی ۔ غرض کیم مشورہ کیا گیا اور اس جلنے میں اپنی تجویر منوانے کے لئے تشس طاکلسیر



اور اس میں فیقیہ کے جہاز تھے جن پر زرکسنر کو سب سے زیادہ تھائے یونانیوں لئے اپنے جہاز شہر سلامیں سے مراکلیس کے مندر یک پھیلاے تھے جو سامل ایٹیکا پر واقع تھا۔ انکے میسرے پر ایٹھننز کے جہاز تھے اور مین اسپارٹ اور احجی نا کے جہازوں کا تھائے داراے ایان

اگر انہیں بہیں دوک لیا گیا تو ایران کی فتح میں کوئی سنبہ نہیں ہوسکتا کیونکہ یونائی سیاہ میں اس وقت نفاق ہے یا ایرانیوں کو اس بیام کا یقین آگیا اور زرکسر نے رات ہوئے ہی اس بات کا انتظام کرلیا کہ یونائی جہاز سلامیں اور مگارا کی مغربی آبناے سے بچر نخلنے نہ پائیں ۔ جانچہ اس نے دو سو محری جہاز روانہ کئے کہ سلامیں کی رس کے گرد ہوکر دوسری طرف آنکلیں کہ اگر ضرورت ہو تو آبنائے کا مغربی راستہ بندکیا جا سکے پ

اوصر یونانی سرداران بجر قیل و قال میں ہی مصرون تھے کہ کسی نے باہر سے نمس طاکلیس کو آواز دے کر بكارا - يه أس كا قديم حرايف ارس تدنيه تفاج اجي ناس جہاز میں آیا اور یہ خبر لایا تھا کہ یونائی بڑے کو غنیم نے گھیرلیا ہے ۔ منس طاکلیس نے اُسی کی زبانی یہ خب دوسرے سرداروں کو کرادی اور اسی وقت ایک منوسی جہاز آیا جو ایرانی بیرے کا ساتھ چھوڑ کر یونانیوں سے آملا تھا اس کے آدمیوں نے ندکورہ بالا خرکی تقدیق کی : اس طرع تنس طاکلیس اور ایرانی بٹرے نے یونایو کو سلامیں میں جنگ کرنے پر مجور کردیاء اس کای اس شاعر نے یہ جنگ بہتم خود دیکھی تھی۔ ایرانی بیرے کی سنبت وہ بیان کرتا ہے کہ وہ آبناے کے راستے پرتین حقول مين با مواتها - بائي ير اخيري جو دسته عابً

ائھوں نے فیقیہ والوں پر خباعی علمہ کیا تھا۔ واقعہ جو کچے
ہو، اُس میں شک نہیں کہ اُنہی کی کامیابی نے اہل فیقیہ
کی طالت کو مخدوش اور حبُّ کا فیصلہ کردیا ؛ ارس تدینہ
اس وقت یونانی بیادوں کا ایک دستہ لئے سلامیں کے
سامل سے لڑائی کا ربُّ ویچے رہا تھا اچی نا والوں کے
غلبے نے اُسے بھی یہ موقع دیا کہ دہ تنگائے کو عبور کرکے
سیتالیا پر جا اُٹرا اور زرکسٹر نے جو دستہ نوج یہاں سیّن
کیا تھا اُسے قتل کردیا ؛ بجری جبُّ صبح سے شروع ہوئی
کیا تھا اُسے قتل کردیا ؛ بجری جبُّ صبح سے شروع ہوئی

تمی اور بعد غروب ختم ہوئی ب
اپنے باوشاہ کی آنجوں کے سامنے ، ایرانیوں لئے ولیری سے لڑنے ہیں کمی نہ کی تمی لیکن ان کے سردار اچھ نہ سے اور لڑائی کا مقام اُن کے حق میں ایسا بڑاتھا کہ فود اُن کی کثرت تعداد ایجے لئے مصبت ہوگئی تھی بہ خود اُن کی کثرت تعداد ایجے لئے مصبت ہوگئی تھی بہ دبنگ سلامیں کے معلق جو قصتے بیان کئے جاتے ہیں ان میں سب سے مشہور کاریہ کی ملکہ ، ارتمیز یہ کی عجیب جرات اور نیز یاوری قیمت کا وہ قصتہ ہے جو ہالی کرناسوں میں زبان زد فاص وعام تھا ؛ کہتے ہیں کہ اس ملک نے فود اپنے ملک کے ایک اور جہاز پر حملہ کرکے اُسے ڈبودیا اور اس چال سے اپنی جان بچالی۔ زرکسٹر کے گرد و پیش اور اس چال سے اپنی جان بچالی۔ زرکسٹر کے گرد و پیش جو لوگ کھڑے سے اُنھوں لئے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ جو لوگ کھڑے سے اُنھوں لئے بھی یہ واقعہ دیکھا لیکن یہ سمجھے کہ ارتمیز یہ لیے جس جہاز کو ڈبویا وہ یونانی سے

کے واسطے کوہ ای گالیوس کے نیچے ایک بلند تخت لگایا گیا تھا کہ وہاں سے وہ بحیشم خود جنگ کا تماثا اور اپنے آدمیوں کی کارگزاری ملاخطہ کرے ہ

سییدہ سحر کے نودار ہوتے ہی (غالبًا ۲۰رسمبر) یونانیوں نے بڑہنا خروع کیا اور سامنے سے فنقیہ کے جہازوں کی قطار ان سے بھرجانے کے لئے حرکت میں آئی ۔ لیکن ا یونیوں کے باقی دونوں دستے غالبًا جہاں تھے وہیں کھڑے رہے ۔ جنگ کا آغاز یونانیوں کے میسرے سے ہوا اور یہیں فنیقیہ اور الیمنز والول پر اس کا بار سب سے زیادہ یرا۔ جگہ کی تنگی نے ایرانیوں کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ کثرت تعداد سے دشمن کو مغلوب کرلیتے ۔ ادر جہازوں پر ہج م كرائے كى جو كوئششيں انہوں لئے كيں وہ خود ان كيلئے سخت نقصان رسال نابت ہوئیں کے دوسری جانب پوانیوں کے دائیں بازو کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بنے دشمن کی صف تراکر آبائے کے باہر ہوجائے اور لیٹ کر اس کے عقب سے حلہ آور مو- سلامیں کی راس کو چگر دے کر فنیم کے اُس دستے یہ حل کرنا جو سیٹالیا کے قریب متین تما ا می نا والول کا کام تھا اوروغیم کے جہازوں کی مف تورُّرُ نکل گئ تھے جانچ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھا گئے ایرانیوں کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور قریز کہتا ے کہ آیون وستے کی صفیں درہم برہم کرنے کے بعد عمساليه مي مواريخ كا نيسله كيا ،

ادِ مر او نانی ، جنگ کے بعد اپنی فتح سے کوئی فائیہ نہ اٹھا کے ۔ ایرائی فوجوں کی والیبی کے وقت اسپارٹہ کا انالیق سلطنت ، کلیوم برو توس ، خاکن سے بیش تا کی کرنے والا تھا کہ ایرانیوں کے بیوشیہ میں پنچنے سے پہلے ایک خرب لگائے ۔ لیکن روائی کے وقت قربانی کرنے میں ، سورج بالکل گہنا گی دو پہر ار اکا فررسنگ ق می اس فال بدنے اسے اپنے ارادے سے باز رکھا اور وہ والیس ملوشی سے باز رکھا ہو ہے۔

اس بختی براجس کی اتنی کم امید تھی اور بہادری بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ال غنیمت کی تقیم اور بہادری کا صلا دینے کی غرض سے تمام سردار خاکنائے کورتھ برجح ہوئے اور غنیمت کا سب سے متخب حصد اہل اجینا کو طا۔ بہادری میں استھنز کو دوسرا درجہ دیا گیا اور فراست و دانائی کا انعام دینے کے داسط ، ہر سردار سے کہا گیا کہ وہ یہ لحاظ قابلیت دو نام بہ ترتیب کھہدے۔ گمر مشہور ہے کہ مہر شخص نے پہلے اپنا نام لکھا ادر اس کے بعد ممس طاکلیس کا ادر اس طرح کسی کو بھی انسام نہیں ملا ۔ کیوبح جب درج اول ہی کا تصفیہ نہ ہوسکا تو بھر دو سرے درجے کا انعام بھی کسی کو نہ مل سکتا تھا کی بھر دو سرے درجے کا انعام بھی کسی کو نہ مل سکتا تھا کی بھر دو سرے درجے کا انعام بھی کسی کو نہ مل سکتا تھا کی بھر دو سرے درجے کا انعام بھی کسی کو نہ مل سکتا تھا کی اس کا کی لوس کا جو خود لڑائی میں شرکیا۔ تھا

پنانچ بادشاہ سے کہنے لگے رو حضور نے ملاحظہ فرمایا ۔ کس خوبی سے ارتمیزیہ نے وشمن کا جہاز غرق کیا ہے ہ، زرگرمز جوش میں آکے بولا" ہاں میرے آدمی ، عورتیں ، اور میرے ہاں کی عورتیں ، مرد بن گئی ہیں "

#### ه جنگ سلامیں کے نتایج

سلامیں کی یونانی فتح سے ایرانیوں کی بحری قرّت کوسخت صدمہ بنیا تھا اور اس کے بعد ہی اُن کے نفیقی باجگزار سِاتھ میمورکر جل دیئے ۔لیکن وہ یونانی روایت جس میں، زرکسٹر کا خون سے بے حواس ہوکر دردانیال کو بھاگنا، بیان کیا گیا ہے ، صورت واقعہ کی غلط تعبیر ہے۔ زرگسنر كو خكى يركوئي شكت نه موئي تمي اور اس كے ساميو ل کی تعداد اتنی زیاوه سی که وه اب می یونان کو نتح کرسکتا تھا۔ لیکن اُسے اندلیٹہ یہ ہوگیا تھا کہ جب اس مجری تنكست كى خبر آيونيه من پنجگى تو دال بغاوت بهومانگى یں ایرانی بیرا واپس بہج دیا گیا کہ دروانیال کے بُل کی خاطت کرے اور خود زرکتر ۱۰ بزار آدی لیکر تعسالیداور مقدونیہ کے راستے والیں ہوا تاکہ یہ طویل راو آمد رفت کملی رہے۔ بڑی افواج کی سیہ سالاری پر اس سے مردونیوس کو مامور کردیا تھا اور اُس نے سردی آتے ویکی آیده موسم بهار یک ، جنگ ملتوی کردی اور موسم سا

سُن کر جی طرور للچا تا تھا اور اپنے ہونانی اتحادیوں سے اہل ایھنز کی لیے اعتباری تھی لیے وج نہ تھی لیکن انتخول فئے سکندر کو جواب دیا کہ و مردونیوس سے کہدنیا کہ ایمنئز والے کہتے ہیں ، جب تک سورج کا دُدر ، ہی ہے ، اس وقت کہ ہم سمی (رکسینر کے ساتھ صلح نہ کریں گئے "پ

اس سفارت نے اہل ایھنز کو اس بات کا موقع دیا که وه پلوینی مسس والول پر شالی یونان کی ملافعت کے متعلق زیادہ زور دیں ۔ خانج اہل اسپارٹ نے وعدہ بھی کیا کہ بیوشیہ میں فوج بھیجی جانگی ۔ لیکن سکندر کی سفار کے تھوڑے ہی ون بعد انفوں نے خاکن نے کی فصیل پوری تیآر کرلی اور جب انبی حفاظت کا اطمینان ہوگیا تو پھر اُنھوں نے ایفائے وعدہ کی پروانہ کی ۔ اور حس طی ایک سال پہلے کارینہ کے تہوار کا عذر کردیا تھا اب میاکن تبیه نامی تبوار کا حید پیش کردیا ؛ ادُمصر سیه سالار مردونیوس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور ایٹی کا پر دو بارہ قابض موجانے کی غرض سے ، موست یہ میں طرصہ آیا رست من من التيمنز والول كو عيم ابني زمين جمورني بري اور اہل و عیال اور سامان کو عیر سلامیں کے مامن میں نتقل کرنا بڑا۔ اس وقت بھی مردونیوس کو اسید تھی کہ وہ ایتھنٹر کو یونان کی جانب سے توڑلیگا۔ ادراب بھی اُن کے مک کو نیر تاراج کئے واپس جانے پر آمادہ

آرا تاریخی افسانہ جس میں خود اپنے زمانے کا ایک واقعہ اور یہ معرکہ آرا تاریخی افسانہ جس میں خود اپنے زمانے کا ایک واقعہ دکھایا گیا ہے۔ اب تک دنیائے ادب میں سلامت ہے ۔ اب تک دنیائے ادب میں سلامت اور کہیں اُس کے ڈراما (''ایرانی '' سے کہیں زیادہ شہو اور کہیں بڑی کتاب وہ تھی جو ایرانی لڑائیوں کے طفیل داگرج کمچہ عرصے کے بعد) ابوالمقرضین ، ہمیروڈولس نے داگرج کمچہ عرصے کے بعد) ابوالمقرضین ، ہمیروڈولس نے تیار کی ۔کیوبی یہی لڑائیال دیجے کر بورپ و ایشیاکی دائی مقر و جہد کا مضمون اُس کے دِل میں القا ہوا تھا کہ

#### ۹۔ دوسرے معرکے کی تیاریاں

ارس مدینر تھا۔ یہ تمام فوج پیا دوں کی تھی اور نیم ستے بہیوں سمیت اس کا کل شار شاید ۵۰ ہزار کے ترب سنا ہ

مردونیوس نے انیا اصلی متقر تیبز کے مفسوط قلعے کو قرار دیا تھا اور اس میں کافی وخایر فراہم کرلیئے تھے بھر جب بینانی فوج ایک مرتبه مقابله پر ایک گھڑی ہوئی تو اس سے التی کا میں رہنا لیند ندکیا کہ اس میں ایک طرن تو یہ خطرہ تھا کہ وشمن تجبر سے رسل و رسایل کا راستہ نہ روک دے اور دوسرے اسٹی کا میں بند موکر اُسے سامانِ رسد خاطر خواہ کہ ل سکتا تھا گہ يه علاقه بچيلے سال نهي تاراج و يا مال ہو ڪي اعتما يُه نظهر برای ، وه بیوستیه می ست آیا اور اسوایس بدی پر اُس جُگه خیمہ زن ہوگیا جہان ایمینز سے تھیز آنے والی ر کو ، سنمیر ن کے اُٹار پر بدی کو عبور کرتی ہے۔ یہاں تیام کرنے میں مردونیوس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ارائی میں تھبر اس کی گینت پر رہے کے اس موقع پرایرانیو كو جس قدر اطينان مو بجا تھا۔ اگر بہت ہى زيادہ نہيں تو تحی وہ تعداد میں زیادہ ضرور تھے اور اس کے سوا اُنہیں جو سیہ سالار لما وہ نمبی فرلق مخالف کے تمام سے سالاروں سے زیادہ قابل تھائے الزائی کرنے میں مردونیوس کو کمه عجلت نه حتی . وه جانبا تما که جتنے

المكافيان

بالسمتم

تها بشركيكه وه اس كى سابقه خرابط مان ليس أ ليكن اس برانيان طلی میں مجی اہل ایخنز نے اس کی شاطرانہ تحریک پر کوئی اعما نه کی یک ساتھ ہی ، ایجنز، مگارا، اور بلاطیه تینوں ریاستوں كى طرف سے اللجى اسپارٹ روانہ كئے گئے كہ اللي كا س ایرانوں کے مقاتلے کے لئے فراً فوج بھیے جانے پر احرار کریں ۔ اور حبادیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انہیں فین سے ملح کرنے کے سوائے کوئی جارہ نہ رہے گا ؛ احت عکومت اسارٹ نے ایجارگی اپنی روش بدلی اور بانجہزار اسپارٹی سپامی جن میں مراکب کے ہمراہ چند بلوث عقم، شالی یونان کو رواز کئے گئے ۔ واضح ہوکہ اسپارٹ کے شہری ایک ہی مرتبہ آئی تعداد میں نہ تو شاید ہے الطنے نکلے تھے اور نہ بعد میں کہی جمع ہوے۔ اُن کے عقب میں ہ ہزار بری اویکی تھے جن میں سے ہراک کے ساتھ ایک ہلوت تھا۔ مضب سپ سالاری يوسى نياس سو تغويض بوا تحاجو اين بحائي يني خردو بلی کے سور ما لیونی ڈس کے صغیر سن بجتے یلیس تارکوس کا وَلی تھا کہ خاکنائے کورنتھ پر انسیارٹہ كي فرح مي اتحاديون كي فوجين اور يوبيه ، اجي نا اور مغربي یونان کے تبص امادی دستے ہی آلئے۔ سگارا میں مگار ساہ نے اور البوسیس کے مقام پر ۹ سو پالیٹہ اور ۸ ہزار ایمنزی سامیوں نے فرکت کی من کا سب سالار

درے کے دامن میں فراو کرنا ٹرا - اس طرح کہ دایاں بازو،
جس میں اسپر شد اور تھیا کے سپاہی تھے ، بہاڑ کی اس بڑے
نا باندی پر تھا جو قصبہ اِری تھم کی کے شمال میں وقع
ہے ۔ قلب فوج قصبہ کے قریب کسی قدر نشیب میں تھا
در بایاں بازو جس میں انتھنبز اور مگارا کے سپاہی شقین
کئے گئے تھے ڈھلان کے سرے تک آگے بڑھاموا تھا۔
دور اسی بازو پر سامنے سے حملہ ہوسکتا تھا نہ

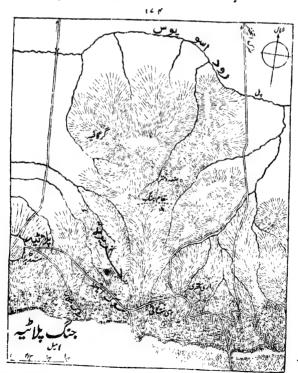

چانچہ مرود نیوس نے اسی طرف اپنے سوار ماسیس تیوس

۲ باب منهتم

دن زیادہ یونانی فوج میدان میں رہیگی اسی قدر مختلف فوجوں کے ہاہمی نفاق و حمد سے اس کی شیرازہ نبدی میں خلل واقع ہوگا ؛ باتی یہ کہانی جے یونانی بعد میں یقین کرکے خوش ہوتے تھے کہ اس وقت ایرانی لشکر میں ایک خاص سم کی بد دلی اور آنے والی مصیبت کا مراں یدا ہوگیا تھا ، ہماری نظر میں کچھ بہت معتبر نہ ہونی چاہیے۔

### ، ـ حبّاك بلاطبيه

جس میدان میں یونان کی قست کی آزائیں ہو ئی وه نهال میں اسو بوس بدی اور جنوب میں کوہ ستھیرک سے محدود ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب میں یل کی گادی اُن کیے مغربی گھاٹیوں پر آباد تھی جہاں يبار بتدريج نيا موك ميدان سے ل گيا ہے - يبا ل سے بوست یہ کو تین راستے اُڑتے تھے، مشرق میں مب سے آخری ایتحنز اور تجنر کی طرک تھی ۔ وسط میں ا یقفر سے اور مغرب میں مگارا سے بلایکہ آنے کے رہتے تھے۔ یونانی فوج سے سب سے مشرقی راہ انتیار کی تھی ج شاہ بلوط کے درے سے گزر کے بہاڑ کی بہت نیمی وصلان سے ہوتی ہوئی بیوشیہ کے علاقے میں پنجتی ہے ؟ لیکن جب وہ پہاڑ کے دوررے رئے پہنچے تو دیکھا کہ اسی را ستے کے دونوں طرف ایرانی النکر پڑا ہے ۔ یس انہیں

تھی اری تھری اور تھی مبیای کے قریب سے گزراد واقعات حبَّا كو سمنے كے لئے يا كاظ ركھنا يا ہے كركوه تتھیران اور اسوپوس ندی کے درمیان زمین کے دوجتے ہوگئے ہیں جن کے بیج میں نشیب ہے - ان میں جوبی حصہ وہ ہے جس کی چنے گھا ٹیوں کا اور ذکر آجا ہے اور جس میں کئی نالے ہیں شالی حصّہ بھی سنگستانی ہے اور اور اس کی تین گھاٹیول کے بیج میں حیوٹی حیوٹی ندیاں بہتی ہیں کے گر مغرب میں یہ وسطی نشیب بھیں کر چیپا میدان نکل آیا ہے جس میں پلاکیٹہ سے تعبز جانے کا راست گزرا تھا اس راستے کی طرف بڑھنے میں قدرتی طور پر ایمننر والے سب سے آگے تھے اور ایرانی سواروں کے مقابلے میں سب سے اوّل کی اُترفے کا دشوار فرض انہی کو انجام دینا تھا۔ یونانی سی سالار کا جو مقصد تھا کہ وشمن کا نتاق اُس کے ستقر، تھنز سے منقطع کردیا جائے۔ وہ صرف اس صورت میں پورا ہوسکت محاکہ اس سے قبل کہ مردونيوس كو اني فوجيل مغرب مي بعيلاكر يه راسته روكني كى مهلت كے ، بوناني سياہ به عجلت اگے بڑھ جائے ؛ سو اس موقع کو الحم سے کھود ینے کی ذمہ داری اہل انیمنز پر عایہ ہوتی ہے کہ یہ انہی کے تذبذب و تاخیر کا نتی تھا کہ ندی عبور نہ ہو سکی ۔ اور ساری فوج اس چیٹے میدان کی مشرقی صر پر پنجیر تھم گئی جہاں قریب ہی **گرگافیا** 

کی ماتھی میں روانہ کئے ؛ مقابلہ مگاراً والوں سے تمروع ہوا۔
اُن کے پاس مدد کے لئے سوار نہ تھے پس دشمن کے تر اور
برچیوں سے برلینان ہوکر اُنھوں لئے کمک طلب کی ۔ اور
ایتھنٹر کے تمین سو جوان بالائی رُخ سے لڑائی کے میدان
میں اُترے اور آخر کار جنگ کا پانسہ اس وقت پلٹ گیا
جب ماسیس تیوس نیمچ گرا اور بہ مشکل قتل ہوا۔ کیونکہ
اس کے زرہ بجتر یہ کوئی ہتیار کارگر نہ ہوتا تھا یہا ل
تک کہ ایک برجی آٹھ پر گی تب اس کا کام تمام ہوا۔
اپنے سردار کی نفش چھین لینے کے واسطے ایرانی سوارول
اپٹے ترو تند تلہ کیا گر ناکامی ہوئی۔ بھر وہ میدان سے
سٹ گئے \*

لین اس کامیابی سے یونانیوں کو کوئی خاص فائرہ مال نہیں ہوا - ایرانی جہاں بڑے تھے اطینان سے وہیں بڑے تھے اطینان سے وہیں بڑے دمے ادر نشکر عظیم اسی طرح اسولیوس کے بل کے قریب راست روکے ہوئے تھے ؛ یونانی سب سالار لیوسے نیاس کو تحفیز پر محلہ کرنے کی کو گئی ہوئی تھی ۔ کچھ اس غرض سے اور کچھ اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ تاخیر سے اس کی فوج میں ابتری پیدا ہوجائیگی ، اُس لئے اسولیوس کو اُس منولی راستے سے عبور کرنے کا فیصلہ کیا جو بیلایٹھ سے سیما منوب کو اُس منولی منوب کو اُس منولی منوب کو اُس منوب کی طرف مناز کو جاتا تھا ۔ اور بہاڑ نیمال مغرب کی طرف

كا وقت قرار بايا تها اور اس كي اعانت و حفاظت بآتي ماثد وج کے برد تھی جب کا کام یہ تھا کہ پہاڑون کی طرف پیچے ہٹتی آئے کے پلاٹیہ کے تمی قدر جنوب مشرق میں بہاڑ کا باند محوا جو ایک ہی تدی کی دو شاخوں کے درمیان گیرا ہوا ہے ، " جزیرہ "کہلاتا تھا اور قلب و میسرہ کے لمنے کے واسطے یہی مقام تجویز کیا گیا تھا کہ یہاں وہ دشمن کے سواروں کی زرے بچے رہیں ؛ لیکن اس منصور پر بہت بُری طرح عمل ہوا۔ قلب کی فوج نے معلوم نہیں احکام کا مطلب غلط سمجایا اندھیرے میں اسے دہوگا ہوا، غرض وہ "جزیرے" کا نہ پہنی بلکہ بلآیا کی شہر نیاہ سے مجھ ہی باہر ہرآنای منڈرکے سامنے جاکے تعمیرگئی اور اُد صر انتیفنٹر واکوں لنے اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کی اور سب سے الگ ہوکے ایک خطرناک موقع ير طرے ره گئے۔ يہ سجه سي نہيں آتاك ان كى اس عدول حكى كا سبب كيا تقائه بهر حال خود ككيموني سباييو نے رات کی قلیل فرصت س کئی گھنٹے ضائع کردئے۔ کہا جاتا ہے کہ اُن کی تعویق کی وج اُممُم فارتوس کی ضد تی ۔ وہ اسپارٹ کے ایک حصہ فوج کا سردارتھا اور حجگی ملس میں خرک نہ ہوا تھا ۔ اور اب والیبی کا حکم ماننے ے انکار کررہا تھا۔ آخر پوسے نیاس نے کوئی کا تکم دے دیا کیونکہ اسے پورا نقین تھا کہ سب کا ساتھ جھوٹا

کے چنے سے انہیں میٹھا پانی بہ افراط بل سکتا تھا۔ اُن کا یہ پڑاور ندی بار کے ایرانیوں کی نظر سے جسپا ہوا تھا اور پہج میں اونجی زمین سے آڑ ہوگئی تھی۔ گر بوسے نیاس نہایت متردد تھا کہ اب کیا کیا جاے ۔ اُس کی بیش قدی کا اصلی مقصد تجنیز کو جالینا تھا۔ وہ حاصل نہ ہوا۔ اور فود اس کی فوق نہایت محفوظ ومستحکم موقع چوڑ کر اب فود اس کی فوق نہایت محفوظ ومستحکم موقع چوڑ کر اب ایک مفروش مقام پر آگئی تھی۔ اس کے علاوہ کو و سخیر نہایت میں اس کا قبنہ جاتا رہا تھا۔ اور یونانیوں کے جٹتے ہی ایرانی سیہ سالار لئے فوراً موال قدم کو و وہاں قدم جالئے تھے کیکہ بار برداری کی ایک جاعت کو جو یونانی سیاہ کے واسط رسدلاری تھی، را سے میں کا طب جاعت کی طرف دیا تھا ہا

معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اسی بُرے موقع پر دو دن تک بے کار پڑے رہے اور غنیم کے سوار اُنھیں طح طح سے پریشان کرتے رہے ۔ وہ نتری اُرّ اُرّ کے آتے ۔ گھاٹیوں کے اوپر منٹلاتے بھرتے اور یونانی لئکر پر برچیاں بھینک بچینک کے مارتے تھے ۔ حتی کہ آخر میں انھوں کے گرگافیا کو باٹ کر بانی بند کردیا تھا۔ تب پوسے نیاس سے محلس منورہ طلب کی اور اس میں یہ طے بایا کہ فوج کا دایاں بازو اور لکد تونی سپاہی بھر مشرق کی جاب ماری اور اس کارروائی کے لئے رات اور مشرق کی جاب ماری

دیوی کے مندر کی طرف دباتے ہوئے لائے جو اُن کے شا ایک بند مقام پر نبا ہوا تھا - اسی طرف بڑی گمسا ن کی اردائی پڑی اور یونان کے بہترین نیزہ بازوں نے اپنی قواعددانی کے جو ہر دکھا دئے ؛ اور حب مردونیوس گرا تو جنگ کا فیصلہ ہوگیا +

تبج کی الوائی کا سب سے زیادہ بار مگیا اور اسیارا کے جانبازوں لنے اکھایا تھا ۔ مسلہ شروع ہوتے ہی پوسے نیاس نے استفنری فوج کو ایک مرکارا دوڑاکر اطلاع کردی تھی گرجب وہ مقام جنگ کی طرف مجھے تو اُن پر غنیم کی فوج کے بینانیوں نے حملہ کیا اور آگے برصنے سے رو کے رکھا تھا ؛ اُدھر باقی ماندہ یونانیوں كوجو يلاشِّه بنيج كُّ تھے اطّلاع ملى كه يوسے نياس سے ارائ حیرائی می اور اُسی کا غلبہ ہے۔ وہ بر عجلت میدان کی طرف رواز موئے لیکن حب پنیے تو لڑائی كا در حقیقت فیصله موچكا تما ك شكست خورده أیرانی فوسی اسویوس بدی کے بار اپی مورج بند حیاونی کی جانب بھاگیں گر اسے بمی تعاقب کرلنے والے بونانیوں نے ہم كركے عمين ليا ؛ مردونيوس كا خير يكي والول كے لُوٹا کھا اور اس کے گھوڑوں کے دانے کا برخی برتن اینے شہر کے مندر ( انتھنا الیا ) میں حرصایا تھا۔ گر اس کا تخت ، جاندی کی کھواوں اور تیغہ ایمنر وا

دیکھر اس کا مرکش ما تحت ہی خرور ہمراہ ہوجائے گا۔چنانج یمی ہوا کہ جب فرج ایک میل کے قریب بڑھ آئ تو ا اہل اسپارٹ نے دیکھا کہ امم فارتوس تھی آرہا ہے۔ یں وہ اس کا انتظار کرنے گئے۔لیکن اس عرصے میں رات گزرگئی اور صبح کی سفیدی پیلنے گئی تھی۔ ایانیوں کو معلوم ہوگیا کہ بینانی اینا مقام جیتولر گئے اور اُن کے سپ سالار سے سوچ لیا کہ حلے کا یہی وقت ہے کہ غیم کی فوجیں منشر مالت میں ہیں کے بیں اقل ایرانی سوار تکلے اور انفول نے کدیونیوں کو آگے جانے سے روکا۔ واضح ہوکہ اس وقت ہوسے نیاس تعبد ہیت ی کے نیمے کی ڈھلانوں کے پہنچ جیکا تھا جو اُسے بلبٹ کر دشمن کے سواروں کا مقابلہ کرنا بڑا جن کی مدد پر خود مردونیوس پوری فوج لئے جلا آرا تھا۔ ایرانیوں نے اپنی لمبی لمبی چیل ڈ صالوں کی ایک باڑ کھٹری کرلی اور اس کی آڑ کیکر تیرو<sup>ل</sup> كا مينه برساديا - يوناني اس بلا مين مترود كھڑے تھے كيك قربانیول میں شکون امجا نہ نکلا تھا۔ آخر پوسے نیاس نے مرا دیوی کی مندر کی طرف دعا کے لئے المحد اُکھائے اور کامنوں کو قربانیوں میں نیک فال نظر آئی۔ اب کیدمونی سپاہیوں کو قرار کہاں تھا وہ اور پیگیا کے سپاہی جو اُن کے ساتھ تھے آگے بڑے اور ڈھالوں کی باڑ تک پہنچ کر اُنھول لئے دشمن کو پیچیے دھکیل دیا اور ومشر

ی بہت بڑی فتح تھی اور دوسری اسپارٹ کی ، ان دونوں کو ایک اوای میں پرویا ہے ۔ حق یہ ہے کہ بلا تی میں سوار فوج کے نہ ہولئے کے باوجود، اسپارٹہ نے اپنی پسیائی كو فتح كرد كھا يا تھا۔ الوائى كا سب سے قابلِ لحاظ واقعہ يہ کہ طرفین سے حرف ایک حصیم فوج ہم نبرد ہوا اور اسی پر جنگ کا فیصلہ ہوگیا۔ اس کے اصلی فاتح اُسیار اور اللَّيْلَ كے سابی تھے۔ اور ادم رایانیوں كى جانب آرتا مارو نے ، جس کے زیر علم ، ہم ہزار سیا ہی تھے ، الوائی میں مطلق حقة نهيل ليا تحا اورجب مردونيوس مراتو يه سردار ميرك بلا تا خیر در دانیال کے طویل سفر پر علی تکھڑا ہوا۔ اور آئے کے بعد سے بھر دولتِ ایران کو نصیب نہ ہوا کہ اور پی ہونا کی آزادی پر کونی طرا حلہ کرتی ۔ جنانچہ اگلی ڈیڑھ صدی ک یونان و ایران میں جو سابقہ رہا اس کا اثر الیشیا کے مغربی کنارے کک محدود ہے اور اس کے بعد سکندرِ مقدونوی میدان میں آتا ہے اور اس ایشیائی سلطنت کے خلاف وہ کرد کھاتا ہے جو زرکسنر بورب می چند آزاد ریاستوں کے خلاف نہ کرسکا تھا :

یونانی فوج کے اس کارنایاں کے تھوڑے ہی دن بعد یو نانی بیڑے نے دہ کارنایاں دکھایا جس نے ایشائی بید یو نانی بیڑے ایشائی یونانیوں کو اپنے آقا کے پینچے سے نجات دلائی۔ (اگست موں ہے تی کہ یونانی بیٹرا

لاست اور اس فیصله کن محرکه کی یادگار مین، ماسیس تیوس کے چار آینہ کے ساتھ اکروپولس میں رکھ دیا؛ بدنانی مقابیا آئے کے مقابیا آئے کی مقابیا آئے کے مقابیا آئے کی مقابیا آئے کے کا مقابیا آئے کی کے مقابیا آئے کے مقابیا آئے کے مقابیا آئے کے مق وروازوں کے سامنے دفن کیا گی اور اُن کی برسی منابنے کی عزت ابل بلاتی کودی گئ نیز بوسے نیاس سے سارے نظر کو جمع کر کے اسپارٹر اور تمام متحدین کی جاب سے اعلان کیا کہ وہ بلاشیہ کی بتی اور علاقے کی خود مقاری کے ہیشہ ضامن رہی گے یہ عمر بلاقیہ کے لئے جوزہ یُن و فتح کا تھا وہی تیجنر کی ذلت و سرنگونی کا وقت ہے کیونکہ جنگ کے دس ہی دن بعد یونانی فوج بیوشیہ کے اس صدر فتہر کی طرف بڑھی اور مطالبہ کیا کہ ایرانیوں سے بل جانے والے گروہ کے سرغنہ حوالے کردشتے جائیں۔ یہ لوگ سجتے تھے کہ رشوت دے کر مزاسے نیج جائیں گے اورخود انبی کے خوامش کے مطابق اہل شہر نے انہیں متحدین کے حالے کردیا - لیکن پوسے نیاس نے بنیر باضابطہ تحتیقات و ساعت جرم کورنته بهنیج کر اُن کو مرواڈالا کو

### ٨ ـ جناك ماى كياو تسخير سيتوس

سلآمیں کی طرح کوہ سخیران کی ندکورہ بالا جنگ کو بھی یہ مرتبہ ملا ہے کہ وہ تاریخ عالم کی فیصلہ کن لڑائیوں میں شار ہو۔ اور بیٹرار دشاعر، نے اسی حیثیت سے کہ ایک ایجفنر

"اريخ يونان

آپونسیہ ادر انتیننر والے فتح کے بعد اسی سلیلے میں زان کی یوس کی ماتحت علاقیهٔ دردانیال پر شدو مد سے جنگ کرتے رہے ؛ بحالیکہ لیوتی کی داسس اور اللی اوسی سے اسی کامیابی پر قناعت کی اور وطن کو البيس على آئے۔ اسارٹ كى احتياط لبندى اور اتھنزكى کشور کشایانه حوصله مندی میں جو فرق تھا وہ اسی واقعے سے بخوبی عیاں بوجاتا ہے کہ لکدمونی ، مشرق اور شال مشرتی ایکین کے معاملات میں دخل دینے سے گھراتے تھے اور اہل ایخننر میں نہ صرف یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ لِنَّت یونانی کے وسیع معنی سمجمہ سکتے تھے ، بلکہ وُور دُور انیا رسوخ بڑھا نے کی بھی انھیں اُمنگ تھی۔خیانچہ آنبا دردانیال کے قریب مسستوس کے مغربی قلعے کو انفول نے گھیرا اور اسٹ کے ق یں) نتے کرایا ؛ مرود وسٹس نے اپنی محاربات ایران کی تاریخ اسی واقعے پرختم کردی ے ۔ گر دوسری طرف اسی قلعے کی تنجیر، سلطنت الیخنز کا بہلا سنگ سنرل ہے جس کا راستہ بی سیس ترا توسس اور مل تیاولیں اکبر دکھا چکے تھے و

## ٩-سيراكبوزكا حاكم جابرا ككُنُ

حب وقت مشرق کے یونانی الرانی اعدا سے ، اپنی آبیدہ نشور نماکی خاطت کے لئے جدو جہد کرر ہے تھے ،

شاہ لیولی کی واس کی زیرِ تیادت جزیرہ ولوس دولیوس) تك برص آيا تھا۔ يبال ال ساموس كا بيام ببنيا حيل مي التی کی گئی تھی کہ ایرانیوں کے خلاف ان کی اور ان کے یونانی طیفوں کی مدد کی جائے ۔ کیؤیجہ ایرانی بیرا ساموس ير تھا اور قريب ہي راس مائ كيل پر اُن كى ايك بڑى فني خیر زن تھی ۔ اور اس فوج میں بہت سے آبونی ساہی تھی شائل تھے کے غرض اہل ساموس کی درخواست منظور ہوئی **لیوتی کی داس جزیرے کی طرف بڑھا اور اس کو آتا دیکھ کر** ایرانی جہاز راس مای کیل اور انبی بڑی فوج کی بناہ میں مبط گئے ۔ یونانی بھی ساحل بر اُتر بڑے ۔ حلہ کیا اور وشمن کی قیام گاہ چھین کر آگ لگادی ۔ اس فتح کی تحمیل آبونی سیاہیوں کی برولت ہوئی جنھوں لئے ایرانیوں کا دقت کے وقت ساتھ چھٹردیا اور آج کے یادگار معرکے میں اپنی ملکی آزادی جیت لی ک مای میل اور یل شید کی ارداشیال اس قدر قریب زمانے میں یکے بعد دیگرے واقع ہوتی تھیں کہ لوگوں نے اس ردایت کو بلا وقت باور کرلیا که یه دونوں معرکے ایک ی سہ پہر کو یونانیوں نے بیتے کے البتہ یہ روایت کسی حدیک قالِ اِعْنَاء موسكتي ہے كہ مين اسوقت جب الل اليمنز اور ان کے ساتھی وشمن کی خندقوں پر حلہ کر ر ہے تھے ، انہیں سامل مای تحیل پر حبُّک بلِّآ یہ کی خبر بہنجی اور اُکھے ول برصه گئے کا

**14** -

کی مورج بند بلندیوں کو گئن نے ایک ہی فصیل کے اندر

لے لیا تھا اور جزیرہ ان بلندیوں کے عین نیچ واقع تھا۔
اس کے علادہ سیراکیوز کو بحری قوت بنالے کی غرض سے
اس نے جہازوں کی گودیاں بنوائی تھیں اور اپنے تھوم
علاقوں کی بہت سی آبادی کو اس شہر میں نتقل کرلیا تھا
چنانچ نواح میں کما ربنیا کی ساری بتی اور شہر گیا کے
آد صے باشدے وہاں سے اٹھواکر سیراکیوز میں نے آیا تھاؤ
اک راگاس کے بادشاہ تھمور سی ساتھ اس سے
اندیو ازدواج رہشتہ اتحاد قائم کیا تھاؤ

ندریغہ ازدواج رسستُہ اتخار قائم کیا تھا : عظمُرن بنیاہِ اک راگاس نے گلِئن کی مدد سے شمال میں کوج کشی کی اور تریلوس کو شہر ہیمرا سے کالدیا تریلوس نے قرطاً جنہ سے دستگیری کی التجاکی اور قرطاً جنہ نے خوشی سے کی درخواست مظور کرکی کے یہی سبب تھا کہ جب زرکسنر کے طلے سے قبل ، لونانی الیمی مدد جائے صقالیم آئے تو گئن ادر دیگر بونانی ریاستوں کو اتھو ں نے خود اپنے معاملات میں شہمک یایا تھا کے قرطاجنہ کا زبر دست بیرا بهال آپنجا تفا اور بیرموس بر اس کی فومیں اُتر کے ساحل ساحل جمیموا کو گھیرکنے کے لئے بڑے ہی تھیں جے تحفر ن بچارہ تھا کہ اُسی شہر کو چھڑانے کی غرف سے گائن ۵ ہزار سوار د ۵۰ ہزار سیادہ فوج کے کے روانه یوا ۴

مغربی یونانیوں کو اُس ایشائی طاقت سے اپنے تنگیں بھانا بڑا
جو بحر متوسط کے غربی حصوں میں اُن سے محروبِ کشکش
حتی ۔ فوکیس کی نوآبادی مسالل (موجدہ مارسلیز ) سے یونانیو
کی شاخیں بھیل کر جزیرہ کورسکا بلکہ خود ساحل مہیا نہیہ
پر فنیقی تاجروں کی رقیب بن گئی تھیں ۔ ان سب سے
بڑھکر یہ کہ صقالیہ میں یونانیوں کا اثر اس قدر بڑہتا جانا
میں تھیں کے بچر، جس وقت قرطاجنہ نے اس جزیرے
میں تھیں کے بچر، جس وقت قرطاجنہ نے اس جزیرے
میں اپنا اقتدار قایم کرنے کی سئی عظیم شروع کی تو گویا
کی ہم آنباک اور شریک کار ہوگئی تھی ،

سنائی اور سندی می کے درمیان صقالیہ کے یونانی علاقے پر جار شابان جابر کا سلط تھا۔ ان میں شمال کے دو، بینی ریاستِ رکبوم کا حاکم اناکسی لاس اور جیمراکا تربیوس، چھوٹے بادشاہ تھے اور جنوب میں تحصر ن، شاہ اور گلئن شاہ سیراکیور، دو بڑے بادشاہون کی عکومت تھی کے گئن نے سیراکیور کو مغرب میں سب یونانی شہروں سے کہیں بڑا شہر نبادیا تھا اور اس لئے اگر اسے سیراکیورکا دوسرا بانی کہا جائے تو بجا ہے کے ارتی جیاکا بزیو نئد باندھ کے سامل سے ملادیا گیا تھا اور اسطرے اب نئر انتہر ایک جیاکا بزیو نئر ایک جزیرہ نما بن گیا تھا اور اسطرے اب

جو لؤٹ میں باتھ آئی ، کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی اور اسی مال غنیمت کا ایک حصہ تھا جس کی چاندی ایک خوبصورت سکتے کی شکل میں ڈھالی گئی تھی ۔ گلٹن کی بیوی کے نام پر سکتے کو مارتمٹین "کہلاتا تھا اور نجاتِ صفالیہ کی اس یادگار کے جند نمولے اب تک مخوط میں کو

بالبتنتم

#### ١٠ عهد ياي رن (باي رو)

گُلُن کی وفات کے بعد (سیکلی ق) اس کی ہمت مردانہ اور خوش تدبیری کا پیل ، ترکے میں اُس کے بھالی بافی اُن كو ال - اور قرطاجنه برجوفتح الونانيول في حاصل كي تمي ، لايرك نے ایک اور قرت کو شکت دے کر اس کا تکملہ کیا:- سال اطالیہ یہ یونانیوں کی سب سے شالی بہتی کیمہ تھی - اِت کیکن قوم کے لوگ اس شہر پر قبضہ کرنے کے دریے تھے اور انھول اُسے گھیرلیا تھا کہ اوھر سے پایان کا سیراکیوزی بٹیا مدد کیلئے بنی اور محاصرین کو شکست دی - دسمین ق م ) حس کے بعد سے یہ خطرہ زایل ہوگیا کے اس الوائی کی غنیت سے وہ برنجی خود جسے ہای رو نے اولمبیہ بھیجا تھا اور نیز بین ارکا وہ تعلقہ می نے اس فتح کو زندہ جاویر نیادیا ، اب یک محفوظ میں ؟ یانچویں صدی میں ، صفالیہ کے درباروں کی جاہ وٹروت اور نتائیگی کی جیسی جیتی جاگتی تصویر ہیں بیٹرار کے اشعار جع و نن میں نظر آتی ہے شاید اور کہیں نہیں مل سکتی ۔ سی ونی دیس

اس کی ظ سے کہ دونوں جگہ یورپ سے ایشیا کو بہا ہونا بڑا ، جنگ بائے سلامیں وہتمرا کی نوعیت کیساں تھی اور اسی زمانے میں لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہوگیا تفا۔ چیانچہ اس کا اظہار اجس سے اُن کی سادہ لوحی بھی مشرضتے ہے ) اس طرح ہوا کہ اُن میں یہ خیالی رواست مشہور ہوگی کہ یہ دونوں لڑائیاں ایک ہی دن ہوجیں ۔ لیک سلامیس کے برمکس ، ہتمرا کی جنگ کے بعد ہی فریقین میں صلح کا عہد و بیمان ہوگیا اور دولت قرطاحنہ کو فدا وند سیراکیوز کی فدیت میں ۲ سو تیلنت لطور تاوانِ جنگ بیش سیراکیوز کی فدیت میں ۲ سو تیلنت لطور تاوانِ جنگ بیش ماکم نہ تھا ۔ اس کے خلاف جمہور الخم کھوے ہوے اور اسے

اہر نخال دیا ۔ (سائل قیم) ۔ لکین شخصی حکومت کے دفع

ہونے کے بعد ہی سیراکیوز کے بڑانے اور نئے باشدوں

میں ، جنہیں گلن نے اطراف سے لا لا سے ببایا تھا، فانہ

میں ، جنہیں گلن اور آخر میں تمام اغیار فاج ہوئے اور سیراکیوز

میں حکومتِ جمہوری استحکام کے ساتھ قایم ہوگئ ۔ صدی کا

بی فومت ، صقالیہ کی ان جمہوری ریاستوں کے حق میں

فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا ۔ خاص کر سیر اکیوز اور

فراغت و خوش حالی کا زمانہ تھا ۔ خاص کر سیر اکیوز اور

اک راگاس کے لئے جو ان میں سب سے بڑی تھیں۔

در نیز شہر سلی نوس کے لئے ، جو آب اہل فنیقیہ کی غلامی

ادر نیز شہر سلی نوس کے لئے ، جو آب اہل فنیقیہ کی غلامی

باکی کی دلیں اور اس کای لوس جیسے نامور شعراے مہممر کی طرح ، پندار بھی صفالیہ کے مطلق العنان جابر کی مراحم خسروانہ اور نگاہ لطف کا امید وار بن کر ، یہاں آیا تھا۔ نتاہ سیراکیور اپنے گھوڑے اور رتھیں ، اولیہ یا دلیق کے بڑے بڑے میلول میں مقابلے کے لئے بھیجا کرتا تھا اور اُن کی ظفر مندی کی یوگار میں پُر شکوہ فقیدے کھنا دربار کے سب سے طبّع سخن سراکے سیرو ہوتا کھی کھی بینڈار اور باکی لی دلیں کو ایک ہی مورے کی یادگار میں ایک دوسرے کے مقابلے می فظم کھنے پر مقرر کیا جاتا ۔ غرض اس طرع ان شعرا کے کلام نظم کھنے پر مقرر کیا جاتا ۔ غرض اس طرع ان شعرا کے کلام سے ہمیں ان درباروں کے بخل و احتشام اور ظفر مند بادنتا ہو کی ندل و عطا کا اندازہ ہوتا ہے ہ

کین ظاہر میں یہ شہر کیسے ہی مرفداکال نظر آتے ہوں وہاں شخصی حکومت کا جرو تشدد ضرور موجود تھا۔ ہای رف کا محکمہ جاسوسی مشہور تھا۔ تحصر ان کی سفاکی ضرب المشل تھی جس کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ مہمرا سے جن باشندوں نے اس سے بیٹے مراسی والوس کی حکومت کی خالفت کی نہیں جان سے مروا ڈالا اور گرجب اپنے باپ سے مرفے پر دسمنی تی مائی در سائی میں کی مورا شال اور اس کے صدر تراسی والوس کا مای رف سے جھڑا ہوا اور اور اور اور اور فرائی میں تک مقام اکرا گاس میں بھی ایک آزاد نظام حکومت کی بنا پڑگئ کی مقام اکرا گاس میں بھی ایک آزاد نظام حکومت کی بنا پڑگئ کی رف سے بعد اس کا جانسین تراسی مگیس بھی اتنا لایق

تايخ يونان

بالبيم

ریارت کو اس متم کے شاہانہ اقدار پانے کی ہوس ہو اس کا ایک بجری طاقت ہونا لائد تھا۔ اسی کئے حب آزاد
یونانی ریاستوں کا حلقہ ایک مرتبہ اور از تھرلیں تا الیٹیا
تام بجرہ ایجین پر بھیل جائے تو گو اسپارٹہ کا رُتبہ اندرون
ملک بیں برقوار رہے ، تا ہم عالم یونانی میں اس کا بہلا
ما امتیاز باقی نہ رہ سکتا تھا اور کوئی ریاست بھی جو سوائل
و جزایر ایجین پر حاکمانہ اقتدار حاصل کرلے اسپارٹ کی
خطرناک رقیب بن سکتی تھی و چنانچہ بہی ہوا ب

اسمارط کے لوگوں میں نئے طالات اور زمانے کے مطابق آینے تیش بنا لینے کی صلاحیت نہ تھی ۔کسی قسم کی اصلاح انہیں لیند نہ تھی ۔ غیرمعمولی قالمیت کے آدمی ے وہاں لوگ بگانی کرنے لگتے تھے۔ بیرا تیار کرنا ان کی نظر میں ایسی ہی موہوم بات ہوتی جیسے ایران کے پایہ تخت پر فوج کشی ۔ اور گزشتہ جنگ میں اُن کے طریق عمل پر بہ استیاب نگاه کی جائے تو معلوم ہوگاکہ اُن کی حکمتِ مملی تنگ دلی و تنگ اندیشی سے خالی نہ تھی کے چیانج ہوئے تھی تو وہ بالعموم اخیروقت پر کچہ کرنے کے لئے تیار ہوے ۔اور اُن کی نظر اس قدر محدود تھی کہ محض اپنے حقیر حزیرہ ناکے نغع نقصان کی خاطر وه کئی دفعه قریب قریب آماده ہوگئے کہ تمام بینان کی قومی اغلاض کو بس بیت جھور کے الگ مو جائيں پ

باب مشتم سلطنت اتيننري بنا

### ا- اسیارشکا مرتبه اور بوسے نیاسکارویہ

گرشتہ بالیں سال سے اسار ٹری یونان کی سب سے مقتدر ریاست رہا تھا۔ ایرانی حمد مل کے روکنے کے وقت سب نے بلا چون و چرا اس کی سیادت نسلیم کرلی تھی۔ ایک بڑے قومی کام کو ہاتھ میں لینے اور کیم اس شان کے ساتھ اتمام کو پہنچاہئے کے بعد ، اُس کے لئے را ہ نول آئی تھی کہ یہی سیادت حکمانی کی صورت میں تبدیل ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر تعایر ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر تعایر ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر تعایر ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر تعایر ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر تعایر ہوجائے۔ لیکن اسپارٹہ میں حصولِ سنسہنشا ہی کی کارگر

تاریخ یونان

تھا اور زرکتر کی بیٹی سے عقد کرکے اس عبدو پیمان کی توثیق كرنى جابتا تقا اور اس كے بيام سلام پرسشهنشا و ايران کی جانب سے بھی اظہار خوشنودی ہوا تھا۔ بس یہ تنگ ظرف نیخی سے بچولا نہ سمایا اور اتنا آیے سے باہر ہوگیا کہ جموثی چھوٹی باتوں سے اُس کے غدارانہ ارادے ظاہر ہونے لگے؛ تاہم اس وقت ایرانیوں سے اس کی سازش نابت کہ ہوسکی اور اُسے صرف اُن زیادتیوں کی سزا دی گئی جو خاص خاص انتخاص کے ساتھ اس لنے کی تھیں ، یا اُنہیں ضرر بنیجایا تھا؛ دوبارہ اُسے امیرالبحر بناکے نہیں بھیجا گیا لیکن مجھ عرصے بعد اس لنے خود ایک سے طبقہ جہاز کرانے بر لیا اور اسی نواح میں پنچے گیا جہاں پہلے سازش کی تمہید ڈانی تھی ؛ اس لئے بلے بای زنطہ پر دوبارہ قبضہ یالیا ادر اس طرح تجیرہ اشین کا اندرونی دردازہ اس کے زیر اقدار آگ (منعماقم) کیم تھوڑے ہی دن بعد جب سستوس کو تنجر کیا تو بیرونی دروازہ ( یعنی سبنا سے در دانیال ) تمبی اس کے تحت میں تھا ک گر ستوس کا نکل جانا اہل انتیننر کو کسی طرح گوارا نہ ہوسکتا تھا۔ امنوں نے بل تیادیس کے بیٹے کا مین کو ایک بجری وستہ دے کے رواز کیا جس نے پوسے نیاس کوسستوس سے بے وظل کیا اور بائی زنطہ سے نکال دیا۔ استعماد قم احب طورت البارات نے کنا کہ وہ کیٹر ٹرواے کے علاقوں میں رلیتہ دوانیاں کررہ ہے تو اُنھوں نے ایک نقیب بھیجکر

یہ مانا پڑلگاکہ للاطبہ کی لڑائی میں توسے نیاس کیسہ كليم بروتوس نے اعلی درج كى حبَّلی قابيت كا نبوت ديا تها ليكن وه جتنا لايق سيه سالار تها اتنا لايق مرتبر نه تها يُ اسیارٹہ نے اُسی کو اب اپنے طیفوں کے فراہم کروہ جہازوں کے ایک دستے پر سردار بنا کے بھیجا کہ مشرقی کونانیوں کو آزاد کرانے کا سالہ جاری رہے ۔ سب سے پہلے بوسے نیاس قبرس آیا دسم شک ق م ) اور اس جزیرے کے بڑے حقة كو ايرانيوں كى كورت سے سجات دلائى - كير اس نے یا ی زنطه آکر ایرانیوں کی جو فوج قلع میں متعتین تھی اُسے تخال دیائے لیکن بہاں اس کا برتاو سیہ سالاروں کا سا نہ تھا بلکہ مطلق العنان بادشاہوں کا سا ہوگیا۔ اور اُس کے وطن اسیارٹ کو ایرانی حلے کی برولت بونان کی متحدہ ریاستوں بر سیادت کا جو موقع حاصل ہوا تھا وہ لیوسے نیاسس می کے باعث باتھ سے نکل گیا ؛ خود اسیار شی اُس کے كرتوت كى اطلاع بهوئى تو عام طور بر لوگ متردد و اندیشه مند ہوگئے اور اُسے واپس بلا کے جواب طلب کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ اُس نے ایرانی نباس بینا اور تھونس کے سفر میں ایٹیائی سپامیوں کی فوج خاصہ اس کے حلو میں تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اوسے نیاس ایرانی دربارے ريشر دواني كررا عقا - إور أب يه فائح بلا يلي خوو اين وطن اور باقی تام بونان کو زرگسنر کا طقه بجوش کرادینے بر آمادہ

تجتس کرنے وہاں پہنچا کہ وہ درگاہ میں کیول بڑا ہے۔ اور اس وقت اُس کے آدی نے خط کا حال سُنا کے بُرا بجلا کہنا شہوع کیا۔ جو گفتگو باہم ہوئی اُس میں پوسے نیاس نے اِس واقعے کا خود اعتراف کیا۔ لیکن پیمر خطرے کا کچھ اِشارہ پاکے وہ برنجی حویلی والی استیعنہ دیوی کے مندر کو بھاگا اور اسی معبد سے ملے بووے ایک چموطے سے جرب میں نیاہ لی یُ افورول نے اس حجرے کا دروازہ جُنواکر اُسے بھوکا ماردیا دسائلہ ق میں ۔ جس وقت وہ دم توڑ رہا تھا ، اُسے باہر لاے اور خداے واقع کے ذران کی بوجب اسی مقدس اُسے باہر لاے اور خداے وقتی کے ذران کی بوجب اسی مقدس اطاع کے وروازے پر اس کو دفن کردیا لیکن۔مندر کی صدود میں بوکا مارنا بھی دیوی کا گناہ تھا اور اس کا عذا ب تمام اسبرا والوں پر بڑا ہ

وطن سے باہر جاکے اسپارٹہ والوں کی جوکیفیت ہوجاتی میں، پوسے نیاس کا طرز عمل اس کا نمونہ ہو اور خشکی پر اسپارٹہ کی سئ کشور کشائی کا جو کچھ تیجہ ہوا اس میں بھی اس قسم کی مثال یہ ہے کہ علاقہ تھسالیہ دبا لینے پر اہل اسپارٹہ کی نگاہ تھی اور اسی غرض سے انھوں نے نتاہ لیوتی کی داس کو فوج دے کے روانہ کی اور اُس نے فیج پر اسپارٹہ کے ساحل پر فوج آثاری دسائلہ ت م) ۔ اسپارٹہ کے پر سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے اکثر سے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی دونے میں جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے کی سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے انہے سالاروں کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی طبع سے کی دونہ کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی دونہ بھی جاندی سونے کی طرح وہ بھی جاندی سونے کی دونہ بھی جاندی ہونہ بھی جاندی سونے کی دونہ بھی جاندی ہونے کی دونہ بھی جاندی ہونے کی دونہ بھی جاندی ہونے کی دونہ بھی ہونے کی دونہ بھی ہونے کی دونہ ہونے کی دونہ بھی ہونے کی دونہ بھی ہونے کی دونہ ہونے کی دونہ بھی دونہ بھی ہونے کی دونہ ہونے کی دونہ

Ul 9 838

بالمثتم

أسے واپس آنے کا حکم دیا اور یہ سجبہ کر کہ رشوتیں دے کے بری موجاونگا، بوسے نیاس نے حکم کی تعیل کی اوروں نے اُسے قید میں وال دیا لیکن اس کے اجرم کی شہاورت منی وشوار تھی ۔ لہذا وہ بڑے دعوے کے ساتھ رہا موگیا؛ مرتنس جانا تعاکہ پوسے نیابس نہ صرف ایران سے رس و رسایل کرتا رہ بکہ اُس نے آزادی کے وعدے کر کے بِلُوتُول میں بغاوت کا سامان تھی کیا تھا۔ اور اسیارٹہ میں معیم معنی میں شخصی بادشاہی تاہم کرنے کے خیال کیا رہا تھا؟ نکن اس کے خلاف کوئی الیا صرکی نموت نہ ملتا تھا جس پر یا ضابطہ کارروائی کی جاسکے ۔ یہاں سک کہ خود اُس کے ایک رازوار نوکر نے مخب ری کی- بوسے نیاس نے ارانی عدیلہ آرتابازو کے اس سے جانے کے لئے ایک خط اس شخص کے عوالے کی تھا لین یہ دیجہ کر کہ پیلے جب قدر مرکارے اسی كام ير بينج كُنَّ الن على سے كوئى واليس نه بيرا، اُس في مر توردى اور خط ميں خود اپنے قل كا حكم لكما يايا - يبي خط اُس نے افورول کو لاکے دکھادیا اور اس خیال سے کہ خور اوسے نیاس کی زبان سے اس کی تقدیق اور شوت مل جاے اکفول نے یہ چال جلی کہ تناروس کی ورگاہ پر ایک جمونیٹری بنائی اور اس کے بیچ میں اوٹ کھٹری کرکے ایک طرف خود حیمپ د جے اور دوسری طرف لوسے نیاس کا دہ نوکر فریادیوں کی طرح بیفا رہا۔ پوسٹ نیانسس یہ

نے برضاے خود وہ اتحاد قائم کیا جس سے ایک دن اتھنٹر کی سلطنت بینے والی تھی کے اتحاد کا مقصد صرف بہی نہ تعاکم جو یونانی شہر دولتِ ایران کے پنج سے چھڑا لئے ہیں آئیں دوبار تنجر ہونے سے بجائے ۔ بلکہ یہ بھی غرض تھی کہ شہنشا کا ملک لوٹا جائے کے متحدین کا بیت المال دلوس دوبوس کے متبرک جزیرے میں قائم ہوا تھا کہ یہی مقام آلونیانی گروہ کی برستش کا قدیم مرکز تھا۔ اسی کے نام پر یہ اتحاد بھی اتحاد بھی کے روبارہ تنجر، تھا ہ

بالمشتم

ایشا کے آبینانی اور الوآبیانی شہر، اس بی تاروڈس مامل کے تیب جزیرے مامل مرتورہ کے بہت سے اور تحریس کے چند شہر کارتیتوں جزایر سای کلیڈیز کی اکثر ریاسیں ، اور دحبوبی شہر کارتیتوں کے موا ) کل جزیرہ آبیہ ، اس اتحاد میں شریک تھے کے یہ بحری ریاستوں کی انجن تھی اور اس لئے شرکت کا قاعدہ یہ تھا کہ مر ایک ریاست متحدہ بیڑے کے واسطے چند جہاز فراہم کرے ۔ گر ہبت سی شریک ریاسیں جھوٹی اور فلیل البضاعت تھیں ۔ اکثر دو ایک جہاز وں سے زیادہ فراہم نہ کرسکتی تھیں اور اکثر بجز اس کے کچھ نہ کرسکتی تھیں فراہم کہ ایک ہی جہاز کے مصادف آراسگی میں کچھ رویے کی فراہم کر ایک ہوائے کی مصادف آراسگی میں کچھ رویے کی فراہم کر ایک ہوائیں یو فل مر ہے کہ اس قسم کی خشمر اور قلیل امرادی فوج کسی مقررہ وقت یا مقام پرجمع کرلیا بہت وشوار

انبا ملک بچال اور جرم سب برظامر مقا اور جب وہ وطن کو دائیں آیا تو سزاے موت کا متوجب قرار دیا گیا لیکن لیوتی کی داس فرار ہوگی اور شہر محکیا کے مندر التھند میں نباہ لے کر اپنی جان بحی ائی کی

تعورے ہی عرصے کے بعد البارٹ کو اپنی اقتدار کی خاطر خود بلونی سس میں جنگ کرنی بٹری ۔ ریاست آرگوس میں ( اُس ضرب کاری کے بعد جو شاہ کلیوسیں نے لگائی تھی)اب بھر دم آگیا تھا۔ اور دوسری طرف البارٹ مے دیجھے دیجھے المیس کے دبیات متحد ہوکر ایک شہرین گئے ہے اور ان میں جمہوری نظام کومت قائم ہوگیا تھا دست بنی اُسے بھی البارٹ کو باول کے دبیات ملکر جو ریاست بنی اُسے بھی البارٹ کو باول ن نواستہ تعلیم کرنا بڑ تھا نے مخصر یہ کہ ایرانی لڑا عیوں کے بعد البارٹ قریب قریب وہیں رہا جہاں پہلے تھا۔ طالبحہ اسی البارٹ قریب قریب وہیں رہا جہاں پہلے تھا ۔ طالبحہ اسی البارٹ قریب قریب وہیں رہا جہاں پہلے تھا ۔ طالبحہ اسی البارٹ میں ایک دوسرا شہر برابر شاہ راہِ ترتی برگا مزن تھا، بڑے بڑے کام کررہ تھا اور ایک وسیع سلطنت نبارہ تھا؛

### ۷- انتحب دِ دلوس م

جنگ مایکیل کے بعد جب اسپارٹ نے نتے سے کوئ فائدہ نہ اٹھایا اور اس کی بے جبی ظاہر ہوگئ تو یہ دیجکر آیونیہ اور آیٹیا کے یونانی ، ایھنٹز کی سیادت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ (سننویہ قم) اور اس طرح اُنھوں بالبشيتم

سے ، تام انتظامی کاروبار ایتنز کے باتھ میں تھے اور یہ بات فاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ خزائجی تام متدہ ریاستوں میں سے نہیں جے جاتے تھے بلکہ صرف ایمنز کے شہری ہوتے تعے ؛ گویا اوّل ہی سے ایھنز کو ایسے مواقع حاصل تھے کہ اس بحری اتحاد کو به تدریج این بحری ملطنت نبالے • اتحاد کی بنا کے وقت ہر چند ارس تدیر کا اس میں نیا حته نظر آنا ہے - لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اُس کے حریف ، ممس طا کلیس کا بین تھاکہ ایمنزنے مغیانی کے وقت اپنے کمیت بھرے کو نمس طاکلیس ہی نے اپنے ومن کو بحری طاقت بنایا تھا۔ ادر اس کا یبی کارنا مہ اُسے التمنز کے تمام مدرین یر فایق کردیا ہے کو وہ نہایت خیرممولی دماغ کا آدی تھا اور سب سے متین مورزخ توسی ڈای فریز د طوسی ویدش ) نمبی سلسلہ تحریر جیموٹر کر ، اُس کے یہ خدادار اوصا<sup>ن</sup> رائنے گاتا ہے کہ آیندہ جو کھے فلور میں آنے والا ہو اُسے سمجنے کی یا سخت شکلات کے وقت عقدہ کشائی کی انس کاکلیں کو کے شل قابیت عطا ہوئی تھی ۔ حب ایسنز نے سیادت مامل کی اور وہ نئے راستے افتیار کئے جو اب اُس کے سائے کمُل گئے تھے ، تو حیقت میں یہ وی طریق عمل تھا جس کے سب سے پہلے اور سب سے واضح معنی تمس طا کلیس نے تبائے تھے ؛ بیر یہ کہ حس وقت <u>انت</u>ینر کا بیرا مشرق میں سلطنت کی عارت تیار کررہاتھا ، نمس فاکلیر

تاریخ یونان

تھا۔ دوسرے ایسے معون مرکب بیرے میں نظم قایم رکھنا مجی تحجه آسان نه تھا۔ نظر برایں دجوہ ، یہ طے یا یا تھا کہ زیادہ مجوثی رياسي ايك سالان رقم منتركه بيت المال مي جمع كرديا كرير-اس قسم کی تعیین اور اتخادی ریاستوں کے مال و متاع کی تشخيص كأكام ارس تدير كو تعولفِ بهوا تها ـ ادر ابني فراست اور اُس وقار کے تحاظ سے جو لوگوں میں اُسے حاصل تھا، ارس تدیر اس کام کے لئے بدرجہ اولی موروں نمبی تھا۔ خِانجی اس کی مالی تشخیص پیاس برس سے زیادہ عرصے کا واحب العل رہی کو اس طرح اتحادِ دلوس میں اقل سے ووقعم کے ارکان شامل تھے و۔ ایک تو وہ جو جہاز فرائم کرتے تھے۔ اور دوسرے وہ جو اس کے بدلے وو فوروس " بینی زر نقد ادا کرتے تھے۔ اس گروہ کی تبداد پہلے گروہ کی سنبت کہیں زیادہ تھی ۔ کیوبحہ علاوہ اُن ریاستوں کے اجو ایک وو جہاز، یا اس کے کسی حصے سے زیادہ کی شریک نہ ہوسکتی تھیں ، بہت سی بڑی ریاسیں بھی زر نقد ادا کرنے کو ترجیح دتی تھیں کہ اس صورت میں اُن کے باشندوں کو باہر مان نہ بڑتا تھا کے سالانہ رقم المقینر کے وس عہدے وارتھیل كرتے تے جن كا نام" بلنو تامياى" (ينى" يونانيوں كے خزائي) تما ؛ اتخادیوں کی مجلس کا املاس بیت المال کے مقام، یعنی دلوس میں ہوتا تھا اور اس میں ہر ایک ریاست کی راے برار کی موتی تھی۔ لیکن سرگروہ اتحاد ہونے کی عنیت

料

بیج دیا گیا کہ جواب دینے کے لئے اِنتینٹر سے ایکی بیم جا مینگے ب ما روه على الله تو منس طاكليس سفارت كا ايك خِيانِي حب وه على كل تو منس طاكليس سفارت كا ايك رکن بن کے اکیلا اسارٹ روانہ ہوا گر باقی سفیروں کو چیورگی كر جب ك فصيل ملافعت كے لايق بلند نه ہوجائے وہ وہن غیرے رہیں ۔ ادمر وہ کھ کی کہ تمہر کی تمام آبادی ، مرد حورت اور بجے یک شدو مد کے ساتھ تمیر کے کام میں معروف ہو جائیں ؛ پیر خود اسپارٹہ بہنا تو بہت دن کے سامنے نہ گیا اور حب اس کی وجد دریافت کی گئی تو جواب وبا کہ ساتھ کے سفیر انجی رک گئے ہیں اور اُن کے آج کل مِن آنے کی اُمید ہے۔ اس اثنا میں ایجھنز سے آنے والے اہل اسپارٹہ کو وٹوق کے ساتھ خبر دیتے تھے کہ اٹیمننر کی فعیل برار بن رہی ہے ۔ نس طاکلیں نے اُن سے کہا کے اسی افواہو کے دصو کے میں نہ آو ملکہ خور اینے آدمی بھیج کر حقیقیت حال معلوم کرد ؛ اسی کے ساتھ اُس نے خفیہ طور پر انتیمنز کہلا بیجا کہ اسارٹ سے جو لوگ بھیے جائیں انہیں میرے اور میرے ساتھیوں کے سلامتی سے واپس پنچ جانے کا واپ آنے کی امازت نہ دی جائے ؛ غض اٹنے عرصے میں فعیل کانی بند ہوگئی۔ ایتھنز کے دوسرے سفیر نمبی آگئے اور اب مش طاکلیں نے اسارٹ کی مجلس میں آکے اعلان کیا كه ایتیتركی فصیلیں بن محلی بی اور اب وه ابنی مدافعت كرسكا

Will state of the state of the

سے نے خود وطن کے کمنڈروں میں کام کرنے کی بہت گیائی انگانی انگانی کے سنڈروں میں کام کرنے کی بہت گیائی

بالبنتخ

# ۳ - انتیننروبرٹیویں کے تکل محکاما

جنگ پلاٹیہ کے بعد ایتینز کے لوگ اپی تاراج نبتی میں بال بتي اور اسباب واليل لائ يُ يراني شهر بناه كالتمورا ساحقتہ ابھی تک یا تی تھا گر انھوں نے ایک نئی نھیس نبان تروع کی ۔ یہ کام بہت جلدی میں ہوا اور انفول نے پُرانی عادتوں کا لمبا اور بجری تک اس میں لگادی - لیکن اسس نصیل میں ، جو تمس طاکلیس کی تحریک وصلاح سے بنائی گئی اور اسی کے نام سے موسوم ہوئی - قدیم اصاطے کی ننبت ریادہ رقبہ گھیراگی تھا کے لکرمونیوں کو ( بینی اہل اسپارٹہ کو) ان فھیلوں کے بننے سے حاسدانہ برگمانی ہوئی اور اکفول نے المجی بمیم کہ ایسے حبگی استحامات بنانے سے باز رکھیں اور الجنَّ ایتفنز کو آمادہ کریں کہ اینے شہر کی مورج بندی کرنے کی بجائے وہ یونان تھر میں جہاں کہیں اس قسم کے اشحاماً ہوں ، خود اُنہیں منہدم کرنے میں اسپارٹ کے ٹریک ہومایں لیکن زبانی فہالیش کے سوا اسپارٹہ والبے اور کیمہ نہ کرسکتے تھے۔ پیر بھی اپٹی کا کے عُمر عیّار ، بینی تمس طا کلیس کی برجسته عالا کی اور فن فریب کی تمثیل میں یہ قصته مشہور موگیا تما کہ اس کی صلاح سے اسارٹ کے ایجیوں کو یہ کہ کے وال

سے جن کا تعمیر کرنا اور بچانا دونوں صرف کثیر اور وقت کے کام تھے ، بلدۂ انتھنتر نے اپنی وہ شکل نبالی حب میں آبندہ اُسے در ملکۂ بحر ، کی شان میں صوہ گر ہونا تھا ؛

اُس کی بحری قت ایک ترقی نیر بحری تجارت پر منی تعی اور حقیت میں بہی شئے ، کسی بحری قت کی قاب اطمینا بنیاد ہوسکتی ہے۔ خود اس بحری تجارت کا دارومدار انہی کا کی صنعت وحرفت کی ترقی پر تھا جس کا اندازہ اُن پردلیوں کی صنعت وحرفت کی ترقی پر تھا جس کا اندازہ اُن پردلیوں کی تداد کثیر سے ہوسکت ہے جو تجارت و صناعت کی غرض کی تداد کثیر سے ہوسکت ہو تاہے کہ آخریں اُن کا شار دس ہزار کے قریب پہنچ گیا تھا اور سرکاری محصولات کے اعتبار سے ان پر بھی مالی بار اسی قدر مرکاری محصولات کے اعتبار سے ان پر بھی مالی بار اسی قدر مرکاری محصول لگایا جاتا تو ان پردلیوں کے واسطے ہی اطلاک پر محصول لگایا جاتا تو ان پردلیوں کے داسطے ہی فریر برمیادی جاتی تھی +

مش طاکلیس ایک ایسا طریقه جاری کرنا چانها تمعا جس کی روسے ہر سال چند نئے سہ طبقہ جہاز بیرے میں اضافہ ہوئے رہیں - لیکن اس کی تجوز پر عمل نہ ہوا بلکہ وقاً فوقاً فرقاً فرقاً فرورت کے موافق نئے جہاز نبالئے جاتے تھے - البتہ اُن کے مہیا کرنے کا ایک نیا قاعدہ یہ رائح ہوا کہ سرکار صرف جہاز کا پیشہ اور کچھ بالائی سازو سامان تیار کردتی تھی - باتی اُس کی تحمیل و آراسگی اور طاحوں کو سدیانے کے تمام مصارف

بالبشتم

اسی طرح بیرٹوس کی مورج بندی کا بھی کام شروع ہوا۔
تام جزیرہ نائے منی کیا کے گرد شندر کے کنارے کنارے
ایک چوری دلوار بنائی گئی اور بندرگاہ کے شالی رخ سے ہوتی
ہوئی ای تیونیا کی راس تک پنجادی گئی۔ اس بڑی بندرگاہ
مین اور جزیر ہ نا کے مشرتی جانب ، منی کیا اور آیا کی گودلو
میں اندر آنے کے راستوں کو پشتے ڈال کر مضبوط و
مشکم کرلیا گیا ن

اکلے میں سال کے عرصے میں اتھنز والوں کو نیدرگاہ اور شہر کی الگ الگ آبادی ہونے کا نقص نظر آیا کہ ان وونوں کو ایک شہر ہونا چاہئے تھا نہ ان کے ارباب صل و عقد کے ذہن میں یہ بات گئی کہ انٹی کا پرکوئی بڑی فوج مل کرے تو ایجوننر اور بیرٹیوس کا راستہ روکا جاسکتا ہے اور غہر والوں کا اینے جہازوں سے تعلق بالکل منقطع ہوسکتا ہے کاس خرابی کا سب سے آسان علاج تو یہ تھا کہ ایمننر کی سکونت میمور دی جاتی ، گر اس کی بجائے مذکورہ بالا خطرے کے خط ماتقدم کی انہیں ایک نئی تدبیر سوجی ۔ بینی یہ قرار یا یا کہ ان دونوں آبادیوں کو ایک ملسل فصیل کے اندر لیکر ووہرا شہر نبادیا جاے ۔چنانحیے انتھننر کو سمندر سے ملاتیح کے لئے دو انفراجی فصیلیں تیار کی گئیں جن میں شمالی تو بدرگاہ کے قریب پیرٹیوس کی فھیل سے بل جاتی تنی اور جنوبی، فالرمن كے تحطيع كنارے يك آتى تھى ۔غرض ان فعيلوں

تاریخ یو تانی

بی اس کے اخراج کی قریبی وجوہ ادر ٹھیک وقت ،صیح معلوم نہیں ر البتہ یہ معلوم ہے کہ ارس تدریر اور زان تی ہوس نے اس کے خلاف ایکا کرکے فتوی عام کی عدالت میں اُسے زیر کیا ر غالبًا سلط کلیس کے اخراج کے بعد منس طاکلیس نے ارکوس میں سکونت اختیار کرلی گر حب پوسے نیاس کی ایرانیوں سے ساز باز طشت از یام ہوئی تو اہل اسپارٹ کو بہ طاکہ تمسط کلیس بی اس شرمناک فعل میں کسی حد تک شرکب ہے 4 لیکن گو اس کی پوسے نیاس کے ساتھ خط کتا بت منی ، تاہم یہ کی طرح قرین قیاس نہیں ہے کہ وہ ایران کے ہاتھ والن یے کے نایاک ارادے کا فی الواقع مجرم ہو ۔ بلکہ زیادہ قرینہ یہ ہے کہ یہ خط کتابت اُن تجادیر کے متعلق تھی جد بوسے نیاس بنے اسارل کے نظام حکورت کے خلاف سومی تھیں ؛ ببرطال مس طا کلیس پر وطن فروشی یا غداری کا الزام قایم موارات می می اور اُسے مرفار کرکے عدالت میں لانے کے واسطے چند آدمی ارکوس بھیے گئے ؛ وہ کرکا پرا بھاگا گر دہاں والوں نے اُسے بناہ دینے سے انکار کیا ۔ پھر وہ الی روس پنیا ۔ مگر علد مونی اور ایکھنزی اہل کار برابر تعاقب تی آرہے تھے ۔ اسے مجبوراً الموسیوں کے بادشاہ ادمیوس کے ہاں ائرنا برا طالاکھ اس بادشاہ سے اُس کے پہلے تعلقات امچھے نہ تھے ؛ یوان کے یہ خربی حالک ہمیں بہت قدیم معاشرت کا منونہ نظر كتے بي اور اومتوس كے مكان ميں پنج بى معلوم ہو!

باری باری اسب سے دولتمند شہریوں کے فیضے ڈال دسٹے جانوں کا آنا) استے تھے اور اس مصول کو سری رار کی اور ایک سوستر ہوتی تھے کے ہر جازکو کھینے والوں کی تعداد ایک سوستر ہوتی تھی اور اس میں اجیر پردلیی اور غلام اور کچھ حقہ سب سے غریب شہر ہوں کا شائل ہوتا تھا - جہاز کا چلانا بنیل ملاحوں غریب نہی پرنیای ) کے سپرد ہوتا تھا - انہی میں سکیلیوس تمیں اسپنی پتواریوں کو وقت بتلائے والے شائل ہیں - باتی دس سپای بتواریوں کو وقت بتلائے والے شائل ہیں - باتی دس سپای دایی تبای ان جہازوں کے علاوہ ہوتے تھے کے سب سائلاوں کے باتھ میں بڑی اور بحری دونوں قسم کے کائل اختیارات دے دیئے جاتے تھے ب

# م تمسط كليركا اخراج اورانتقال

چند سال کک نمس طاکلیس ، ارش کدیز اور زان تی ہوں کی نمرت میں کاروبارِ سلطنت انجام دیتا رہا ۔ لیکن یونان کمے اکثر ارباب حکومت کی طرح وہ بھی رشوت خواری کے عیب سے پاک نہ تھا ۔ اور شیخی کی بدولت سرکاری کامول میں بھی بڑی حافیں کر گزرا تھا ۔ خود اپنے مکان کے قریب اس لئے مرمب سے عاقل مشیر ، ارتمیں "کے نام پر ایک مُٹھ نبوایا تھا ۔ اس بناء پر ، کہ اُس نے جو مشورے اپنے وطن کو دشے وہ سب سے زیادہ عقل و دانائی پر منی ہے ۔ اس قسم کی باتوں سے دشمنوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملیا تھا ، بھر

وشمنی کرنے کا کوئی ادادہ نہ رکہتا ہوئے بہر صال ایران میں اس سے
ہیت آبرہ پائی اور ضلع مگنیت کی حکومت آسے لمی جہال
خود گنیت کے محاصل ، نان و طعام کے لئے اور آمپ سکوس
و میوس کے ،گوشت و شراب کے نام سے آسے بل جاتے
سنے ۔ اسی شہر میں آس سنے وفات پائی اور اس کی تجربی،
اہل وطن کی نا مہربانی سے ، گمنیت والوں نے ہی ابنی
شہر بناہ کے باہر تیار کرائی ہ

# ٥- انحادِ دلوس كاسلطنت التيمنز كفكال تيارزا

اتحادِ دلوس کے شرکا جو الائیاں ایران سے الا رہے کے سرد تھا ہم اُدیر بڑھ کیا ہوں کا تمام انتظام کا کئن بیسر بل تیا دلیں کے سرد تھا ہم اُدیر بڑھ کیا ہیں کہ اُس نے یوسے نیاس کوستوں و بای رتظ سے نیال دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا کارنامہ ایٹون کی تنجر تمی دسائی ہی م) جو برترکین کے دہائے پر ایرانیوں کا آنباہ دروانیال کے اوس سب سے مضبوط قلع تھا ہجر اُس نے سکی روس کے پہاڑی جزیر کو فتح کیا جو قراقانِ بحری کا مامن تھا دسی تم م) بہال مضبوط قلع تھا ہوں کو لاکے بیادیا گیا تھا اور بہس سے اُسی کا کے باشدوں کو لاکے بیادیا گیا تھا اور بہس سے مشہور اُس نے سکی قول کی بوجب اُسی میں اہل ایتھنٹر کو ہوایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے دفن رجس میں اہل ایتھنٹر کو ہوایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے دفن رجس میں اہل ایتھنٹر کو ہوایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے دفن قدیم سُورا شاہ تھی سیس کی ٹھیاں لائیں اور غرت کیاتھ دفن

ہے کہ ہم عبد ہوم کے کسی بادشاہ کی جیلی میں داہل ہوگئے! تمس طاکلیس جس وقت اس کے مکان میں پہنیا تو وہ خود موجور نہ تھا ۔ گر منس قاکلیں نے اس کی ملکہ کی منت ساجت کی اور اُسی لئے یہ تدبیر تبائی کہ بادشاہ کے بیجے کو گور میں ہے کے وہ آتش دان کے پاس بیٹہ گیا اور حب ادمتو سس وایس آیا تو اس سے بناہ کی اتجا کی۔ خانجہ اس نے آ مین منربانی کو ہاتھ سے نہ ویا اور شس طاکلیں کو حوالے کرنے سے انکار کردیا - اور اس کے بعد اُسے مقدونیہ کے یامی تخت پیدنه (بدنه) بهجوادیا - بیال سے ایک کشتی نے أس سواحلِ آيونيه تك بنجايا دستالي ق م، أور حبب زركسنر مُوا اور آرتًا دركسنر ديني أردشير ببهن ) وارث تخت موا تو منس طاكليس والاسلطنت سوس مين بيني اور دربار ايران مين ساز باز کرنے لگا۔ اس طرح اتفاقات نے اسے مبی وہی کام کرانے پر مجور کیا جو بوسے نیاس کررہ تھا۔ اور یہ تقدیر کی عجیب نیزنگی ہے کہ فہی دونوں شخص ، یعنی سلامیں و بلاتیہ کے سورما ، مجفول نے ایک دقت ، یونان کو غلام ہونے سے بچایا، آخر میں ایسے بدلے کم نود اپنے کئے کام کو بھاڑنے کی تدبیری کرنے لگے اور اُسی ملک کو بھینانے کے وربے ہوگئے بچے خور اکنوں نے نجات دلائی تھی ! تاہم یا مکن ہے کہ تمس طاکلیس کا منتا تمض شہنشاہ کو بیوتون بنا کے اینا کام نکالنا ہو اور حقیقت میں وہ یونان سے

اريخ يونان

باستثمتم

نه پاسکا، کسی طرح درست نه بوگا - بم فیلیه کی بتری بر حو فتح كائن نے حاصل كى أس نے يه كھتكا بى مثاويا تحاكه دولت ایران کی جانب سے بھر یونان پر کوئی حملہ ہو ؛ اور تھولیں میں ج بیض مقامات انمی ک ان مجھوں کے قبضے میں رہگئے تھے انہیں بھی نکورہ بالا فتح کے بعد کامن نے چین لیا۔ اور دولتِ ایران کے پنجے سے یونانیوں کو بچانا ہی اتحادِ دلوس کا اصلی مقصد تھا ؛ لیکن اتحادی بٹرے نے اب ایک اور كام مى اپنے وقع كے ليا تھا۔ يينى وه رياسيں جو اتحاد میں خریب رہنا نہ جا ہتی عمیں ، اُن پر اتحادی بیرا چرصا کر بھیجا جاتا تھا، تہر کارنس توس اتحاد میں پہلے ہی شرک نہ ہوا تھا حالانکہ اُس کے علاقے ( لینی جزیرہ کوبیہ) کی اور سب ریاسیں اتحاد میں شرک تھیں ؛ اتحادیوں نے اس کو مطِيع اور بغير اس كي مرضي كے جبرًا اتخاد ميں نتائل كرليا -رسل الله ق م ) جزيرهُ محتوس علقهٔ اتحاد سے باہر موگيا تھا۔ اکسے اتحادی بٹرے نے ناکہ نبدی کرکے پیمرتنجرکیا در اللہ تا) یہ دونوں فعل جواز کے پہلو ضرور رکھتے تھے ۔ لیکن وو نوں میں آزاد ریاستوں کی خود مخاری کے خلاف، جابرانہ تشدّد نایاں تھا اور اس کئے یہ دونوں فعل عام طور پر یونان میں مطون ہوئے کے یہ ظلم اور سبی تلخ و ناگوار اس وجسے تھا کہ بحثوس و کارئیس توس دونوں حکومتِ خود اختیاری سے مودم كرديَّ كُ عَم عَد اور در اصل اليمنزك محكوم بوكَّ عَد

بالمتتم

کریں ) جزیرہ سکی روس میں اتفاق یا کلاش سے کسی جنگ آزما کی قبر ملی حس میں عہد شجاعت کے سے قدوقاً کی ایک لائن رکمی تمی ۔ اسی کو لوگوں نے مان لیا کہ تھی میٹس کی ایک طائن سے دہاں سے اسٹی کا لے کر آیا اور عام انال اس کام سے جنا خوش ہوئے شاید اس کے کسی اور کارنام سے اتنا خوش ہوئے شاید اس کے کسی اور کارنام سے آنا خوش نہوے ہونگے ہ

اس واقعے کے چند سال بعد زرکسٹر نے اپی زندگی میں ایک بہت بڑا بیرا آراسته کی اور یونانی فوحات کو روکن کی آخری تیاری کی تھی ؛ بندا کائٹن ، جو شمالی ایجین میں معرون جنگ تھا اب جنوب کی طرف روانہ ہوا اور کاریہ سے سال پرجس تدریونانی یا وہاں کے اصلی بانتندوں کی بستیاں تھیں ان سب کو ایران کی کھومت سے آزاد کردیا اور صوب التلید کے تہروں کو اتحاد دلوس کی شراکت پر مجور کیا۔ دستانی م ) ۔ ایرانی فوج اور بیڑے سے اس کا مقابلہ ، کیم فیلید میں بوری مدن ندی پر ہوا اور خلکی اور تری دونوں لعتم کی لڑائی میں اُس نے فتح حاصل کی اور رو سو نینقی حباز تباہ کردئے کے اس نقح نے کاریہ سے پم فیلیہ گاب حنولی اکیشیاے کو حاک کا علاقہ ایمنٹر کے سلکٹ اتحاد میں مشلک کردیا اور اگر کوئی آلینیانی شهر انمی تك ايران كا خراج ترار ره كيا تعاتو اب آزاد موكيا ؛ یہ کہنا کہ اتحاد واوس نے جو کام اپنے فتے کیا تھا وہ انجا)

اتحادی جو بہتے حصے کے جہاز فراہم کرتے ۔ (۲) باج گزار اتحادی ج خود مختار تھے ۔ اور ( س) باج گزار اتخادی جو محکوم تھے؛ فاہر ہے کہ انتینز کا فائدہ اسی میں تھاکہ جہاں تک مکن ہو اتحادی رویے کی صورت میں اپنا سالانہ چندہ ادا کریں اور جہاز فراہم کرنے والوں کی تعداد جس قدر ہوسکے محم رہے۔ سبب یہ کہ اتحادیوں کے نقد رویے سے جو جہاز تیار سوتے تے وہ در حیقت خود انتینز کے بیرے میں اضافہ کرتے تھے، كوي وه براه لاست التِمَنزكي بحراني مي ركع جاتے تھے ك یں اب انتھنز بہلی فقم کے ارکان کی تعداد گھٹانے کے دریع ہوا۔ اور محورے ہی دن بعد صرف تین بڑی اور دولتمند ریاسی ، مینی نس بوس ، خیوس اور ساموس آس قیم کی نمریک رہ گئیں اور باتی سب سے زرنقد سالانہ وصول مولنے لگا۔ گر دوسری سم کے اتحادیوں کو تمسرے درج یر اُکار لانے میں مبی ایکھنر کا فائدہ تھا کہ اُن شہروں کے اندرونی معاملات میں خود ومل عامل کرے ۔ چنانچ جب یہ شہر خود نماری کموکر محکوم ہوجاتے تو اُن کے نظام حکومت کے عام اصول ایمنزی کے ایما سے قرار پاتے تھے۔ اور اليمنز جبوريت كا دلداده تما لهذا اس كي محكوم رياستول میں بھی ہمیشہ اسی طرز کا جہوری نظام حکومت تا یم ہوجا یا تھا ج

اس طرح جب کچہ عرصے تک اہل اتحاد کے محکوم

جد انجی سے وہ طوں و سلاسل تیار کررہا تھا جن میں اُسے آیندہ اپنے اتحادیوں کو مجڑنا منفور تھا ،

اليمنز أب اس ركست بريط بغيرنه ره سكتا تعا- اور فتح پوری مِدُن کے بعد اُسے اور بھی فراغت ہوگئی تھی كم اتحادِ دلوس كو شهنشا بي اليقبنر كي صورت بي تبديل مرے ؛ سامل تھرتیں پر اتحاد کی سب سے طاقور رکن ، جزیرہ تھا سوس کی ریاست تھی ۔ تھرلیس کے ساتھ تجار یر اس کی خوش حالی کا بہت کھھ دارو مدار تھا۔ بس جب ستیر من کے کنارے اہل ایتھنٹر ایک نوآبادی قائم کرنے کی کوشش كرف لله تو اس مي كقاسوس كو اينا نقصان نظر آيا اور باہم رقابت بیدا ہوئی۔ اصلی تنازعہ سونے کی کسی کان کے متعلق شروع موا اور إبل جزيره جنگ ير آماده مو گئے - مگر اُن کے بیرے کو کامن نے شکت دی رستال کو ق ماور عرصے تک بحری ناکہ بندی سے بعد اُنہیں بہیار رکھنے بیے کا اُن کی شہر بناہ منہدم کرادی گئی تمام جہاز ایقنز کے حوالے کرنے بڑے ، اندرون الک کی زمین اور کان سے انہیں وست بردار ہونا بڑا اور خراج مجی جس قدر اُن سے طلب کیا گیا تھا قبول کرنا بڑا ہ

کارٹس توس ، نکبوس ادر تھا سوس کی بحری ریاستوں کا جو حشر ہوا وہ نمونے کے لئے کا نی ہے گویا آیندہ سے اتحادِ دلوس میں تین قسم کے شرکا تھے۔ (۱) غیر باج گزار

بنیادی شهری ریاست کی خود نقاری پر قایم تھی اور بیحی خود فحاری كوئى تُنْهرى رياست حتى المقدور جزء عبى حيورنا نه جائتى تعى يُكسى عام خطرے کے وقت جند شہروں کا باہم متقد موجانا اور مرست مرکا بفن ساطات میں اس متحد جاعت کی رائے کو فالق مان لینا ، مکن تھا ، لیکن اس حالت میں بھی کوئی تہراس حق سے محروم نہ ہوتا تھا کہ جب جائے علقہ اتخاد سے على موجائے داور اپني ابتدائي صورت ميں انتحاد دلوس بمى اس اصول سے مستنیٰ نہ تھا ) خیانجہ حب اُن حالاتِ فاص کا اثر زایل موجاً اجن کی دجہ سے کسی شہر کو اتحاد میں تمریک ہونا بڑا، تو مجمر مرشہر اتحاد سے دست کش ہونے ير آماده مروجاتا تها كه حس تُدر طبد مكن بهو انبي كامل آزاد ئ راے اور خود مخاری حاصل کرلے کے باقی شہنتا ہی یا سلطنت كو، خواه كتنے مى پردول ميں كيون نه چمياى جائے، يونان مِن ہمیشہ دوسروں کی حق تلنی اور ظلم سمجها جآما تھا ،

## ٧- كامُركِا صولِ عمل وراخراج

جس طرح ایرانی لڑائیوں نے یونانی اور غیر یونانی کا فرق زیادہ ہیں کے دکھا دیا تھا اسی طرح اسحاً و ولوس سے اس اختلاف کو نمایاں کردیا جو نسل یونانی کے آیونیانی اور ڈورٹین گرو ہوں میں موجود تھا۔ اور اب بلوٹی سس کا ڈوریانی جھا اسپارٹر کی سرگروسی میں ایک طرف صف بتہ تھا تو ایجین

باب

بنتے مالنے کا عمل جاری رہا تو پیم ایجھنز کو یہ بات بھی اینی اختیاری نظر آئی کہ جزیرہ دلوس میں مجلس اتحاد کے اجلاس کا سلسلہ موقوف کردے ؛ دیکھا جائے تو اُسس کی با ضابطه سلطنت یا شهنشایی اقتدار اسی وقت قایم مولیا تحا جب جنگ تھا سوس کے دس سال بعد مترکہ بیت المال ولوس سے شہر انتھنٹر میں متقل ہوا دسم صلاحتی م) - گویا اتحادِ ولوس تو آسی دقت سے معدوم ہوچکا تھا اور گو سرکاری طور پر جیشه" اتحاد"کی اصطلاح استعال ہوتی تھی تاہم معولی بول جال میں لوگ اب لے تاتل سلطنت كا لفظ برتنے لگے تھے ۔ اور التينتركي يه سلطنت شمال معرب یں متھویہ سے لے کر حبوب مشرق میں لیٹیہ کے شہر فاسلِيس تک بھيلي ہوئي تھي جب ميں تمام بحيرة انجين ادر اس کے شالی اور مشرقی کنارے شامِل تھے ۔ عین عروج کے زمانے میں اُس کے ماتحت تسہروں کا تمار، دو سو سے بی خاصا اُورِ تھا ہ

بیت المال کے ولوس سے انتیج نفر میں متقل ہو لئے کے نفی عدی بعد ہی سلطنت انتین نیا منیا ہوگئ ۔ گر اس قلیل مدت میں ہم و کیھتے ہیں کہ اس کا زوال دولت عوج کو پہنچنے کے چند ہی سال بعد نتروع ہوگیا تھا۔ ایسی سلطنت بنانا ، سرے سے یونانیوں کے اُصول تھان اور ساسی خیالات کے فلاف تھا۔ متمدن ونیاے یونان کی

ot i gr

بالبهم

یں شکت کھائی ادر انتھوم کے تلے میں پناہ گزیں ہوئے ۔
اس دشوار گزار بہاڑی پر وہ کئی سال تک مقابر کرتے رہے بہا

اس معاملے میں ایتعنز کے جہوریت بندوں نے ہٹکا مہ بہا

کی کہ کوئی امداد اببارٹہ کو نہ دی جائے ۔ لیکن لوگوں لے کا ممن

کی بات پر کان دصرے حس کا قول تھا کہ رہمیں یونان کو لئوا رکھنا کمی طرح منظور نہ ہوگا ۔ ہم استھنز کو کمی ابنی جوشکا ساتھ نہ جھوڑ نے دینگے ، غرض کا ممن ہم ہزار بیادہ فی لے کے ساتھ نہ جھوڑ نے دینگے ، غرض کا ممن ہم ہزار بیادہ فی لے کے مرت نید بہنچ گیا دسالہ قیم استین کو قلعہ گیری میں اہل ایتینز مرب کی ہمارت مشہور تھی ، مگر استیموم کو لینے میں ان کی کوششیں بی کارگر نہ ہوئیں ؛ اس بر اسبارٹہ نے الٹ کر انتیمنز کی ہی تان می کوششیں مرت نید ہوئیں ؛ اس بر اسبارٹہ نے الٹ کر انتیمنز کی ہی کارگر نہ ہوئیں ؛ اس بر اسبارٹہ نے الٹ کر انتیمنز کی ہی تان میں خون ایتینز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مرت نہیں مرت نہیں مرد کی ضرورت نہیں مرت ایتینز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مرت نہیں میں اور انتیمنز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں میں اور انتیمنز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں میں اور انتیمنز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں میں اور انتیمنز والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں

اس واقعے سے ظامِر ہوگیا کہ اسپارٹ کی دوسی کی فاطرانیار کرنا ففنول تھا۔ اور جب کائن اپنی حکت علی کی اس ففیعت کے بعد والیں آیا تو افیالنیس اور اس کے گروہ نے "اسپارٹ پررت" کہ کہ کہ کے اس کی بڑی نترت کی اور وہ سجھنے لگے کہ اُسے فتوی عام کی روسے فارج کرنے کی اب بلاخطر کوشش ہوسکتی ہے ۔ چنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے ۔ چنانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ یہانچہ فتوی عام طلب کیا گیا اور کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ یہانچہ فتوی عام طلب کیا گیا در کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ یہانچہ فتوی عام طلب کیا گیا در کائن کا اخراج ہوسکتی ہے۔ ہوں ہوں کے تھوڑے ہی عرصے بعد و ہاں

کا آبونیائی گروہ ایمنٹو کے زیر علم ووسم ی طرف اسادہ تھا۔ گر ان کی باممی خصومت چند سال کس فشهٔ خوابیده رسی مودک ایرانیوں کا خطرہ ایمی تک زائل نہیں ہوگیا تھا۔ دوسرے ایک حد تک ارس تدير اور كائن كي بدولت يمي اين قايم عا -اس لئے کہ کائن کا طربق عمل ان دو اصول بر مبنی تھا کہ ایک طرف ایران سے جنگ کی جائے تو دوسری طرف ایل اسیارٹ سے عدہ تعلقات رکھے جائیں۔ وہ اس دوعلی کے اصول کا حامی تھا کہ ایھنز ( کلٹہ بحور " ہو اور اسی کے ساتھ اسیارٹر کو خیکی کا بادشاہ سکیم کرے ۔ گر ارس تدینر کی دفات کے بعد جو نوجوان ارباب سیاست سیدان میں آ سے اکفول نے کائن اور اُن امرا کے خلاف جو کائن کے ساتھ ہوگئے تھ نيا گرده تيار كيا - اور اس جمهوريت يسند جاعت مي افعالتيس اور زان تی بوس کا بیٹا بری کلیس سب سے نامور تنفس تھے حضوں نے اب تحبی ملی میں عالی حصت لینا شروع کیا ہ ادحر خود اسیار الله نے کائن کے طریق عمل کو شدید نقصان بینجایا۔ وہاں کے شہری اپنی بد دل رعایا بینی بری آویکی اور بلوت آبادی کی دج سے بمینہ خطرے میں رہتے تھے علائلہ ق میں وہاں ایک زلزلہ آیا جس نے شہر اسپارٹ کو کھنڈر کردیا۔ متنیه کی غلام رعیت کو اینا طوق اطاعت اُنَار سینکنے کا یمی موقع المتم آیا۔ اور اسپارٹہ کے ۳ سو سیابیوں کے وستے کا ایک اڑائی میں اکٹوں نے بالکل قلع قمع کردیا لیکن بید



ملطنت التيمنز ربري كليك هما وتداريس (۱) جهورية عيمن ركي تيل (۱) جهورية عيمن زكي تيل

افیالتیس دجب یک وه زنده راهاور بری کلیس کی رونمائی میں یہ جمہوری اصول کہ قوم کی تعمت کے اصلی مالک نود جمہور ہیں ایضنر میں مزید توت و وسعت یا رہا۔ اگلے میں سال کک یونان کا سب سے متاز شخص پری کلیس ہے۔ جس کا باپ زان فی پوس، ارس تدینر و شمس طاکلیس کا ہم جٹم تھا اور مال کلیس تنیس کی مجلیجی الكارسة تھى ي برى كليس كو سياه كرى كى تعلىم دى كئى تھى - ليكن وہ دو نشہور صاحبان کھت کا زیادہ رہن منت ہے جنھون نے اسے درس دیا - ان میں ایک اینھنز کا باشندہ وامن تھا جس کی نن موسیقی میں بڑی شہرت تھی ۔ اور دوسرا قصبت کلادومنی کا باشندہ انگ اگورس ، جس کے افزیش عالم اور ترکیب طبی کے متعلق فلفیانه خیالات نے بری کلیس کو اُن اولم سے آزاد کردیا تھا۔ جو عوام النّاس ميں رائج تھے - ابني عوام كي مسے رونائي كرني تھي ليكن أس كى سياسى رائيس ذاتى غور و ككر كا نيتجه تحيس - ادر اسی طرح وه سلیس، و بُرِ اثر طرز گفتار بھی اس کی ابنی تھی جس مے

و سے سے بیاے مربیت رفیالت کے کی نے تو

كرديا يه جيب بِرَ السار مَنْ لَمَا. ادر كُولُ لِقِينَ فَيْ سَامَةُ لَكُمْ يُولُ

رربی یا بیب پر اسرات کی این ارار دی یا کا ما این استان کو استان کی ایس شوخ استان کی ایس شوخ استان کی ایس شوخ پختی کا بدلہ لینے کا موقع ملا ۔ بینی جب طویل محاصرہ رہنے کے بعد این موقع مل ۔ بینی جب طویل محاصرہ رہنے کے بعد این موقع کی بناہ گریں باغیول لے اطلاعت قبول کرلی تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ اگر دہ بلوینی سس سے باہر انہیں اور عہد کریں کہ بھر کبھی والین نہ آئیں گے ، تو انہیں کوئی ضرر نہ بہنچایا جائے گا اے جب یہ لوگ نگلے تو ایل امین کوئی ضرر نہ بہنچایا جائے گا اے جب یہ لوگ نگلے تو ایل امین موئی مزر نہ بہنچایا جائے گا اے جب یہ لوگ نگلے تو ایل امین مرد کی تھی ، اب ان کے بیت بین ہ بن گئے اور ان کی مرد کی تھی ، اب ان کے بیت بین میں اسپارٹ کی مرد کی تھی ، اب ان کے بیت بین میں اسپارٹ خریب الوطن متنیہ والوں کو انھوں کے نات کے خریب الوطن متنیہ والوں کو انھوں کے خریب الوطن متنیہ والوں کو انھوں کے بیت بیا دیا ، جہاں صال خریب الوطن ، جہاں حال

شہر نوباکتوس دنوباکش ) میں لاکے بیادیا، جہاں طال میں انتھنز نے ایک بجری متقرقائم کیا تھا : کہ پہلے بہت سے امیدوار بہ ذریعۂ قرعہ اندازی جِعانم لئے جاتے اور اس کے بعد با قاعدہ انتخاب سے حسب ضرورت تعداد مقرر کی جاتی کی جاتی تھی ۔لیکن اب یہ انتخاب کا طریعہ بالکل اُرا دیا گیا۔ اور کلبس انتظامی کے پہنچ سو افراد اور آرکنوں کا تقرر صن قرعہ اندازی سے ہونے لگا کہ تمام اہل ملک میں سے جس کا نام بھل آئے وہی مقرر ہوجا تھا ۔جس کے معنی یہ تھے کہ ہر آزاد شری کو اعلام مناصب اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کا سب کے برابر موقع حاصل ہوگیا۔

یہ ظاہر ہے کہ جب تک ان عہدوں کی تنخواہ مقرر نہو ہے طریقہ نہ چل سکتا تھا ۔کیوکہ غریب باشندے سرکاری خدمات کی انجام دہی سے لئے وقت نہیں بھال سکتے تھے ۔ بس نہ مرف آرکن بلکہ مجلس انظامی کے ارکان کے داسطے بھی مشاہرے کا قاعدہ بنایا گیا اور بری کلیس کی سیاسی اصلاحات میں سب سے نمایاں شئے میمی نیا آئین ہے ۔ آربو یا گوس سے حقوق کے خلاف جب بنگامہ ہوا تو بری کلیس ہی نے یہ بخونے منظور کرائی تھی کہ ارکانِ علالت کو بھی ایک یا دو اوبل حق انحدیت یوید دیا جایا کرے ۔ (غائبا ساملی ق م) اور اس میں کام نمیں کہ عدالتی کام اس قدر زیادہ فرحقا جا تھا کہ ارکانِ عدالت کی آئی کافی تعداد جو روزانہ بغیر کسی معادضے کے ارکانِ عدالت کی آئی کافی تعداد جو روزانہ بغیر کسی معادضے کے ارکانِ عدالت کی آئی کافی تعداد جو روزانہ بغیر کسی معادضے کے اس کام میں گئی رہے ، میسائی عال ہوتی ہ

ملے ادبل - جاندی کا ایک جھوٹا سکتہ ہو ہماری دونی کے ہم قیت ہوتا تھا - مترجم

طفیل وہ اپنے متاصد میں کامیاب ہوتا تھا۔ مزاج کے لحاظ سے اُس میں اور کامکن میں غایاں فرق تھا۔ کامکن ہرشخص کا یار اور ہنایت بے سطف لا اُبالی آدمی تھا۔ بیری کلیس گھر سے بھی شاذ و ناور باہر بھلتا تھا۔ اپنے خاکی آمر و نجرج میں نہایت احتیاط اور کفایت شعاری برتا۔ وعوت کے جلسوں میں جانے سے بچتا اور بینا وقارِ خودواری قایم رکھنے کا اسے حد ورجے خیال رہا تھا ب

ران ونوں ایکفیزیں قدامت کی سب سے بڑی یادگار مجلس ار بو یا کوس دایر بوتیکیس، باتی تھی - ادر اس میں صف آرک شاف تے جو رمامت کے دو سب سے دولتمند طبقوں سے متخب کئے جاتے تھے۔ یس سنٹلہ ق م میں افیالتیس کی ایک بجوز کے مطابق ان کا وہ حق احساب اڑا دیا گیا جس کی روسے وہ لوگوں کے ذاتی افعال و اطوار کی تحقیقات کرسکتے تھے ۔ گویا اب اس برگزیڈ جاعت کے باس مقدمات قل کی ساعت کے سوا اور کوئی افتیار نہ رہ ۔ آئندہ سے تام قابل وست اندازی جرائم سے ووے حرف مجلسِ انظامی یا مجلس عوام کے سامنے بیش ہونے گئے اورجبوری اپنی عدالتوں میں خاطی عہدہ داردں کی تحقیقات کے مجاز رہ گئے : اسی زانے میں جموریت کی ایک اور منزل اس طح طے ہوئی كم أركني ايك با تنواه عده بنا ديا كيا اور اس كے لئے آبادي سے کسی خاص طبقے کا فرد ہونے کی خرط نہ رہی ؛ جمہورت کی ترقی کے دو بڑے آنے قرعہ اور تخوام تھے ۔ اب کک آرکن اور بعض چھوٹے عبدہ داروں اور مجلسِ انتظامی کے ارکان کا تقرر اس طح ہوتا تھا

محصولات سے کمیں زیادہ قابل کیاظ اور استخفری معاشرت کی خصوصیت

وہ مصارف و اہتمام ہیں جو طوایو فی سیٹس کے ہمواروں میں سانگ کانتوں

مے واسطے دولتمندو نکے ذیئے کردیئے جاتے تھے۔ اس کام کے لئے ہرسال

ہر قبیلہ بینے ایک مالدار ہم قبیلہ کو نامزد کردتیا تھا جے سور کوروں کہتے۔

اور گانے بجانے والوں کی ایک مٹدلی تیار کرنا اورنا کی کے ناچ گانے سکھانے

کے لئے کسی ہونتیار اشاد کو مقرر کرنا ، اس شخص کا فرض ہوتا تھا۔ بھر

مقاطے میں جس کی مٹدلی بازی یجاتی اسے تاج (یا کھٹ) اور ایک برخی

تیائی انعام میں متی ، ریاست کی جانب سے غرب کی یہ خدمت حقیقت

میں جوہرِ قابل کی خدمت نابت ہوئی ۔ اور وہ دولت مندجو اس کام

بر لگاے جاتے تھے کہ اپنا وقت اور روییہ ناچ والوں کے فرام کرنے

میں حرف کریں ، گویا طریحیل کی اور کورٹری کے نامور اساندہ کی، اور

اس لئے تمام دنیا کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے تھے :

اس لئے تمام دنیا کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے تھے :

(۲) ایتصنر کی جنگ بلوپنی سی کے ساتھ

کائن کی جلا وطنی اس بات کی علاست تھی کہ معاطاتِ خارجہ یں ایتھنز کا جو اصولِ عمل اب یک را تھا اس میں بہت با تعیر بیدا ہوگیا۔ اس نے لکدمونیوں کا ساتھ چھوڑ کے اب ان کے رشن اہل آرگوس وتھسالیہ کے ساتھ رشنہ اتحاد قائم میا تھا۔ شکی بی للطنت اور روز افزوں تجارت اُسے اسپارٹہ کے دو طیفوں کا رسینے سورنتے و اجی نا کے عظیم تجارتی شہوں کا بخت رقیب بنا رہی تھی۔ اور جب ایتھنز کے ایک سیہ سالار نے ویب بنا رہی تھی۔ اور جب ایتھنز کے ایک سیہ سالار نے

الیکن اب اہلِ ایتضر کا فائدہ اس میں تھا کہ نئے حقوق و مراعات میں حصّہ لینے والوں کی تعداد ، ینی در شہریوں "کا شمار حتی الامکان ، کم ہو جائے ۔ جنابخہ تقریباً دس سال بعد جب بانندگانِ ایشی کا کی فرستوں پر نظر نانی ہوئی تو اس میں بڑی سختی کی گئی۔ اور ایک قانون نافذ کیا گیا کہ کسی ایسے نیچے کا نام فہرت میں داخل ند کمیا جائے جس کے ماں باب ایتھنز کے شہری اور یا ضابطہ بیا ہے ہوے نہ ہوں کہ یہ ایسا قانون تھا کہ اگر اس وقت تمس طاکلیس اور ایتھنز کے شہوں کی نامور مقنن کلیس نیوں ، ہوتے تو وہ بھی خارج کردئے جاتے کیونکہ اُن کی مائیں پردیس کی تھیں ہ

جہور ع انتخاز کی ایک دلیمپ خصوصیت ہے نظر انداز نہ کرنا جاہئے اور تھی کہ اس میں سرکاری مصارف کا بار دولت مندول پر ڈوالا جا تھا غریبوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا ۔ دوسرے یہ بار عمر بھر میں دو ایک مرتبہ ہی کسی شخص کو اٹھانا پڑتا تھا ؛ سہ طبقہ جہازوں کے متعلق تو ہم اوبر بڑھ آے ہیں کہ اُن کی تیاری اور جہازیوں کی فرہی دلیمن کو کہا کے ذمے دار ہوئے کے ذمے ڈال دی جاتی تھی اور وہ نہ صوف اس کے ذمے دار ہوئے بلکہ خود انہی کو اپنے اپنے جہاز میں بیٹھ کر جہال خودت ہو وہل جانا بڑتا تھا ؛ خرج کی دوسری مدیہ تھی کہ شہر کی طرف سے کبھی کبھی کسی بڑتا تھا ؛ خرج کی دوسری مدیہ تھی کہ شہر کی طرف سے کبھی کبھی کسی مقدس کام کے لئے نریبی وفد بھیج جاتے تھے ۔ اس موقع پر بھی کسی مقدس کام کے لئے نریبی وفد بھیج جاتے تھے ۔ اس موقع پر بھی کسی دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ وہ وفد کا انتظام اپنے ذقے لے دولت مند شہری کو جُن لیا جاتا کہ وہ وفد کا انتظام اپنے ذقے لے اور بیت المال سے جو رقم دی جاتی تھی اس کی کمی کو حب خودت خود

تاريخ يونان

واوں سے بیرے کو میلی تنگست اہل ایتھنزنے لک ری فالیا کے الید پر دی جو اجی نا اور ساحلِ ارگوس کے درمیان واقع ہے؛ باں سے اہل اجی نا بھی اڑائی میں شرکب ہوتے ہیں ! وہ جانتے تے کہ اگر کورنتھ کو سخت شکست ہو گئی تو پھرخود اُن کی خیر نه ہوگی اور ساری نطیع سارونی پر ایتھنزی کا تسلط ہوگا۔غرض اتین کے قریب ایک اور ٹرا بحری معرکہ جوا دست قرم ،جس میں اجَى اور اليقفز دونوں كے طيف بھى شرك تھے - اہل ايقفزنے النظر جاز كرر نف اور جريك ين فوج آمار كے شركو گھيريا ماس وقت بلوینی سس والوں نے بیادوں کی ایک جمیت ال ابتی نا ی مرو نے لئے بھیجی اور ساتھ ہی کورنتھ کی سیاہ مگالا کی طرف طرحی اور اُسے امید تھی کہ ایتھز سے ایک ہی وقت میں مگارا کو بچانے اور اتبی ناکو گھیرے رہنے کا انتظام نہ بن بڑے گا۔ لیکن ایتھنز کے جو شہری جنگی خدمت کی مقرّرہ عمر سے متبحاور تھے۔ اور ینر وہ نوجوان جو ابھی کک اُس کے تحت میں نہ آتے تھے ماکی ایک ہنگامی فوج فوراً مرتب کرلی گئی اور می رونی ویس کی سیسالات میں مگارا کی طرن روانہ ہوئی ۔ لڑائی میں دونوں فریقِ اپنی فتح کے مرعی تھے لیکن جب کورنتھ والے میدان سے بٹ گئے تو نتاب فتح اہلِ ایقنز ہی نے تاہم کیا ۔ اس پر کورنتھ کے سیامیوں کو ان کے ہم وطنوں نے اس فدر جُرایا کہ وہ بارہ ون کے بعد پھر نوٹے اور جواب میں اپنی فتح کی بادگار بنانی شروع کی - مگر جى وقت وه اس كام ين كل بوت تقى الل ايتفز في

لوكريس دانوں سے نوباكتوس جمين كر د بال بحرى متقر بنايا تو بچر لائ ہونے ميں كوئ شبہ باتى نہ رہا تھا -كيونكہ يہ مقام خاص خليج كوزتھ بر داقع تھا اور دبال سے اہل ايتھنز جب جات مورنتھ كے بجارتى جازوں كى جانب مغرب آمد رفت منقطع كرسكتے تھے ك غرض اب لڑائى يقينى تھى اور جلدى اس كا موقع بجى اگيا ،

مگارا والوں نے سرحد کے متعلق تکورنتھ سے کسی نزاع پر بِتُومِنِي سس كي سِبْتِ اتِّحَاد كا ساتھ چھوڑ دیا دسوميكه ن م) اور ایتھنز کے وامن حایت یں آگئے ؛ اتیفنر کے حق میں مگارا کے اتحاد سے بشر کوئی فال نیک نہ ہو سکتی تھی ۔ کیونکہ یہ علاقہ تحت یں ہو تو جزیرہ ناے بلوینی سس کے مقابلے میں،اس کی سرحد نہایت متحکم ہو جاتی اور مشرق کے سرے پاگی سے لے سے مغرب میں طبیح سارونی کے شہر نعیبایا یک یوری فاکناے کورنتھ اُس کے قبضے میں رہ سکتی تھی۔جنانجہ بلا تا خیر اُس نے مگارا کی پاڑیوں سے نیجے نیسایا کی بدرگاہ کک، جو سلامس کے المقابل تھی ایک دوہری فصیل بنانی شروع کی اور ان ''لمبی دیوارو'' میں خود اپنی فوج شعین کردی - اس طرح مشرقی ساحل کا راستہ اُس کے قبضے میں اگیا اور آیمی کا پر خشکی کی جانب سے

علد رو کئے کے واسطے نہایت متحکم مورج بن گیا : اس واقع کے تھوڑے ہی عرصے بعد لڑائی جھڑگئی لیکن آول وقل سپارٹہ نے اس میں خود کوئی حصہ ننیں لیا ؛ بلوبنی سس دریا دریا آگے برص کے شہر ممفس برقبضہ کرلیا تہم اس کا "قلعہ سفید"
اُں کے باتھ نہ آیا جس میں ایرانی فوج برابر مقابلہ کئے گئی۔
لیکن واقعی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ایتھنز کی قوّت کا دو
طرن منقس ہونا ، اس کی بڑی برنھیبی تھی - لبنی پوری فوج سے
وہ بلوینی سس برکاری طرب لگا سکتا تھا اور اسی طرح آگر بوری
فوج بیاں ہوتی تو وہ متصریں اپنی مراد یا سکتا تھا ہ

ی یون اول کی کو کو کی برابر ہوتا رہا ۔ بیال کی کو کھیلی اور مجبوراً اولی کے دو سال بعد اہل اچی نانے ہتیار رکھ دئے اور مجبوراً ایتھنز کو ابنا بڑا حوالے کرنا اور خراج دینا قبول کیا - دعشکت می ایسی مبارک اور مفید مطلب کوئی فتح ایتھنز کے لئے نہ ہوسکتی تھی جیسی کہ یہ فتح تھی ۔ اُن کا وہ رقیب بجارت، وہ مالدار فروربانی جزیرہ جو ان کی آکھوں میں خار تھا اور جب کبھی وہ اپنی بہاڑیوں برجرکھکر فظر دوٹراتے تو خلیج کے بار ابنیں لالج دلاتا تھا ، آخرکار آجے اُن کے قدموں میں بے دست و یا بڑا تھا :

ادھ ، یونان کے دوسرے حصوں میں جو واقعات بیش آرہے تھے انہوں نے انجام کار خود لکدمونیوں کو جنگ میں حصّہ لینے پر آمادہ کرادیا۔ بلویٹی سس کے باہر سے جس کام کا بلاوا انہیں آیا تھا وہ صلہ رحم بر مبنی تھا۔ یبنی انہیں اپنی قدیم ڈودیانی برادری کی مدد منظور تھی دجو علاقہ ڈوریس میں آباد تھی ) اور اس کے تین مدد منظور تھی دجو علاقہ ڈوریس میں آباد تھی ) اور اس کے تین قصبات میں سے ایک پر اہل توکیس تالیض ہو گئے ہے ۔ لیکن ان خاصبوں کو قصبے کے واپس دینے پر مجبور کرنا آتنی بڑی

شہر مكارا سے نمل كے أن بر كبار كى حلاك اور سخت تسكست دى بد الر اس كاميابيوں كے سال كو ابتھنزكى تاينج بين انيوس مرابلين ديعنى عجا نبات كا سال ، كبا جائے تو بحا ہے ؛ لك رمى فاليا اور الحى ناكى رائياں آس نے اپنے بڑے كے حون ايك حصے سے جيتى تھيں كيونك عين اس وقت جب كہ يونان كى حريف رايستوں سے اس كا مقالمہ تلوار سے ہونے والا تھا اُس نے مقركو ايك بجي مهم روانہ كى تھى : اور يہ اليي خطر ناك بازى تھى كہ ابتھنز نے بہت كم كوئى ايسى بازى تهى ؛ ور يہ اليي خطر ناك بازى تھى كہ ابتھنز نے بہت كم كوئى ايسى بازى تهى بوگى به

الیمفر اور اتحادیوں کے ۲ سو جمازوں کا ایک بیرا قبرس کے سندر میں ایران سے مصرون جنگ تھا کہ اُسے بیا سے ایک رس الاروس نے مصری طوت آنے کی دعوت دی کیونکہ وہ ایرانیوں کے خلات وریائے نیل کی زیرین وادی میں نوگوں کو بغاوت پر ابجار رہا تھا ، اناروس کے اوے برسب کے منہ میں بانی بھر آیا۔ ایں کے معنی یہ تھے کہ اگر ایتھنز ملک مصر کو ایرانیوں کی محومت سے بخات ولادے تو وادئ کین کی بیرونی تجارت بر امن کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ ساحل پر ایک بحری متقرقایم کر سکے گا۔ بیں امیر تبیا کی صداے استعانت پر بٹرے کے سرداروں نے بیک کہی اور موصیر ق میں دریائے نیل میں اس وقت واخل ہوے جب کہ اناروس اپنی مراد کو پہنیج چکا تھا۔ اور اس ایرانی فوج کو جو بناوت فرد کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی ،نیل کے شلح در شاخ و وانے پرشکست دے حیکا تھا ؛ یونانی بھرے نے

الخيان

بابسنهم

نہ کی تو اُس نے اپنے دوستوں کو مرداندوار جنگ کرنے کا بوش دلایا۔ کائمن کے اس فعل نے گویا اُس کی باز طلبی کا راشہ تیار کردیا ۔ اور جب را اُن ہوئی تو اُس کے دوست بھی ایس جابازی کے ساتھ لڑے کہ اُن میں سے کوئی شخص زندہ نہ بجا ۔ لڑائی میں طوفین کا شدید نقصان ہوا لیکن فتح لکدمونیوں نے بائی دشکہ تما کا ہم شہر ایتھتر پر ایس لڑائی کی وج سے کوئی اینے نہ آئی ۔ اور فنح مندوں کو ابنی فتح سے فقط آننا فائدہ ہوا کہ وہ فاکناے کورنتھ کے راستے واپس آگئے ہ

ورت کے وقت اسار شہ اب ایتفنر نے دم لینے کے لئے ، وقت کے وقت اسار شہ سے صلح کرنی چاہی ۔ اس کام کو خاطر خواہ ابخام دینے کیلئے بلا وطن کا بمن سے زیادہ موزوں کوئی شخص نہ تھا۔ بیس بلا وطن کا ممن سے زیادہ موزوں نے اس کی واب کا حکم برری کلیس کی تحریب سے توگوں نے اس کی واب کا حکم نافذ کیا۔ لیکن جب صلح نامے کی شرایط طے ہوگیش تو کائمن تھم ایتھنز سے خود ہی باہر چلا گیا ہا۔

جنگ تناگرا کے دو نمینے بعد اہل ایتضر نے می رونی دیں کے ماتحت بیونیہ بر ایک مہم روانہ کی اور مقام انوفیت بر بوئی اس نے ایتضر کو تمام علاقہ بیونیہ کا الک بنادیا۔ دعصک ق م) لیکن یمال سے شہروں کو اتحاد ولوس میں نرکی نہ کیا گیا بلکہ انہیں یہ عهد کرنا ٹرا کہ اتیضر کی تری فوج سے لئے مقررہ تعداد میں جائی فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک طرف نوکیس تو از خود ایتضر کا طیف بن گیا

فوج کے داسطے ،جس میں ۱۵ سو لکدمونی مرکب لیت دبیادے ، اور وس نہور ہتحادلوں کے ساہی شائل تھے، کوئی مشکل بات نہ تھی، گر در اصل انسیں ایک اور ہی جم دریش تھی جس کی سنرل مقصود بیوشیہ کے علاقے میں واقع تھی ؛ صاف نظر آیا ہے کہ اس علاقے میں اہل اسارالہ ایک طاقتور ریاست بنا دینی چاہتے تھے جو تھفر کو زیادہ م مجربے کا موقع نہ دے ۔ چناپھ اسی غرض سے انھوں نے بھر تھیز کو اسادہ کیا اور بیوشیہ کے شہروں کو مجبور کیا کہ دہ اس کے ساتھ متحد ہوں۔ یہ کام ہوجیکا تو فوج کو بلوینیسس کی والیبی کے رائتے میں بہت سی 'رکافیس نظر آئیں - ملکارا سے پہاڑی دروں کی ایتھنز کے سپاہی پاسبانی کر رہے تھے اور خیلیم کورنتھ میں بھی اُن کے جہازوں نے راستہ گھیر رکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس پرنتیانی میں اسپارٹہ والوں کو یہی سوچھی کہ براہ رات ایتھنز پر بیش قدمی کریں جال اس وقت لوگ دشہر سے بندرگاہ تک اپنی لمبی دبواریں بنانے میں مصروت تھے ۔جنانچہ بلوینیس کی فوج سرعد آیلی کا قرب تناگراتک طرعه آئی ۔لیکن قبل اس کے كه وه ترحد كے أدر قدم ركھ اہل المحفر مقلبے كے لئے ال الراد جوان نے کر آ پہنچ جن میں ایک ہزار ارگوس سے سیاہی اور کھے تفسالیہ کے سوار بھی نتامل تھے - اس موقع پر جب کہ اہل ایھنز بیوشید کی سرزمین میں خمد زن تھے ، جلا وطن سروار کائمن دھ اپنے دیس کی سرمین پر قدم نہ رکھ سکتا تھا) اُن کے پڑاویں آیا اور جب خود اسے وطن کے لئے سینہ سیر ہونے کی اجازت

ہ تھا لیکن اس پر دریاے نیل کے ایک وہانے پر فنیقیہ کے زردست بڑے نے حلد کیا اور صرف چند جاز نج کر سلامت حاسکے ہ

ہر چند اس نا شدنی اور نا سازگار مم میں اہل ایتھنز کے جاز تلف ہوے اور زر کثیر کا خون ہوا، لیکن یہ زمانہ اُن کی سلطنت کے انتہاے عوج کا زمانہ ہے۔ بلکہ مقربی کے نقصانات کو حیلہ بنا کے انہوں نے اشحاد ولوس کا شترکہ خزانہ اپنے قلعے میں اٹھوا منگایا کہ مبادا ایرانی بڑا دجس کا اب مقابلہ وشوار می آن کے خریرہ ولوس کو چھین ہے ب

اس کے علاوہ ، اب ایتھنز کی سلطنت میں نہ صون بحری بلکہ بری علائے بھی شامل تھے ۔ سرحد بار کے دونوں ملک، مگارا اور بیوشیہ اُس کے غاشیہ بدوش تھے ۔ بیوشیہ سے آگے نوکیس و ورز مخصر مویلی بک اُس کی قلمو تھی ۔ ارگوس میں اُسے رسوخ حاصل تھا ۔ اجی نا اس کی بحری سلطنت کا اور ابی نا اُس کی بحری سلطنت کا اور ابی نا کے جہاز، اُس کے برے کے ، جزو بن چکے تھے ۔ گویا تمام فیلج سارونی اُس کی ایک جھیل بن گئی تھی جس کے قریب قریب بر طرف ایتھنز کا گلک تھا فہ

فاکناے کا بڑا تجارتی شہر، کو رنتھ، ایتھنز کا سب سے خطرناک تُمن تھا اور اسی لئے پری کلیس کی حکمت علی کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ فیلج کورنتھ کو بھی اتیھنز کی جھیل بنادیا جاے تا کہ شہر کورنتھ اپنے دونوں سمندروں کی طرف سے نرخی میں آجائے ہے مگارا، اور دوسری طرف لوکرلیس دمشرقی ) کو مجوداً اُس کا اقتدار تسلیم کرنا بڑرا ؛ انوفتیا اور تناگرا کی ارائیوں کے نتائج یہ تھے ۔اور اب ایتھنز کو فرصت تھی کہ اطمینان سے اپنی لمبی دیواروں کی تحییل کرتا رہے ؛

یکن سمندر یار ، اقصاے جنوب کے معرکوں میں اقبال نے ایتھنز کا ساتھ نہ دیا ۔معلوم ہوتا ہے کہ ممفس کی تنخیر کے بعد وه كوئى كاميابي متصريس العاصل نه كريسك اورد تلعه سفيد اي طح اڑا رہا۔ یمال تک کہ ارد شیرنے مگا بازو کے اتحت فوج کثیر مقر کو روانه کی اور فنیقیه کا بیرا اس کی مدد پر تھا۔جنگ میں شکست دے کے اس نے یونانیوں کو ممفس سے نکال دیا اور پروسو بیتیں میں گھیر لیا۔ اس مقام کے جاروں طرف ایک نہر تھی جس نے دریاے نیل کی دو ننانوں کو بیج میں سے کاف دیا تھا۔ اس کئے یہ ایک جزیرہ سابن گیا تھا جس کی مگاہارہ نے ناکہ بندی کردی اور اٹھارہ جہنے تک یونانیوں کو تھیرے رہا س خراس نے نہر کا نے بدل سے اس کا پانی خشک کرویا اور بونانی جاز جو ننریں تھے خسکی پر کھڑے رہ گئے۔اب تام جزیرہ ساحل سے مل گیا اور اُس بر فوج کے جانا مکن ہو گیا تھا۔ لندا یونانیوں نے اپنے جاز جلا دیئے اور برب بوس میں ہٹ کر اطاعت قبول كرلى - دسم ميك ق م) - بير مكا بأرون ابنيس وایس جانے کی اجازت دے دی بخصورے ہی عرصے بعد محصورین کو چھڑانے کے لئے بچاس جگی جازوں کا ایک وستہ ایتفنزسے

صلح کی کوئی صورت نه تکلی ؛ اور مصالحت کی ابتدا ہوئی بھی تو ارگوس و اسپارٹہ سے ہوئی جنھوں نے آپس میں تیس سال کک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا ۔ اسی وقت کا ممن نے ، جواب ایفنز الیا تعا یانج سال کے واسطے ایتھنز اور اہل بلوینسس میں صلح کرادی ڈھئے تھ ایھنز اور اس کے اتحادیوں کو اب میمر فرصت مل گئی کہ اطمینان سے ایران کے خلات جنگ تازہ کریں ۔ اور سپہ سالاری کے لئے النوں نے باطیع کائمن ہی کو متخب کیا؛ وہ پہلے قبرس گیا جاں فنیقیہ کا بٹیرا (مصری بناوت فرو کرنے کے بعد) دوبارہ ایرانی اقتدار قایم رنے یں مصروف تھا۔ گر یونانی کی مین کا محاصرہ کر رہے تھے کہ آی زمانے میں کاممن مرکبا رسفت میں کیجر قلت رسد کی وجہ سے محافرہ بھی اٹھانا بڑا ۔ بیکن وہاں سے واپس ہوتے میں یونانی بٹیرے کا فنیقیہ اور سلیسید کے جمازوں سے مقابلہ ہو گیا اور قبس کے شہرسلامیس عے سام یونانیوں نے خلی اور تری دونوں پر فتے حاصل کی ہ اس فتح کے باوجود ایتھنز کو جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک طرف ایران سے اور دوسری طرف خود یونانی وشمنوں سے پورے زور کے ساتھ جنگ کرتے رہنا مکن نہ تھا ۔ اور ایران والوں سے صلح حرف ایس صورت میں ہو سکتی تھی کہ اپنے مقبوضات سے ماتھ الصاليا جاے - برى كليس التي هنزكي شهنشاہي كا برا دلداده تھا اور سكا مطمح نظریه تھا کہ خود یونان کی حدود میں اتھنز کی شہنشاہی اور حکومت کا دائرہ وسیع ہو - اس کے برخلات ایرانیوں سے جنگ کا بڑا حامی کا ہمٹن تھا۔ وہ مرکبیا اور اس کئے اب ایران سے

بیوشیہ اور خاص کر شہر نوباکتوس کے قبضے کی بہ دولت علیم کا شالی ساحل، خاکناے کورنتھ سے لے کر مغربی دروازے تک، ایتفز کے تحت یں اگیا تھا۔لیکن خلیج کے جنوبی کنارے ابھی یک خالص بلوینی سسی تھے اور باہر کے رخ، ساحلِ اکرنانیہ کے کئی با موقع مقام اس قابل تھے کہ اُن پر قبضہ کیا جاے جنا بخہ ادھر، کشور کشائع کا آغاز سبہ سالار **تو**ل **میں کسی** نے کیا اور پات ری کے مقابل کورنھ کی نو آبادی چالکیس کو فتح کرنیا ۔ (سفیلیق م )۔اس کے بعد خود پری کلیس ایک مہم ے کر گیا کہ تول میدئیں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری رہے - (سیف م ) اور ہر چنداُسے کوئی جنگی فتح عامل نہیں ہوئی تا ہم اکائیہ کے شہروں کا ایتھنز کے علقہ اتحادیں داخل ہونا بہ ظاہر اسی مہم کی کارگذاری تھا۔ اور یہ تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ مہم جانے کے کچھ دن بعد ہی اکائیہ کا عاقہ ایخفر کے تحت میں آگیا اور چند سال تک ایٹی کائی جاز فلج سارونی کی طرح خلیج کورنتھ میں بھی اسی انداز سے آتے جاتے رہے کہ گویا وہ خاص اُن کی ملِک ہے 4

#### ٣- ابران كساته صالحت

بحجیلے چند سال کی لڑائیوں نے ہر اعتبار سے ایتحتر پر ٹرا بوجھ ڈال دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ بار امکا ہو جاے لیکن پیرمی کلیس کی مہم کے بعد تین چار سال گزر نے سک ہونا بڑا ۔ گویا انو فلیما کی جنگ کا ماتصل ، کروٹیہ کی جنگ میں براہ ہوگیا ۔ اور بیوٹیہ کے جنگ میں براہ ہوگیا ۔ اور بیوٹیہ کے باتھ سے نطلنے کے بعد ہی فوکیس اور لوکریس کے علاقے بھی ایتھنز کے قبضے سے نکل گئے ہ

گر الزائی کا اس سے بھی برزنیجہ یہ وقیع میں آیا کہ عین سی زمانے میں یوبیہ اور مگآرا نے بغاوت کی - یمال بھی امرا کے گروہ یا حکومتِ خواص کے حامی مائیہ نساد تھے پری کلیس جو اس قت سید سالار تھا فورا سات قبال کی فوج سے کے خود توہی برجسا اور باقی تین قبیلوں کے دستے مگارا کی طرف روانہ ہوے۔لیکن وه جزیره یوبیه مین اترا بی تھا که خبر پینچی که شهر تمگارا مین جو سپاه متعیتن تھی وہ قتل ہو گئی اور بلوینی سس کی ایک فیح خود ایطی کا پر رہے رہی ہے ۔ یہ سنتے ہی وہ برعجلت واپس موا۔ اور اُن فوجوں سے جایلا جو پہلے مگارا کی جانب روانہ ہو یکی تھیں ؛ اُس کی واپسی نے افواج بلوینیس سے سید سالار شاہ بلیس تو ناکس کے منصوبے خاک میں ملا دیتے اور وہ واپس جلا گیا ؛ اس طرف سے مطین ہوکر پری کلیس کو بھر فرصت مل گئی کہ توبیہ کو دوبارہ تستحیر کرے ؛ اس جزیرہ کے شال میں خر ہیس تیا یا تھا۔ اس کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کیونکہ غالباً وہی سب سے زیادہ مقاملے پر اڑا رہا تھا۔ جنانچہ ایں کے تمام بافتندے شہرسے نکال دیئے گئے اور اس کی زمینیں ایکھنز نے اپنے قبضے میں مے یس بر لیکن اہل ایکھنر كي نظر مين أب أمن اس ورج ناگزير بهوكيا تفاكه پايمدار صلح كي

بدم

ساتھ مصافحت آسان ہوئی۔ جنابجہ فالبا مسکن م میں ملح کا معاہدہ مواد اس میں شخ کا معاہدہ مواد اس میں شخ کا معاہدہ مواد اس میں شہنشاہ ایران نے افرار کیا کہ ایران کے جنگی جائیں گے اور ایتھز نے قول دیا کہ سلطنتِ ایران کے سواحل حملوں سے محفوظ رہیں گے ہ

اسی واقع بر یونان د ایران کی کشکش کا ببلا باب ختم ہوتا ہے۔ خاتے پر، یونانی شہرجو کہ اجانِب کے قبضے میں تھے، بجر جزیرہ قبس کے سب کے سب عالم یونانی کی آزاد ریاستوں میں دوبارہ آلمے 4

## ہم ۔ ایتھنز کی نا کامیاں۔امن سی سالہ

گر ایرانیوں سے صلح ہو جانے کے بعد ایھز کے مقبوضات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برکس ، بعض علاقہ جو حال میں اس نے حاصل کئے تھے ، اس کے باتھ سے بخلنے گے ارکومنوس ، شیرنیہ اور مغربی بیوشیہ کی بعض اور بستیاں اُن اُمرا نے چھین لیں جنھیں جلاوطن کردیا گیا تھا۔ امنا ایتھز کو فوراً مداخلت کرنی پڑی گر سیسالار فول میدلیس جو فوج نے کے چل کھڑا ہوا اس کی تعداد بالکل ناکانی تھی۔ شیرونیہ پر تو اُس نے قبضہ کربیا اور فوج متھیں کردی کی اُرکومنوس پر اُس نے قبضہ کربیا اور فوج متھیں کردی مار با تھا کہ اس شہر کے جلا وطنوں نے بجھے اور لوگوں کے ساتھہ مار با تھا کہ اس شہر کے جلا وطنوں نے بجھے اور لوگوں کے ساتھہ مل کر حلہ کیا اور کرونیہ کے قریب تکست دی (عمیم کی تو وایس فل کر حلہ کیا اور کرونیہ کے قریب تکست دی (عمیم کی می حود قول میں دیارہ سیاری کے ساتھہ تھا میں ہوگئے اور اُنی کے فدئے میں بھٹر کو علاقہ بیونیہ سے میں بیت دی اور بیارہ سیارہ اور اُنی کے فدئے میں بھٹر کو علاقہ بیونیہ سے دست بردار

رو لے کرنا حق بہ جانب تھا کہ اب ہمیں پہلی سی خود ختاری اور سراری مل جانی جائے کہ اس وعوے کا معقول جواب بر ہوسکتا تھا کہ ایرانیوں کے ساتھ جو صلح ہوی ہے اس کے قایم رہنے کا اس وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب کک کہ خود وہ قوت قائم رہ جو ایران کی سر مقابل ہو سکتی تھی ایکن ایتھنز کو اب حکوت کی جو ایران کی سر مقابل ہو سکتی تھی ایکن ایتھنز کو اب حکوت کی جالے بٹر یکی تھی اور وہ صحیح معنوں میں مراج سان بن گیا تھا جس کی ہوس ملک گیری کسی طرح کم نہ ہو سکتی تھی - اپنے جس کی ہوس ملک گیری کسی طرح کم نہ ہو سکتی تھی - اپنے باگزاروں سے جو خراج اس نے مقرر کیا تھا وہ غالبًا بہت باگزاروں سے جو خراج اس کی ترمیم و تجدید ہوتی رہتی تھی لیکن اُن بہت ہو سکتی تھی این ہوت کر جانی اُن سرایت کر جانی بہتی مخبت سرایت کر جانی بہتی مخبت سرایت کر جانی بھی ، اس حکومی میں شکلیف و دل آزاری کے اور بیسیوں استانی موجود سے جو

اہل آپھنز کی ہوس باج سانی میں برتی کلیس اُن کا رہ نما ساتھ ۔ لیکن یہ اصولِ ملک گیری شفق علیہ نہ تھا۔ کیونکہ طبقۂ اعلا کی ایک با اثر جاءت نہ صرف اپنے شہر کی جمہوریت کو نالبند کرتی متعی بلکہ اُس کی ملک ستانی بربھی حرف گیرتھی۔ اور ایس جاعت میں کم سے کم ایک شخص کو یہ فخر ضرور حاصل ہے کہ وہ باسکل سیحائی کے ساتھ حلیفوں کی حایت اور اپنے وطن کی خود غرضا نہ ریادتی کی خالفت کرتا رہا۔ یہ تہتیاس کا بٹیا توسی و برلیس شا جس کی حجمت یہ تھی کہ وہ رقوم جو طیفوں سے لی جاتی ہیں مرف ہوئی جاتی ہیں صرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہوئی چاہئیں صرف ایران سے مافعت کے کاموں میں صرف ہوئی چاہئیں

ظامر انہوں نے مجہوراً بہت سی رعایتیں دہنی ، گواراکین ۔ مگارا ان کے قبضے سے پہلے ہی کیل چکا تھا لیکن اس کی دو بدرگایی نیبایا اور باگی اُن کے بیس تھیں ۔ اب انہیں اور علاقہ اکائیہ کو بھی چھوڑنا بڑا اور اننی ترابط بر ایتھز اور بلوپنی سس کی ریاستوں میں ایک سی سالہ معاہرہ صلح پر وتخط ہو گئے۔ درسی ایک می سالہ معاہرہ صلح پر وتخط ہو گئے۔ درسی می اور اُس کی طون کے حلیفوں کے نام صلح نامے میں ترکیب تھے اور اُس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اسپارٹہ یا ایتھز کوئی اینے اتحاد میں فرتی نانی کے کسی علیف کو شامل نہ کرے گا۔ البتہ غیر جانب دادوں کو اجازت تھی کہ وہ جس جھے میں چاہیں شرکیب ہو جائیں ب

باب منم

اس صلح میں ایتھنز کی بہت مبئی تھی اور اگر اہل بلوینس کے اس صلح میں ایتھنز کی بہت مبئی تھی اور اگر اہل بلوینس کے اسٹی کا میں گفس آنے کا اس قدر خون و ہراس نہ بیدا ہوگیا ہوا تو غالبًا کھی ایسی صلح نہ ہوتی ۔ کیونکہ، بیوشیہ اور اکائیہ کا تخلیہ تو بہ آسانی برداشت ہو سکتا تھا گر شکارا کا ہاتھ سے کل جانا ہرا داغ تھا ۔ اس لئے کہ جب تک وہ لبی نصیلیں جو گرآنیا کے داخ تھا ۔ اس کے پاس وروب نکل کو بلوینیس کی فوج کشی کا حقیں، اُس کے پاس مطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سمطلق خطرہ نہ تھا کے اور یہ مورج نکل گیا تو سمحنا جا ہے کہ آینہ سم سملی نہ کیا تو اب این ترکنازوں کی زو میں آگیا ہے۔

پر مکلیس کی وس باج شانی وراسکی خالفت
 جب ایران سے لڑائی ختم ہو گئی تو اسحا و دلوس کے شرکاء کا یہ

ایتھنز میں یہ طریقہ عام طور پر لوگوں کو بیند آیا کیونکہ نمراروں بے کار باشندوں کو جن کی بازاروں میں بھیر لگی رہی تھی اماش کا وسید عمر کی ایمی اسمی اور کوجن کی زمینوں میں یہ نبشیاں سے ای گئیں میطریقہ اسی مناسبت سے نا بیند تھا :

اس میں کلام نہیں کر پریکلیس کی اس اقتدار ببندی میں بھی نظر بهت وسيع تھی۔ وہ التحفظ کو سارے يونان كى ملك بنا دين چاہتا تھا ۔ وہ ایتھنز کو برو بحر پر سلط کر دینے کی فکریس تھا اور اُس کی خواہش تھی کہ اُن ریاستوں میں بھی انتیفٹر کا رعب مانا جاے جنھیں محکوم کرنا نا عاقبت اندیشی اور غالبًا امکان سے باہر تھا۔ كرونيه كي فكست اور بير بيوشيه تح إته ع بكل جانے كے بعد المخضر نے تمام یونان میں جو اعلان شایع کیا ، خود اس سے ظاہرتھاکہ اسے سارے یونانیوں پر اپنا سکہ جانے کی آرزو ہے:-اُس نے تمام یونانی ریاستوں کو ایک متحدہ مجلس میں ایتفز سانے کی دعوت وی تھی كه بعض مشتركه معاطات پر مل كرغور و بحث كى جاس يون مندرون كو ايرانيوں نے جلا ڈالاتھا أن كى از سرنو تعميرُ اس بلائے عظلے سے بخات طنے پر دیوتاوں کی ضروری نزر و نیاز، اور لونانی سمندروں کو بحری قراقوں سے یاک کرنے کی مشترکہ سمی، یہ وہ کام تھے جنھیں ایتھنز تمام یونان کی غور و بجٹ کے لئے بیش کرنا جاہتا تھا۔ اور بے شبہ اگر مجلس کی تجویز عمل میں آجاتی تو تام یو نان کی ایک این ہم گرروام فک تیونی" (مینے دینی مجلسِ ہمایگاں) کا افتتاح ہو جاتا جس كا مركز اليحفز بهوتا - غرض تجويز نهايت شاندار تقى ليكن اسكاجِل جانا

کیونک یک ای الم الم فرض ہے رور رتھ کر کو کوئی حق نہیں کہ الل المب کا اللہ جس لگاں ۔ یہ بخت نا الفانی ہی لگا اللہ جس لگاں ۔ یہ بخت نا الفانی ہی لگی بر فرح کئی اہل ایمھنز کریں یا مندر قوآ ایمھنز میں قبر کیا جائے اور اس کے مصارف کا بار اتحادیوں کے شیر خرائے بر بڑے " توسی ویدیس کا یہ کہنا سراسر انصاف بر بنی تھا۔ لیکن بر بڑے " توسی ویدیس کا یہ کہنا سراسر انصاف بر بنی تھا۔ لیکن کسی توم کے ساسی اقتدار حاصل کرتے وقت ، الفاف کو کبھی وضل نمیں ہوتا ۔ اور بری کلیس کو رصن گی ہوئی تھی کہ جس طرح مکن ہو اینے وطن کو مقدر بنا دے ب

اس غرض کے لئے اُس نے جو تدبیری نکائی تھیں اُن میں سب زیادہ نیتجہ خیز یہ طرقیہ نابت ہوا کہ آپتھنز کے شہریوں کو حب فرورت باہر نے جاکے سا دیا جائے ۔ ان نو آبادیوں سے فائدہ بہ تعالیٰ مقافی بیاہ کا کام دہتی تھیں اور دوسرے اب طحے شہر کی زایر آبادی کے واسطے حصول معاش کی ایک صورت نیل آتی تھی ۔ اس قسم کی بہلی "کاردکی" (یعنے نو آبادی) خیرسو نیس علاقۂ تحریس میں قایم ہوئی اور ایس کے قیام کا انتظام بری کلیس نے بہ ذات خود کیا تھا۔ بہلے اس علاقے کے علیف شہروں سے زمین خرید لی گئی اور اس میں ایھنز کے زیادہ تر مفلس اور بے کار باتندے ایک بہرار کی تعداد میں لا کے بہا دیئے اور خملف شہروں کی زمینوں میں سے اُن کو قطعات دے دیئے گئے ۔قیمتِ زمین کی زمینوں میں سے اُن کو قطعات دے دیئے گئے ۔قیمتِ زمین کے اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا اور کرنے کی صورت یہ تھی کہ اُس سالانہ خراج میں جو یہ شہرا کی کردی گئی بی

اس مورت کو اس طح نصب کیا تھا کہ اُس کا مُت جنوب مغرب کی طرف تھا اور اس کے تور ادر نیرے کی بنان بہت دورسندر سے وصوب میں جکتی نظر اُتی تھی ؛ اس دیوی کے نظے استحان کی (جو ہمس طا کلیس کے زانے ہیں بنا شروع ہوا تھا) اسی پہلے موقع اور انی آثار یہ تعمیر جاری جوئی ۔لیکن عمارت کا نقشہ اکتی نوس میسے ہنرمند معار نے تیار کیا تھا۔ عمارت میں باہرے پاروسی پھر لانے کی بجاے ا خود آبٹی کائی سگ مرمرین تلی کوس کی کانوں سے تکلوا سے لگایا گیا تھا ؛ مندر کی پوری وضع ڈوریانی تھی اور بعد میں یہ پارتھناں سے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے اندر دو کمرے تھے جن کے درمیان کوئی راستہ نہ تھا۔مشرقی کرہ جس میں بردے سے واخل ہوتے تھے۔ اصل مندرتھا۔ طعنے بہاں دیوی کا تبت تھا۔اس كرے كا طول سوفيٹ كے قريب ہوگا - اور اسى لئے اس كا سركارى نام "بكاتم بدوس" (يعني سوفما) تھا - كرے يى ديوى كا ديو قامت بت زریل باس پہنے نا ان ننان کے ساتھ کھرا تھا اُس کے ہونٹوں یہ مکراسط، سریہ خود دائیں ہاتھ میں سونے کی تصویر فطرت و کامرانی ادر بایان اینی دُحال یه نگا جوا تھا۔ ادر اُس کا بیر یعنے ارکِ تونیوس نای سانپ کنڈلی مارے قدموں میں بڑا تھا ، وہنے ہو کہ یہ ثبت جو بی تھا جس کے اوپر سونا اور ہاتھی رانت جر دیا گیا تھا اس طح که جبال جسم کملا بوا تھا وہاں ہاتھی دانت لگایا تھا اور

عله یه بھی ایک قدیم یونانی دیوی تھی - مترجم

غیر مکن تھا۔ اسبار اُہ سے یہ ایر دکھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایسی تجزیرکا ساتھ دے گا جو کیسی ہی بلند خیالی اور خوش اعتقادی پر مبنی ہو یہ بہلو ضرور رکھتی تھی کہ اُس کی آڑیں ایتھنز کو اپنی ہوس جاہ اور زیاد ستانی کے نئے نئے چلے نکالنے کا موقع مل جائے یہ چنابخہ ایتھنز کے فرستادوں کو بلوینی سس والوں نے جھڑک دیا اور وہ سجویز رہ گئی نہ

## ر<sub>4)</sub> مندروں کی ازسر نو تعمیر

اب ایتھز کے گئے ہی رہ گیا کہ جال کک نود اُس سے تعلق تھا، اُن بجاویز کو چیز عل میں لاے - یہ اہل شہر کا فرہبی فرض تھا کہ ایرانی کیجھوں کے ہاتھ سے جو نقصان فرہبی عارتوں کو بینچا تھا اسکی مرمت کریں اور ان وشمنانِ ملک کی ہزیت پر خدا کا ایسا شکریہ بحالائیں جو اس موقع کے شایاں ہو؛ اور بری کلیس کی بندنظری سبب سے زیادہ اسی بات میں ظاہر ہوئی کہ وہ اس دینی فرض کو ایک عالیشان بیانے بر انجام دینے کی قدر جانتا تھا اور خوب سجھتا تھا کہ شہر کا اپنے دیوتا وں کے مساکن کی شان بڑھانا، خود اپنی شان بڑھانا ہے ۔ نیز یہ کہ اُس کے جاہ و جلال اور بلند حوصلوں کے بڑھار کی سب سے معقول صورت یہی ہوسکتی ہے کہ خوب صورت مندر و معابد تعیر کئے جائیں بہ

ان یادگاروں میں ، جنھوں نے بیس برس کے عرصے میں اکرولوس کی صورت برل دی ، سب سے بہلی چنر اینخصنہ دیوی کی ایک بنت بڑی بریخی مورت تھی ۔خود اس دیوی کے نام کی بیباڑی بر



هم هم ١٠٠٠ يا مي ديور ي مختدر

جهال لباس دکھانا منظور تھا ، وہاں سونا۔اسی کے اُسے سری س فن تین (مینے زروعاج آمیز) کہتے تھے ؛ یہ ایتھنز کے نامی بت تراش فیدیا س (پینرکار میدیس) کی کارنگری تھی جو اینے فن کا بڑا محتمد گزرا ہے ب ایک بڑے مندر کی تحیل و آرایش کے لئے اور جس قدرنعش و نگار کی ضرورت ہوتی ہے ، ان کا کام بھی اسی فیدیاس کے سیرو کیا گیا تھا ۔ چناپخہ دونوں بیل بایوں اور ستونوں کے درمیان دیوار کے حاشے بر اپنی خدا داد منزشدی اور کمال کی جو یادگاریں اُسنے چھوریں وہ اہل دنیا سے گئے قابل زیارت ہیں کے مشرتی معویوڑھی کے شکٹ پر اليتھنه كى بيدايش كا سا ، وكھايا تھا كه وہ يك به يك رَبِّش ديونا سے سرسے منودار ہوتی ہے ایک طون چاند ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف سورج نکل رہا ہے - اور سمان کا سرکارا یعنی رھنگ چلی ہے کہ ایک سرے سے دوسرے تک سارے عالم کو یہ مردہ طافعزا بنبجا وے بہ مغربی سرے پرجو بیل بایہ تھا اُس پر دیوی کی زندگی کا وہ واقعہ دکھایا گیا تھا جس کا ایسی کا سے خاص تعلّق ہے۔ یعنی ابنے حریف بوسی ون بر اس کی فتع ، اور اکرو بوس کے اور اس مقابلے میں (کرایں سرزمین کا مالک کون ہو) اُس کے جادو سے یک بہ یک زیرُون کا زمین سے بھوٹنا جس کے آگے اُس سے حریب کو بار ماننی بڑی ہ مندر کے گردا گرد جو چیرت اگیز حاشیہ بنایا گیا تھا اُس پر ایتھنہ آیا کے سب سے مقدس تہوار کی تصویر تھی - ہر چوتھے سال اہل ایتھنز اس دلوی کا بہت بڑا تہوار ساتے تھے جس میں حکوس بنا کے مندر تک جاتے اور ایک نئی قبا چرہاتے تھے

اسی طوس کا مغربی انتی سے جلنا اور ایک ساتھ شمالی اور جنوبی پلو سے بڑھ کر مشترتی دروازے برا منا ، بارتھنان کے بالائی عاشے پر بُو بہو دکھا دیا تھا ؛ ستونوں کے باہر باہر کیر کر دیکھنے والے کو اپنے سر کے اور ایتھنز کے بائے جوان گھوڑوں پر سوار کیں رقصوں میں کمیں بیادہ یا اہل شہر، مطربوں کے غول،قرابی ى كائيس بريال المتين شريف زاديال التصوّل ميل مُتبرك ظروت لئے، اور آگے آگے شہر کے نو آرکن، غرض پوری برات آیکھنہ کی اُس درگاہ کی طرف جاتی ، وکھائی دیتی تھی،جاں آتا آج سے دن سکّانِ فلک کی مهانی کرتی تھی ۔جِنابِخہ یہ اسمانی کار فرما بھی تخت شابانہ پر جلوہ ناتھے۔ اور ایتھنہ کے ایک جانب نیس کی تصویر تھی، دوسری طرف مہفیس توس بیٹھا تھا ۔ دیوی کے قریب ہی ایک بجاری کے ہاتھ میں اس کا برقعہ تھا و اس مانسے کا مغربی کرخ ابھی تک اپنی جگھ پر سلامت ہے - باتی و بال موجود نبيس اور اس كا برا حصه جزيرة برطانيه يس بنج كيان ان میں اور دوسری پر شکوہ عالات کی تیاری میں بہت کچھ روپیے صرف ہوا تھا جس پر پری کلیسس کے حریفان سیامی کو حرف گیری کا نهایت عمدہ موقع ملا ؛ نوسی دیدنیں الزام دیتا تھا کہ وہ نہ صرف ریاست کا سرایہ جو اغراضِ جنگ کے لئے محفوظ رکھنا ا بائے تھا ، بے دریغ برباد کر رہا ہے بلکہ طیفوں کا جمع کردہ وبيه بھي بالكل غاصبانہ طربق پر خالص التحفز کے كاموں ميں يْج كر ريا بي واور حققت ميل كيه نركيم رقم اس شركه بيت المال ع

اس مظیر البقہ تصویر کے ہم بلہ کوئی شے یونان کے نن بت تراشی نے کبھی نہیں بیدا کی ۔ یہ فعالے " ہمہ یونان" بہت اونج تحت پر قبائے رہیں بنتے میں نصرت و کامرانی قبائے بُرزر بینے سیٹھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں نصرت و کامرانی معی اور بائیں میں عصاب شاہی ۔ اور اس کی دارهی کے ساتھ بالوں میں زیتون کی ایک شاخ گندھی ہوئی تھی ؛ اس بات کی بنت سی شہاد تیں موجود ہیں کہ زمین پر اس دیوتا کی بُر وفار صورت کے میا کہ وکیکھر دیکھنے والے کے دل برکیا کینیت گزرتی تھی ؛ ایک شخص کا وکیکھر دیکھنے والے کے دل برکیا کینیت گزرتی تھی ؛ ایک شخص کا تول ہے کہ کیسا ہی رنجور و برزمردہ شخص، جے مصائب و آلام نے آگھ اور کھی بین تو سمجھا ہوں کہ انسانی زندگی کے سارے وکھ اور آگھڑا ہو، مین تو سمجھا ہوں کہ انسانی زندگی کے سارے وکھ اور اور خطرے اس کے دل سے محو ہو جایں گے!

الوہیّت کے شعلّق یونان کا جو بلند سے بلند تصوّر تھا ایہ موّیں اس کا جہانی مظہر تھیں اور یونانی ندیجب کے دو طرے مرکزوں میں انسیں ایک ایتھنزی باکمال ہی کی صنّاعی نے تکمیل کو بینجایا تھا ج

ے ۔ بی رہنوس ایتضر کا تجارتی صواعم لِ

اب کی رئیوس کا یونان کی طری بندرگاہوں میں شار ہونے
لگا تھا اور اُس کے جگی اسحکامات میں ایک اور نھیسل بنا کے اضافہ
کیا گیا تھا جو شمالی نھیسل کے متوازی اور برابر سے گذرتی تھی۔
قارُن کی جنوبی نھیسل کی اب کوئی مرمت نہ کرتا تھا اور وہ گرگئی
گھی۔ گر دوسری تینوں بندرگاہوں کے اردگرد جازرانی کی سمولت کے

بابرتج

ضرور عادتوں سے داسطے لی گئی تھی لیکن وہ کل مصارف کا ایک قلیل حقد تھی ورنہ باتی تمام روبیہ ایتھنہ کے مندر اور ایتھز زبانی سے سرکاری خزافے کا لگایا گیا تھا ۔ بایں ہمہ بری کلیس محف پر زبانی سے یہ جت بیش کرتا تھا کہ جب تک ابتھز انحا دیوں کی مافعت کا فرض بہ خوبی انجام دے رہا ہے ، انہیں اپنے روپ مافعت کا فرض بہ خوبی انجام دے رہا ہے ، انہیں اپنے روپ کے متعلق کسی شکایت کا حق نہیں ؛ اسی طرح اُن میں کچھ عرصے کے متعلق کسی شکایت کا حق نہیں ؛ اسی طرح اُن میں کچھ عرصے کل بنگامہ آرائی ہوتی رہی آخرسی سالہ صلح نائے کے تیہرے سال توسی ویوس نے ٹھیگروں پر جہور کا فتولے مائکا ۔ یکن لوگوں نے خود اس کے خلاف راے دی اور اس کے خلاج البلد لوگوں نے خود اس کے خلاف راے دی اور اس کے خلاج البلد ہونے کے بعد (مین کے حکمت علی میں خلل انداز یا راستے میں خلیل ہوتا ؛

جب بری کلیس اپنے محبوب وطن کو سارے یونان کا فرازوا نہ بنا سکا تو اس کی آرزویہ تھی کہ اُسے یونان کا اساد منوادے اور فنون لطیفہ کے میدان میں انتظر نے جو کام کئے ، اُن سے ایک حدیث اُس کا یہ ارمان پورا ہو گیا ؛ جس دقت فید یاس نے انتھانہ کی عظم الثان مُورت ''زروعاج'' سے تیار کرلی اور اُسے نئے مندر میں لا کے نصب کردیا تو اُسے الیس کے توگوں نے بلا بھیجا کہ او کمیسید کے مندر کے واسطے زئیس دیوتا کی مورت بنائے جابخہ مسلسل بانج سال یک یہ ایتھنز کا باکمال اس بنائے جابخہ مسلسل بانج سال یک یہ ایتھنز کا باکمال اس زرو عاج آمیز، بھاری بت کے تراشنے میں مصرون رہا اور غالباً زرو عاج آمیز، بھاری بت کے تراشنے میں مصرون رہا اور غالباً

بندرگاہ یعنے قلعہ ایٹون اہل ایتخفر کے تبضے میں تھی اور اسی کے قریب وہ بن تھا جس برسے تھریس و مقدونیہ کے مابین تمام اسباب بخارت نیز ہمسایہ معادن کا سونا تھا کے ساتا تھا ۔ اب اسی بر اب دریا ایک اور شہر کی بنیاد رکھی گئی دہشتائی تن م بوافی پولس کے نام سے موسوم ، اور بہت جلد ساحل کا سب سے متناز شہر ہوگیا نب کے نام سے موسوم ، اور بہت جلد ساحل کا سب سے متناز شہر ہوگیا نب

توسی دیدس کی جلاوطنی کے بعد قریب قریب بندرہ سال کک یری کلیس شا بانه مطلق العنانی کے ساتھ حکوست کرا رہا ۔ لیکن صلی فرا نروا ینے جہور، پر اس کا اقتدار محض اخلاقی تھا۔ بس کے سنے یہ ہیں کہ جس چنر کو وہ ہتر سجھتا نھا اس پر مہور کو رضائند کر لینے کی اسِ میں قدرت تھی اور انیں کی کترت راے سے وہ (اپنے حریف کے افراج کے بعد بندرہ سال مک متواتر سیسالار نتخب ہوتا رہا ۔ اور گودنل سیسالاروں میں سے ہر ایک کے اختیارات رسمی طور پر کیساں تھے لیکن در مل جس کے بیس سیاسی اقتدار تھا وہی ان دسوں کا بھی سردار تھا اور معاملاتِ خارجہ اسی کی نشا مے مطابق سرانجام باتے تھے ؛ ایں ہمہ پر کلیس خود نحتار نو تھا ۔ للکہ میر سالتام بربوگ چاہتے تو اُسے دوبارہ نتخب ندکرتے اور جو کچھ اُس مے کیا ہو، اس کے متعلق بازیرس کرسکتے تھے اگویا ایک مرتبہ بلا شرکتِ غیرے مکومت بل گئی تو بھر اس کو پرگلیس نے محض اپنی فصاحت و دانائی کے بل پر قائم رکھا تھا۔ اور گومطلق العنانی کی خواہش اُس کی طبیعت میں واخل تھی لیکن وہ نہایت سلیم الفطرت تھا اور اس بات کی بہ خوبی حیس رکھتا تھا کہ ایسی ذلیل رعایا یہ راج کرنے کی نسبت، جو اس محم ہر

واسطى، نئى نئى گوديان ، مال خالف اور مخلف عارتين أبنادى كئى تحيس ـ شهر ایخفز اور اس کی بندرگاه کی آبادی برابر بره رسی تھی-ادر اس زمانے میں ایٹی کا کی کل آبادی کم وبیش وصائی لاکھ ربینے رایست كورنتھ كى آبادى سے وگنى تھى ليكن اس ميں نصف كے قريب علام تھے۔ مغرب میں اپنی کا کی شرت اور تجارت کو فروغ تھا۔ صفالیہ کے یونانی شہروں نے اس کے سکتے کا معیار اپنے ہاں رائج کرویا تھا۔شہر رومہ سے قوانین سولن کی نقل لینے ایمی وہاں آتے تھے کیکن اتھز کی اصلی اغراض مشرق ہی سے وابستہ تھیں۔خاص کر بحیرہ افتین کی بندرگاہوں سے،جال سے التی کا کو غلّہ دساور آیا تھا کہ ان علاقوں میں جاں کوئی فتنہ و فساد ہوا، آنام کی قیمت پر اُس کا اثر ٹرِیّا تھا اور اسکئے یہ نہایت خروری تھا کہ او صر کا تجارتی رات ایخفز کے زیر اقتدار رہے۔ علاقۂ خرسونیس میں اُس کے مقبوضات جنھیں کیر کلیس نے اور متحکم مرویا تھا، آبناے دردانیال کے پاسبان تھے۔ باسفورس پراس کے طلیف، بای رنطه اور چالکُدن کا قبضه تھا۔ اور بحیرهٔ افشین دیا آسود) میں خود پریکلیس فرے رعب داب کے ساتھ ایک بجری دستہ لے کے گیا تھا کہ اُن علاقوں کے غیریونانی باشندوں پر ایتھزکی سطوت کا

اسی زانے میں تھولیں رتراقیہ ) کے قبیلے ایک طاقتور بادشاہ ترلیس اور اوس کے بیٹے سی تال کیس کے اتحت باہم متحد ہو گئے سے زنالبًا مصلا میں اور اس نوخیز قوتت پر نظر رکھنا ، ایھنز کے د بانے بر بیلے سے ایک با موقع کے لئے طروری تھائے تسری مُن کے د بانے بر بیلے سے ایک با موقع

سی سالہ معاہدے کے پانچ سال بعد اُسے اپنی سبہ سالاری کے جوہر و کھانے کا موقع بیش آیا ؛ ایتھز کی جریرہ ساموس کے ساتھ جنگ چٹر گئی تھی اور یہ ریاست اتخاد کے قوی ترین ارکان میں تھی۔ وراصل سآموس اور ایک دوسرے اتحادی ملط میں برائنی کے قضے کے متعلق نزاع تھی، ایتھنز نے تکط کے حق میں فیصلہ دیا اور یہی جنگ کا سبب ہوگیا ؛ پری کلیس جوایس جنگی جبازد ل کا بیرا نے کے ساموس کی اور والی کی حکومتِ اُمرا کو توڑ کے جمہوری سظام حکومت قائم کیا اور اس کی حفاظت کے لئے فوج کا دستہ تعین کر آیا ۔ لیکن وہاں کے امرا جو جزیرے کے اندرونی حصے میں بھاگ کئے تھے ایک رات واپس آئے اور متعینہ سیاہ کو بکڑ لیا-ای نطانے یں ایتضر کو ایک دور انقصان یا بنیا که شهر بای رنطه اس سے منرون ہوگیا؛ بہر حال ، پری کلیس به عجلت ساموس گیا اور ایک بڑے بیرے سے جزیرے کا محاصرہ کرلیا ؛ نو ممینے کے فاتے بر شروالوں نے ہتیار رکھ دیئے (موسیم ق م) -اور اپنی فصیلیں گرانے اور جمازوں کے حوالہ کردینے کا اقرار کیا۔ نیز تاوان جنگ دینا میرا جس کی مقدار کم و بیش ۱۵ سو تیلنت تھی - اس سے بعد باتی رنظم بھی دوبارہ انتخاد میں آملا بھ

9 - اعلى التعسليم سوفسطا*ي گرد*ة

نستور و اگلیسس کے زمانے سے یونان میں ول پذیر تقریر وگویائی کی قدرتھی جہوری حکومتوں کو فروغ ہوا تو بیفن اوربی دفیع ہوگیا اشارے پر دوڑ پڑے ،کسی گروہ احرار کا دہنھیں ہر قدم پر تقریر سے قابل کرنا بڑے سرگردہ ہونا، کمیں بڑی اور کمیں زیادہ تابلِ تعریف بات ہے بہ



بکہ بہت سے نئے خیالات کی نشر و اشاعت کی ادر علم انسانی میں اضافہ کرکے دنیا کو الا مال کیا ۔ وہ بلا استنظ سب کے سب معمولات اور روشن خیالی بھیلانے والے تھے ۔ یکن اُن کے خیالات و عقامہ میں زمین اسمان کا فرق تھا ؛ چنا پنجہ آیہوں تینی کا باشندہ اگریاس ، آب ورا کا پروتاگوراس ، کیوس کا پرودی کوس اُلیس کا میدیاس ، ایتحفر کا حکیم سقراط یہ سب ذاتی خصائص اور خیالات کے اعتبار سے باہم بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے فیالات کے اعتبار سے باہم بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے الگل تھے ب

دو مرے اگر کسی شخص کو آس کے شمن موالت میں کھینی بلائیں ،اور وہ تقریر کرنی نه جانتا ہو، تو وہاں اُس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جینے کسی غریب منشی منش پر ملج ساہیوں نے حله کردیا ؛ مخصریہ کہ اپنے خیالات کو ایسے دل نشین الفاظ میں ادا کرنا کہ سامعین پر اثر یرسے، قابلِ تعليم و تعلم فن بن كيا تها - اور اسكى طلب بيدا بودي توسَّمان والے بھی بیدا ہو گئے جو مقام بر مقام فن خطابت و استدلال کی عام تعلیم دیتے کھرتے تھے ۔ اور کوئی مضمون ایسا نہ تھاجس کے متعلق وہ اپنی ہمہ گیر معلومات کے بل پر تقریر نہ کر سکتے ہوں۔ وہ لوگوں سے اپنے درس کا معاوضہ لے لیتے تھے اور سوفسطانی کلاتے تھے جس کا بترین مُوادف انگرندی میں لفظ او پروفیسئر (یسنے بان کرنے والا ہے ؛ لیکن سوفسطائی کے لفظ میں آگے جل کر توم کا ایک خفیف بهلو اگیا تھا۔ اور اس کا سبب ایک صریک وہ برظنی تھی جو عوام الناس کے دل میں زیادہ بٹر صفے والوں کی طرف سے بیدا ہو جاتی ہے ۔لیکن اس برظنی کے یہ سنے نئیں کہ لوگ انہیں محض جل ساز جانتے تھے جو جان بوجھ کر کبل دیتے یا بلا ذاتی یقین مے مصنوعی ولائل سے لوگوں کو تائل کرتے کیمرقے ہوں ب سوفسطاینوں نے محض درس دینے پر تناعت نہ کی بلکہ بہت

سوفسطائیوں نے محض درس دینے پر تناعت نہ کی بلکہ بہت کچھ سخرر بھی کیا۔ وقتاً فوقاً جو مباحث بیش آئ اُن پر بجف اور سیاسی معاملات پر ردوقیع کرکے اپنے خیالات لوگوں کے دل نشین کئے۔لیکن سب سے نامور سوفسطائیوں کا میدان ، درس وصحافت سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔انہوں نے نہ حرن بعض خیالات کو دلنئین کیا

مر جازوں سے انہوں نے خلیج امرائیہ کے باہر کورنتھ والوں پر کامل فتح حاصل کی اور اسی روز ابی دامنوں نے بھی اطاعت نبول کرنی کو (مسلم ت م)

یکن اب کورنتھ نے اپنی منحرف اور توی نو آبادی کے مقاملے میں ایک زبروست حلے کی تیاریاں شروع کیں اور جب اہل کرکایاکو أن جهازوں اور بٹروں کی خبریں ملیں جو کورنتھ خود بنا رہاتھا یا کرک پر لے رہا تھا، تو وہ نہایت سراسیمہ ہوے کیونکہ اُن کا کوئی طیف د تھا۔ لندا اس موقع یر انہیں باطبع ایتھز سے راہ و رسم نکا لنے کا خیال آیا اور انہوں نے ایتی ختر کے ساتھ انتحاد کرنے کی ٹھان کی ہے كورنته والول كو جب يه حال معلوم بروا تو النول في اس كام مي رخنہ ڈالٹانچا یا اور ان دونوں شہروں کے سفیر ساتھ ہی ساتھ ایٹھنز کی مجلس کے روبرو بیٹی ہوئے؛ ان سفیروں کی زبانی جو تقریریں موج توسی ڈای ڈیر دطوس دیش، نے نفل کی ہیں اُن سے صور حالات پر کاتی روشنی برتی ہے اور بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آتیفز کا فیصلہ خود اپنے لئے کس قدر اہمیت رکھتا تھا۔کیونکہ ترکایرا کے سفیر مجوزہ اتحاد کے حق میں جو خاص دلیل بیش کرتے تھے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بلوین سس کے ساتھ ایتھنز کی ارائی ہوتی، مسلم تھی جنانچہ اہنوں نے ایتھز والوں سے کہا کہ م لکدمونیوں کو تماری ترقی دولت کا خون ہے اور وہ کرنے پر تکے بیٹھے ہیں اور أن كے مزاج میں سب سے زیادہ دخل كورتھ والوں کو حاصل ہے جو تہارے دشمن ہیں....ار تر خاموش دیکھتے

POA



# محاربهاتی فینروبلوبنی سس --- «اساسمه تا ساسمه ته مه:--

## ا۔ جنگ کا میش خیمہ

ر مجنگ پلوینی سُدن مین اسباب کا نیتجه تھی وہ ترکایرا اور کیتی دیے، ینی کورخه کی دونوآبادیوں سے تعلق رکھتے ہیں :-۱) کرکایرا کی نو آبادی ایی دامنوس میں سیاسی شکش کا ہنگامہ بیا ہوا۔ پیمر وہاں کے خارج شدہ اُمرا اور اُن کے غیر یونانی حلیفوں نے شہر والوں کو اس قدر ستانا شروع کیا کہ انہوں نے عاجز "کر این وطن آبا ی سے مدو کی درخواست کی ایکرکایوا نے جواب ديديا - إلى دامنوس في كورنته كاسهارا وصويندا اور كورنتف والون نے مدد کے لئے سابی اور سنے کے لئے کھے آبوکار بھیج۔ الل تركايرا في مطالبه كياكه انين بكال ديا جات اورجب إفي امنوس کے لوگوں نے انکار کیا تو اُن کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر توریخہ نے ہ ، جماز اور ۲ نرار ترب ایت (بیادہ سیابی) کرکایرا کے مفایلے میں روانہ کئے ؛ کرکایرا کے طاقتور جنگی بٹیرے میں ۱۲۰ جہاز تھے جن میں سے جم ایل دامنوس کی ناکہ بندی میں لگے بوے تھے لیکن باقی تو انتیں دیکھر کورنتھ کا بٹرا بیا ہوا اور دوسرے دن بھی اُس نے مقالم کرنے سے گرند کیا ہ

(y) کورنتے سے ضاد ہونے کے باعث اب ایتھنز مجبورتھا کہ جزره ناے کالسی دیس میں بھی اپنے حقوق کا تحفظ کرے کیونکہ بال كا شهريتي ويه جو ظاكناك بالني برآباد اورأس كا باسان تها، ایک طرف تو انتھز کا باج گزار طیف تھا اور دو سری طرف وہاں کے حکام ہر سال وطن آبائی مینے کورنتے سے مقرر ہوکر آتے تھے ؛ یس بنگ سی بوتا کے تھوڑے ہی دن بعد ایتھزنے جا ہاکہ اس شمرک جنوبی فصیل منهدم کرادی جاے کیونکہ اوصر اہل مقدونیہ کی علمہ آوری کا خطرہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ اہل بیتی دید کورنقہ سے ہرسال علم بلانے کا طریقہ بھی ترک کرویں ؛ اہل کیتی دید نے دونوں باتوں سے انکار کیا ۔ انہیں اہل آسپارٹ کی مدد کا بھروسہ تھا ، جنموں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایتھنز نے نیتی دیہ پر حلہ کیا تو ہم خاص ایٹی کا پر پورٹس کریں گے ؛ او صر برو کاس شاہ مقدونیہ نے ایک اور خلفشار میں ایھن کا کیا گانسی ٹویس میں ایھنز کے خلاف بھاوت کرادی بلکه باشندوں کو بیاں تک اغوا کیا کہ وہ اپنے ساحلی شہرخود برباد کریں اور اندرونی علاقے کے متحکم شہر اول تجسس میں مجتبے ہو جائیں کا غرض یہ کہ خود بتی دید کی سکرشی اب اُس عام تحریک کا محضِ ایک جزو رہ گئی جو اس تام علاقے میں ایتخر کے خلاف بیدا ہو گئی تھی ہ اہل ایتھزینی دیہ پر بڑھے ، اور کو رنتھی سپہ سالارا رہیں ہوس پر غالب آئے ، جو بلوپنی نسس کی کچھ فوج نے کے یماں آبنیجا تھا۔

رہے اور کورنھ نے ہارا بٹرا جھیں لیا تو بھر تھیں لیونپی سس اور کر کا برا دو دو طاقتوں کے متحدہ بٹرے سے جنگ کرنی ہوگی۔ حالانکہ اگر ہم سے تم نے اتحاد کر لیا تو ہارے جنگی جازوں کا تہارے بٹرے میں اضافہ ہو جائے گا"د

اُدھر کورنتھ کے سفیروں کی سب سے قوی جبّت یہ تھی کہ اُرتیجیز نے کرکایرا کے ساتھ اتخاد کرلیا تو یہ کارروائی خواہ نی نفسہ سی سالہ معاہدہ صلح کے منافی نہ ہو، لیکن اُس کی خلاف وزری کا سبب ضرور بن جائے گی ہ

آخر دو مباحثوں کے بعد، مجلس نے کرکایرا کے ساتھ محض وفاعی معاہره اتخاد سرنا منظور کرایا کہ جس سورت میں خود کرکایرا پر کوئی حله ہو تو ایتھنز اُسے جُنگی امداد دیگا؛ اس طریقے سے اُس نے لویا سی ساله معاہدہ صلح کی براہ راست ظاف ورزی کا بیلو بچایا اور وس جنگی جاز اس حکم کے ساتھ کرکایرا روانہ کئے کہ جب یک خاص كركايرايا أس كے مقبوطنات پر علد نه ہو، وه كسى الرائي ميں حصت ند میں -(سمالی میں میں اور اسلی ہوتا نامی طابع کے قریب ایک قیامت خیز معرکه هوا اور تورنته کی دو سال کی سعی و محنت کا نیتیہ، مینی ، داجاز کرکارا کے ۱۱۰ کے مقابلے میں صف آرا ہوے تو اوّل اوّل ایخفزی جاز بالکل الگ کھڑے رہے - لیکن جب کرکا پرا کا دایاں بازو بالکل دَب گیا تو اسے کامل ہرمیت سے بچانے کے واسطے ابتھ کے جاز بھی شرکب ہو گئے۔ اور جب شام تے وت ایتھز کے بین تازہ جاز کایک اُفق کی جانب سے منودار ہوے

اوریه فیصله لازمی طور بر اعلانِ جنگ کا بیش خیمه تھا،

تاريخ يو نال

النوسی ڈائی ڈویز، اس جلنے میں کورنتھ کے وکلاکی زبانی اتھنز و اسارٹہ کا ایک مشہور موازنہ نقل کرتا ہے ''اے لکدمونیو' تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جن اہل ایتھنز کے ساتھ تمہیں لڑائی بیں سابقہ پڑے گا وہ کسے لوگ ہیں اور تم سے کس درجے متفاد طبعیت رکہتے ہیں وہ انقلاب بہند ہیں اور تم برانی لکیر کے فقیر ہو۔وہ اپنی بساط سے بڑھکر دلیز ہیں اور تمارا فاصہ یہ ہے کہ طاقت کے با وجود ، کام جب کرتے ہو مردہ دلی کے ساتھ ۔ وہ جو کچھ کرنا ہے فوراً کر گذر نے ہیں اور تم بہت و تعل میں رہ جاتے ہو۔ انہیں جب دکھو وطن سے باہر بیں اور تم ہو کہ گھر سے باہری نہیں شکتے ''نہ

لیکن اس موقع پرتواہل ایکفر نے بھی کام کرنے میں کوئی نمایاں معتدی نہ دکھائی ۔ اسیارٹ کا مطلب دیر لگا کے فرصت نکالنا تھا یہ جنانچہ اُس نے سفارتیں بھیج کربعض فضول فضول مطالبات بیش کئے ۔ مثلاً یہ کہ دتوی کے گنہگار مینے الکیبونی فائدان پرج داغ مصیت لگا ہوا ہے اُسے دور کیا جا ۔ اس میں در حقیقت بریکییں برجو نے معمی کہ دہ ابنی ماں کی طرن سے اسی گنہگار فائدان میں داخل تھا کے ایخفر نے بھی جواب میں اسی قسم کی فضول تمرفیں بیش کردین غوض یہ مصالحانہ گفت وشنید توختم ہوئی ادرجگ کی دھی سے غرض یہ مصالحانہ گفت وشنید توختم ہوئی ادرجگ کی دھی سے عامی موجود عقا گر بری کلیس کے سامنے ان کی مجھ بیش نہ گئی اُس نے کہا جمیں عاقم گر بری کلیس کے سامنے ان کی مجھ بیش نہ گئی اُس نے کہا جمیں یاد رکھنا جائے کہ لڑائی کبھی نہ کہھ بیش نہ گئی اُس نے کہا جمیں یاد رکھنا جائے کہ لڑائی کبھی نہ کبھی ضرور ہوگی ۔ بس ہم اُسے تبول یاد رکھنا جائے کہ لڑائی کبھی نہ کبھی ضرور ہوگی ۔ بس ہم اُسے تبول

(سرا المسلم ق م) مجمر النول في شهر كا محامره كريا أن اس وقت كك الرائل مالت ويد كى الرك عالت وكلي من المرائل من المحكم اب النول في كارك عالت وكم الله المحكم اب النول في كدمونيول كو اشتعال دلايا كه اليتفزك فلاف جنگ كارا علان كردين في

پر میکیس نے جان لیا تھا کہ اب روائی نہ شلے گی ، اہندا اُس<sup>نے</sup> فوراً یہ کارروائی کی کہ ایمفریں ترکی کرکے اہل مگارا کو اپنی سلطنت کی تمام منٹریوں اور بندرگاہوں سے فابع قرار دیا رسیالتی ق کیونکہ اس ریاست نے سی بوتا کی رائ میں کو رفتھ کا اتھ بلیا تھا؟ ایتھنز کی یہ کارروائی مگارا کی کامِل مالی تباہی کے مُرادِن تھی اور ظاہر ہے کہ مگارا ریاست ہاے بلوین سس کا ایک متاز حلیف تعلبہ اب بلوین سس کے اتحادی اسپارٹ میں جمع ہوے اور انہوں نے با ضابط ایتھز پر معاہرہ صلح کی خلات ورزی اور بہت سی نا جائز زمادتیوں کے الزام بیش کئے ۔لیکن وضح ہو کہ لڑائی کی اصل وجہ نہ كركايرا كا معامله تصانه يتى ديه كا محاصره اور نه مكارا كا تحارتي اخراج-بے شبہ ان واقعات نے مل کر آتش جنگ کو جلد بھر کا دیا۔ تا ہم املی سبب مخاصمت سلطنت انتی کا حمد اور خوت تھا۔ اسی کے جنگ بهر حال نا مزر تھی۔ باتی اس موقع بر اول بلوینیس کو جو مجھ طے کرنا تھا وہ حرف یہ تھا کہ آیا اس طاقت ازمانی کا مناسب وقت یہ بے یا نمیں ؟ آرکی داموس شاہ اسپارٹہ کی صلاح تھی کہ ابھی تامل کیا جاہے۔ گر آفور (اسارار کے عال)نے جنگ کے حق یں فتوط ویا؛ غرض مجلس نے طے کیا کہ قصور آتیمفز کا ہے۔

سی سالہ معاہدہ صلح نے بہ ظاہر ختم کردیا تھا؛ اس جنگ کی ٹراٹیوں کا سلسلہ دس سال تک جاری رہا اور امن نامند کیاس برختم ہوتا ہے گر امن کے بعد پھر لڑائی چھر جاتی ہے، کو میدان رزم یونان سےسب کر، صقالیہ میں گرم ہوتا ہے ؛ اس دوسرے سلسلے کا خاتمہ ، جنگ اگوس تیامی بر ہوا جس نے سلطنت انتیضر کی قست کا فیصلہ کردیا؛ اس طح کل الار و تکھٹے تو ایتھز کو پیٹن برس تک سلطنت سے لئے اہل پلوینی سس سے ببرد ازائی کرنی بڑی اور ان محاربات کی علیٰ على وتيسلسلوں ميں تقتيم مہو گئی ۔ بينی ايک تو وہ جو سی سالہ معاہرہ صلح بر خم ہوا (سنوس یہ تا مرحم ہم ق م) ۔ دوسرا امن نامہ نکیاس پراور تیسرا وہ جس کا جنگبِ اگوس تبیامی نے خاتمہ کیا ؛ لیکن پیلے اور دوسرے سلسلے کے درمیان تیرہ سال کا وقفہ تھا حالانکہ دوسرے اور تمیسرے میں ایسا کوئی وقفہ نہیں نظر آنا یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو بخمیں توسی ڈای ڈیز نے اپنی تایخ میں ملاکے تکھا ہے، باہموم ایک ہی سلسله میں وافعل کر نیلتے ہیں (سلط کا سامی ت م) اور مجلک بلوپنی سس کے مشترکہ نام سے موسوم کرتے ہیں ب

بی ان الرائیوں میں یاد رکھنے کے قابل نکتہ یہ ہے کہ فرتییں میں سے ایک کا دارو مدار تو بری فوجوں بر تھا ادر دوسرے کا بحری قوت برہ بس بری طاقت مجبور ہے کہ اپنے بحری حربین کے مرف بری مقبوضات بر صلے کرتی رہے ۔ اور اسی طرح بحری طاقت کا برف بھی دشمن کے مرف ساحلی یا بحری مقامات ہو سکتے ہیں ۔ یی سبب ہے کہ ارائی میں ہم ایتھز کے بحری اور اسپار اللہ کے بری یا اندرونی علاقوں سو

کرنے پر جس قدر بیلے آمادہ ہو جائیں گئے اسی قدر ہارے شمنوں کو ہم پر حلے کی تیاری کا موقع کم ملے گا''ہ

جنگ میں اصلی حربیف اسپارٹہ اور ایتھز تھے - ابنی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ یونان کی متعدد ریاستیں، اس طرح تقیم ہوگئی تھیں کہ علاقۂ اکا ٹید اور زشمنِ قدیم آرگوس سے سوا، تمام جزیرہ ناے بلوپٹیسس اسارٹہ کے ساتھ تھا ۔ خاکناتے کورنتھ پر اسی کاعل وخل تصافسیونکه بهال کی وونول ریاستین (کورنته و مگارا) اس کی شریک تصیں ' بھر، شمالی یونان میں بیو شید ، توکیس ، لوک رہیں اور مغرب میں اسراکیہ ، ناک تورین اور جزیرہ لیو کاس کے علاقے اُس کے حلیف محفے اور مرمغربی یونان میں آگزائید، کرکایرا، زاکن توسس اور نوباکتوس کے مینوی باشدے، ایتھز کی طرف سے اور شمالی یونان میں رایست بلاشیہ اس کی طلیف تھی۔ اپنے پرانے اتحادیوں کے علاوہ ، صرف یہی یو نانی ریاستیں اس موقع بر اُس کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ اور اہل اتحاد میں اب صرف خیبوس اور سربع س کی ریاسیں نوو مختار تھیں ورنہ باقی سب اُس کے خراج گزار کی میٹیت سے ننریک جنگ ہوئے ۔تس بوس ،خیوس اور کرکایرا کے بٹرے سے علاوہ .. سرجنگی جاز خاص ریتھنز کے تھے ج

۲ - جنگ برعام مصره - نوسی دای دیز

یہ جنگ جس تک سلٹہ واقعات نے اب ہیں بنیجایا ہے حقیقت میں کسی قدر بڑے بہانے پر اُسی جنگ کی تجدید تھی جسے

### س- تحبركا حله بلاشه بر

یونان کی دو بری ریاستوں میں اعلان جنگ ہوتے ہی حصولی جھوٹی ریاستوں میں جو عداوتیں دبی ہوئی تھیں وہ بھرک المھیں بهار کا موسم شروع تھا (ساسی ق م) که ایک اندهیری رات میں تحضر کے تین سو جوانوں کا گروہ بلاٹریہ میں وال ہوگیا۔ انیں جود شہر کی ایک قلیل جاءت نے بلایا تھا اور اسی نے اندر لے لیا۔ گر فوراً عله كرنے كے بجاك النول فے چوك ميں قدم جالئے اور منادی کے ذریعے اہل بلاٹیہ کو دعوت دی کر وہ سپوکشید سے اتخار میں شرکی ہو جائیں ۔ اس اچانک اعلان نے یلاثیہ والوں کو بد حواس کردیا اور اننوں نے اطاعت قبول کرلی لیکن صلح کی گفتگو کے وقت اُنیں معلوم ہو گیا کہ شمن کی تعداد کتنی قلیل ہے ؛ پھر اس خیال سے کہ گلیوں میں اُن کی آمد رفت شبہ نہ بیدا کرے ؟ النوں نے اندر ہی اندر اینے گھروں کی دیواریں توڑ لیس اور ملکر ایک تدبیر سوچی ۔ اور جب سب بندوبست ہو گیا تو صبح ہونے سے بلے النوں نے وشمن پر حلہ کیا ۔ اہل تھنز جلد تیتر بتر ہو گئے اور تھوڑے سے تو بچ کر نفل گئے لیکن تعداد کتیر ایک بڑی عارت کے پھائک میں شہر کا دروازہ سمجے کر گھس گئی اور دہیں زندہ اہلِ بلاثیہ کے ماتھ میں اسیر ہوگئ بہ

اصل یہ ہے کہ یہ تین سوجوان ایک بڑی فوج کا صرف مراول تھے جو خود بعد از وقت پنجی ؛ اس کے بعد تھنز والوں کا بیان،

بالعموم اتش حبُّك سے بچا ہوا پائیں گے ۔ پلوٹنی سس والے اپنی بری انوبع سے خاص الیمی کا ادر یا تھے بیس سے علاقوں پر خبسلہ کرسکتے تھے جنابخہ ایٹی کا پر ہم انہیں ہر سال یورش کرتے ویکھتے ہیں اور اسی طرح تھوٹیس میں ملال جنگ و قال کا بازار گرم رہتا ہے؛ اوصر التيضر كي جارطانه مساعي كالميدان بهم ببش تر مغربي يونان كو پاتے ہیں جس نے خلیج کورنتھ کے دہانے کے قریب کا اور بحیرہ الونیان کے جزیر وں کا علاقہ مراد ہئے رکیونکہ اپنی بجری فوقیت کی برولت وہ اننی اطران میں بلوینی سس کے اتحادیوں کو توڑ سکتے تھے یا غرض جنگ بلومنی سس کے سب سے بڑے میدان کارزاری تھرین ایٹی کا اور مغربی یونان رمے سمندر ہیں جال متواتر معرکے ہوتے رئے اس موقع پر پری کلیس نے دی راہ اختیار کی جو پہلے تنس طاكليس نے سجھائی تھی - یعنے اپنی ساری کوشیں بجری قوت برصانے پر مجتبع کردیں ۔ اُس کا قول تھا '' زمینیں اور گھر چھوڑ کر ہمیں ہر وقت سندر اور نتہر پر نظر رکھنی ج<u>ا سیط</u>" علاقہ ایٹی کا کے نقصان کو گوارا کر لینا حقیقت میں اسی نقش جنگ کے مطابق تھا جس کے مالہ و ماملیہ پر غور کر لیا گیا تھا۔ پر مکلیس نے اراوہ کر لیا تھا کہ کسی بڑی میدانی ارائی کا موقع نہ آنے دے کیونکہ اس کے واسطے ایخفز کی فوجوں کا بالکل نا کافی ہونا آشکار تفا - زشمنوں میں اکیلے بیومشید ہی کی فوج اُس کے مقابے کے لئے كانى تقى - بس وه غينم كو تفكا دينا جابتا تفا-انبيل مغلوب كرنايا کال نشکت دینا اس کا مقصور نه تھا بنا

قدیم اعاطہ بھی انہوں نے نہ چھوڑا حالائکہ ایک المامی قول میں اُس جگھ کا گھیرنا ممنوع بتایا گیا تھا ؛

ہورگی واموس آئے صلع اکارٹی کے علاقے میں بازیس کی بہاڑیوں کے نیجے کھیر گیا جاں دور سے ایتھز کا قلعہ سامنے نظر آتا تھا ؛ حلہ آوروں کے اتنے قریب آجانے سے شہر میں سخت اضطراب اور بری کلیس کی مخالفت کا شور بیدا ہوگیا کہ وہ نواح شہر میں طلاے کے چند سواروں کے سوائے - اور فوجوں کو نمل کر لڑنے کی اجازت نہیں دیتا ؛ بارے اُسی اُتنا میں فوجوں کو نمل کر لڑنے کی اجازت نہیں دیتا ؛ بارے اُسی اُتنا میں فرجوں کو بلا گیا ؛

ادھر اہل ایتھزنے پلوئی سس کا بجر دے کے سو جساز خیجے اور سفالینا کے با موقع جزیرے پر قابض ہو گئے سامل آگرائیہ پر بھی اہنوں نے چند شہر لے لئے گر اس برس کا سب سے ریاوہ اہم واقعہ وہ سفاکی ہے جو اہل ایتھزنے اینے قدیم حربیت اور اب محکوم جزیرے ، اچی نا کے ساتھ برتی - اس میں ڈورٹین قوم کے لوگ آباد تھے اور اب انہیں اہل ایتھز نے جبراً وہاں سے نکال دیا اور خود اپنے ہم وطنوں کی ایک کل روکی "بینے نوآبادی وہاں بیادی اور سلامیس کی طرح آبی نا بھی خاص اپٹی کا میں فال ہوگیا بھی

ار کی داموس کے ایٹی کا سے جانے کے بعد بری گیس نے ایک مزمنوظ کا انتظام کیا۔ پہلے خرانے میں ۵۰۰ و تیلنت کی رقم جمع کہ اہل بلائیہ نے قطعی طور پر یہ عمد کر دیا تھا کہ اگر تھبز کی دوسری فوجیں اُنکے علاقے سے جلی جائیں تو وہ اسیرانِ جنگ کو واپس دے دیں گے ۔ لیکن جب اینا اساب شہر میں لا کے محفوظ کر کے تو انہوں نے تمام قیدیوں کو جن کی تعداد ۱۸۰ تھی، قمل کرادیا۔ انہوں نے انتیفنز بھی اطلاع بھیج دی تھی اور اہل انتیفنز نے تبویلی کے تہام باشندوں کو جو اپٹی کا میں تھے گرفتار کرادیا تھا اور بلاٹیہ میں کملا بھیجا تھا کہ وہ اپنی کا میں تھے گرفتار کرادیا تھا اور بلاٹیہ میں کملا بھیجا تھا کہ وہ اپنی تا میں رو کوئی ضرر نہ بہنچائیں لیکن جب یہ ہرکارہ و ہاں بنیا تو تقبز کے قیدی ہلاک ہو کیے تھے ۔ اسکے بعد بی مفاظت کے لئے اپنے اسی ساہیوں کی جمیعت روانہ کی فلف وزری فلنے کی حفاظت کے لئے اپنے اسی ساہیوں کی جمیعت روانہ کی فلف وزری فقی اور اس نے آتش جنگ کو اور بھی جلد بھڑکا دیا ہ

#### س - وباے طاعون

اہ مئی دست ت م کے آخری ایام میں جب گیہوں کی فصل تیار میں ، شاہ آرکی واموس نے بلوبنی سس کی دو تمائی فوج سے اپنی کا پر بڑھائی کی ۔ یمال کے باشدے اپنے اہل و عیال اور اسبب شہر ایتھنز میں نے آئے اور اُن کے مویشی حفاظت کے ساتھ جزیرہ کیوسے میں بہنچا دئے گئے کے گر شہر میں اتنے آدمیونکے بھر جانے سے ہر جگھ سخت ابجوم ہو گیا۔ آنے والوں نے مندرا فانقاہ غرض جال گیا گئی کا فانقاہ غرض جال گیا گئی کی اور اُل قبضہ کر لیا اور بلار گی کی کا فانقاہ غرض جال گیا گئی کی دوال قبضہ کر لیا اور بلار گی کی کا

شہروں کی کل آبادی (ہر نحر کے مرد و عورت را سے) اتنی نہرار نفوس کے قریب تھی جس وقت جنگ بلوبنی سسس شروع ہوئی تو فراغت وخش حالی نے اس آبادی کا شمار ایک لاکھ تک بنیجا دیا تھا ۔ لیکن طاعون نے گھٹا کے اسے بہلی میزان سے کم کردیا اور آنیدہ وہ کبھی اسی نہرار مجبی نہ ہو سکا ب

سال گزشته کی طح اب کے بھی ایھنزی بٹیرے نے بلونی سس بر حلہ کیا تھا۔ گر کوئی فاید و حاصل نہ ہوا - البتہ بتی دید کے محاصر نے جو اس سال برابر ہوتا رہا تھا محصورین کو اس درجے عاجز کرویا کہ انیں مجبور ہوکرا آدمی تک کا گوشت کھانا بڑا ۔ آخر موسم سرا میں انہوں نے اطاعت قبول کرلی اور تھوڑے ہی عرصے بعد ایتحضر نے یماں اپنے آدمی لا کے بساو سے ب

اس أننا میں اہل ایخفر دباکی وجہ سے اس قدر ہراساں تھے کہ اہنوں نے اسپارٹ سے صلح کی سلسلہ جنبانی کی۔ اورجب وہال سے صاف جواب بل گیا تو اہنوں نے اپنا غشتہ پری کلیس پر اتاله وہ اپنے عہد ع سپہ سالاری سے معطل کر دیا گیا۔ اُس سے حما بات طلب ہوے اور بہس انتظامی نے ان کی تنقیح شروع کی۔ اس میں وہ بانچ تلینت کی خفیر رقم کی "بجوری" کا مجرم نابت ہوا۔ گر فیصلہ عدالت نے اُسے قریب قریب باکل بری کر دیا۔ اگرچہ ندکورہ بالا رقم عدالت نے اُسے قریب قریب باکل بری کر دیا۔ اگرچہ ندکورہ بالا رقم سے دس گئی رقم ہو طور جُرانہ اُس کو ادا کرنی بڑی۔ اس کے بعد ہی جس مدے سے وہ معطل ہوا تھا اسی پر دوبارہ متخب کیا گیا۔

تھی لیکن قلع کی عارتوں اور جنگ ٹیتی دید میں جو مصارف برقہت کرنے پڑے، اُن کی وجہ سے صرف یہ ہزار تعلینت باتی رہ گئے سے اب ہزار تعلینت باتی رہ گئے ایک نظوری دے دی گئی کہ اس میں سے ایک نہرار تعلینت بہ مرمحفوظ جمع رہیں اور جب تک قیمن سمندر کی جانب سے ایجھنز پر حملہ نہ کرے اس رقم کو بائکل باتھ۔ نہ لگایا جائے ۔ اور اسی طرح سو جنگی جماز ہر سال بناکے الگ کردیئے جایا کریں تا کہ صرف بجری طلع کے وقت اُن سے کام لیا جائے ہ

دورے سال (سلم ق م) بلوینی س والوں نے دوبارہ ایٹی کا بر فوج کشی کی - گر اس مرتبہ اہل شہر کو ان کی زیادہ نکر نہ ہوئی کیونکہ خور گھر کے اندراکی زیادہ خوفناک تیمن سے مقابلہ درمیش تھا۔ بینے شہریں وہا بھوٹ بڑی تھی یا توسی ڈای ڈیزنے جو خود اس بلا میں گرنتار ہوا تھا اُس کی غار گری اور توگوں کی مصیبت کا نهایت بیبت انگیرساں دکھایا ہے ۔ تنمر کے طبیبوں کو اس نا معلوم مرض متقدی کا کچھ بجربہ نہ تھا اور وہ اس کے علاج سے قاصر تھے،جس کا زور لوگوں کی گفرت اور گری کی شدت کے سبب سے اور بڑھ گیا تھا۔ شہر کے مندروں یں ہر طرف الشوں کے انبار لگ گئے تھے اور کوئی انہیں کفن وفن کرنے والانہ تھا تجینر کھیں کا کسی کو ہوتی نہ تھا اور ان شعایر دین کی صرح علاف ورزی ہو رہی تھی ؛ اس مہلک وبانے شمر کی آبادی کوستقل طور يركم كرديا تفا- بايخوي صدى (ق م) كے بن اقل ميں ايجسنري

ابھارا کہ ایٹی **کا** پر حلہ کرنے کی بھاے وہ کو مشھی **رن** کو اُتر کے يلاشيه كا محاصره كرے - بلاشيه كا علاقه واجب الاحترام انا جاتا تھا - بيس شاہ اسپارٹہ نے پہلے وہاں کے باشندوں کو پیام بھیجا کہ وہ جنگ کے ختم ہونے یک اینا علاقہ خالی کردیں - بعد میں وہ انہیں بجنس وایس کل جائے گا؛ بَلَاثیہ نے ایکھنز کی صلح سے جس نے اہمیں بچانے کا وعدہ کیا، اس جوز کو مشرد کر دیا اور اب ارکی داموس عاصرے کا سامان کرنے لگا۔ بایں ہمہ ایتھنز نے کوئی امراد نجیمی ب ع من نے طع طع سے شہریناہ کو توٹر نے یا اس پر چڑھ جانے کی کوششیں کیں گر محصورین کی ہوشیاری اور ستقلال کے مقابلے میں ہر دفعہ نا کامی ہوئی ۔ اخر بد درجہ مجبوری اہنوں نے شہر کو اگل لگا دینے کی تمبیر کی گرجب یہ بھی نہ چلی تو انیس معلوم ہو گیا کہ پلاٹیہ کی ہر طرف سے راہ بند کردینے سے سوا اور کوئی چارہ کارنمیں چنانچہ اس غرض کے لئے اہنوں نصو گز فاصلہ چھوڑ کے شہر کے گرد دیواریں بنائیں اور اس کے اندر باہر دو کھائیاں کھودیں - اس کے بعد آرکی داموس نے موسم سوایں ایک حسات فع مامرہ جاری رکھنے کے لئے متعین کر دیا اورجب اسی طیع ایک سال گزر نے کو سیا تو بالٹیہ والوں کو ادھر تو ایتھنز کی مدد ملنے سے مایوسی نظر آئی اور اُدھر سامان رسد کم ہو نے لگا - بیس انہوں نے ٹھان لیا کہ ایک مرتبہ کی نکلنے کی کوشش کی جانے۔ (دسمبرسیسه ق م)

پوئی سس والوں نے اپنے حصار میں دو دیوارین بیع میں

تھی ؛ طاعون میں اُس کے دو بیٹے مر کیلے تھے ۔ وہ خود بھی زیادہ نہ جیا اور ایک سال بعد مرگیا-(موسید ق م)- اُس کی زندگی کے آخری سال ، مخالفین کے بالواسط حلوں نے ، تلخ کر وسٹے تھے۔مثلاً فیدیا س بر الزام لگایا گیا کہ تلاے کی عارتوں کے لئے جو سرکاری رقوی وی منی تھیں اُن یں اُس نے اپنے کام کرنے کے زمانے میں تعلب کیا۔ اور کنایئد اس الزام کے منے یہ تھے کہ خود پری کلیس اُس کی بدوائی سے واقف تھا۔ فیدیاس کو اس جرم کی منرا دی گئی۔ اور اس کے بد پری کلیس کے دوسرے دوست ، علیم اناکسا گورس پرب دینی اور ملحدانہ خیالات کھیلانے کا الزام تائم ہوا - پری کلیس نے اپنے ووست کی حایت کی لیکن عدالت نے اُس پر بایج تیلنت جرانه کرویا اور وہ اپنے فلسفیانہ مطالعے کے لئے، ایخفز سے مکل کے لمیاسکوس جلا گیا ؛ اس قم کا ایک عله بریکلیس کی مرخوله اسیا ژبیه بر بهوا لیکن بری کلیس کی منت ساجت کارگر بهو گئی-ده بری ہوتی اور بری کلیس کی عمر کے آخری سال جمہور نے اس کے بیٹے کو بھی تانونا ولد الحلال تسلیم کر لیا - بری کلیس کے آخری الفاظ سے جن خیالات کا اظهار ہوتا ہے وہ تدنِ انسانی کی تاریخ پڑھنے والوں کی نظریں اُس کی سیرت بلکہ شرافت نفس کی سب سے تایاں خصوصیت میں اسمیں نے کوئی کام ایسا نیں کیا جس کی وج سے کسی ایج فزی کو ماتی باس پبننا پڑا ہو!" به

۵ - محا صرہ اور شخیر بلا شیمہ اگلی گرمیوں میں (مسلمہ ن م) تعبر دانوں نے آرکی دانوں کو

ہوگئے اور برجیں سے کل محل کے دیوار پر آئے گر ایکی میں یجھ یتہ نہ چلا کہ وہ آواز کیسی تھی اور اپنی جگھ سے آگے ٹرھنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی ۔اس کے علادہ جدهر سے یہ لوگ كل رہے تھے اُس كى بالكل مخالف سمت ميں شہروالوں نے محاصرین کی توجہ نتشر کرنے کی غرض سے باہر مکل کے حلہ کیا کہ اُن کے ہم وطن ووسری طرف سے بلا دقت بھل جائیں یا لیکن انیں سب سے زیادہ نوف اُن تین سو جوانوں کا تھا جو رات کے وقت دیوار کے باہر طلاے برگشت کرتے رہتے تھے ۔میناپند جس وقت بلایمه کا آخری آدمی اُنر رہا تھا، یہ طلاے کے جو ان روشنیال سے ہوے ادھر آگئے ۔ گر روشنی نود انیس پر زیادہ بر رہی تھی اور اس لئے وہ اہل بلاٹیہ کے تیر اور برجھیوں کا برت اچھا نشانہ بن گئے۔ دو سرے بھاگنے والے ان کے آنے کک بیرونی خندق کے کنارے بر پہنچ گئے تھے۔ گر خندق میں بارش کا پانی بھر گیا تھا اور اُوپر برت نسی بتلی تہ جمی ہوی تھی جو الدمي كا بار نهيس ألحما سكتي تفي - أسے عبور كرنے ميں وقت بیش سی بی بی مه ایک تیر انداز کے سواے جو عین کنارے پر گرفتار ہو گیا، باتی سب کے سب یار ہو گئے بہ

یہ رو سو بارہ آدمی تھے جو میچے سلامت اٹیفز پنیج گئے - کیجھ اور لوگ بھی روانہ ہوسے تھے گر دلوار پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے ہمت بار دی اور واپس ہو گئے تھے - غرض یہ سب جو شہر کے اندر رہ گئے تھے ۔ اگلی گربیوں میں (سیسے س) تلت خوراک کی وجہ سے 19 فیٹ جگھ چھوڑ کر بنائی تھیں ۔ اوپر کے سرے پر دونوں یں مورچ بینے ہوے تھے اور ہر دسویں مورچ پر ایک برج تھا جس کا عض ایک دیوار سے دوسری دیوار تک رکھا تھا ادرانی برجوں کے اندر سے آمد رفت ہو سکتی تھی۔ گر اُن کے باہر کے بیلووں سے راستہ نہ تھا بلکہ اندر سے ہو کے دوسری دیوار میک بینچ سکتے تھے۔ اور شبنم یا طوفان کے موسم میں بہرے والے رات کو مورج چھوڑ کر اُن کی برجوں میں آجاتے تھے بہ

محصورین کے بھاگ بھلنے کی کوئشش کچھ کم مخدوش نہ تھی اور اس میں آدھے سے زیادہ تطعے کی فوج شرکی کی تھی تھی منصوبہ مرتے وقت ہر بات کا بڑی اختیاط سے اندازہ کر کیا گیا تھا۔ دیوار كى ٹھيك بلندى معلوم كرنے كے لئے اُس جگھ سے انٹٹول كے رقے کئی کئی وفعہ گن کئے تھے جاں وبوار پر استرکاری نہ ہوئی تھی بھر ٹھیک اسی قدر لمبی سیریاں تیار کرلی گئی تھیں ؛ غرص سب سامان درست بهو گیا تو ایک اندهیری رات میند اور طوفان میں محصورین شہر سے نکلے اور ادھر کی کھائی اُتر کے پہلی دیوار کک اس طیح بینی گئے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی ؛ قریب کے دو برجوں پر پیلے بارہ آدی اُوپر چرصے اور انہوں نے پیرے والوں کو مارکر دونوں برجوں کے راستے لے لئے اور جب یک اُن کے سب ساتھی چڑے کے دوسری طرف نہ اُنز گئے وہ اسی جگھ قائم رہے۔ اور چرھتے میں کسی پلاٹیہ والے کے اتھ سے ایک موریح کی اینٹ اکھر کے گریڑی اور کھٹکا ہوتے ہی محاصرین ہوتیار

نے اور کسی قسم کی مدد انہیں نہ دی ب

اوهر اہل انتیضر متنی لینہ کی دونوں بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رب تھے اور تھوٹرے ہی ون بعد جب پاکلیس ایک نہرار مبالیت بے کر اینیا تو محاصرہ کائل ہو گیا؛ موسم سرا کے اواخریں ال اسارات نے بھی ایک شخص سالتیوس نامی، کو روانہ کیا کہ منٹی کشہ والوں کو المینان ولادے کہ انہیں سخات ولا نے کے لئے جلد ایک بٹرا بھیجا جائے گا۔ یشخص الیمفتر والوں کو کسی نہ کسی طیع دھوکا وے کر غهرين بنيج گيا؛ جب گرميان آگئين تو اسپارٹه سے الکي رُس كو م جاز وے کے روانہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ بلوینی سس دالوں نے جو تھی مرتبہ بیمر ایٹی کا پر فوج کشی کی ٹاکہ ایتھنز کی توجہ متی یند کی طرف سے منتشر ہو جائے ۔ بیکن آن کے فرشاوہ جساز اخر تک محصورین کی مدد کو نہ پنیج سکے اور سامان خوراک ختم ہونے لگا۔ اُس وقت سانتیوس نے مجبور و مایوس ہوکر تصد کیا کہ 'قطعے سے نکل کے وشمن بر جا پڑے ۔ اور اس غوش کے لئے عوام النا کو نیزہ و سیرسے مسلّے کیا لیکن اسلم مل جانے کے بعد اوگوں نے تعیل احکام سے انکار کر ویا اور دھکی دی کہ عائدینِ شہر کے پاس جو غلَّ ب الرأس منكاكر الفان كے ساتھ سب برتعتم نہيں كتے تو ہم شہركو شمن كے والے كر ديں گے - اس برحكومت نے بھی مجبور ہو کے بلا فرط محاصرین کے آگے بتیار ڈال ویئے دسیس ق م ، ب

سازش کے تمام اسرشدہ سرخنہ اور سالتیوس ایتھنز

بالکل مجبور ہو گئے اور بغیرکسی شرط کے اطاعت قبول کملی ایبارٹر سے بابخ آدی اُن کی قسمت کا فیصلہ کرنے بھیجے گئے تھے ۔ گر ان کا ہر قیدی سے فقط یہ سوال ہوتا تھا کہ آیا تم نے اس جنگ یں کدرونیوں کی یا اُن کے اتحادیوں کی کوئی خدمت ابخام دی بہباتی اہال بلاٹیہ کا اُن قبروں کا بہ منت واسطہ دلانا جن میں اسپارٹہ کے بہلے مقولین جنگ مدفون تھے اور جن کی یادگار میں ہر سال بلاٹیہ کی جاب سے رسوم نذر و نیاز ادا کی جاتی تھیں، بائل بے اثر نابت بُوامہ وہ سب کے سب ، جن کی تعداد م سوتھی ، اینے ما ایتھنزی رفیقوں سمیت سب کے سب ، جن کی تعداد م سوتھی ، اینے ما ایتھنزی رفیقوں سمیت

بابوهم

#### ۱ - متى لينه كى بغا وت

مودا دیئے گئے اور شہر کو تروا کے زمین کے برابر کراریا گیا بہ

سرکی واموس نے تیسری دفعہ اٹی کا پر فوج کئی کی دست کی اور دہ ایکی وابس کیا تھا کہ اس تازہ فعاد کی اطابع علی کر شہرتی لئے اور جزیرہ تس بوس کی دوسری ریاستوں نے، باستنامے میں نا طومت اور جزیرہ تس بوس کی دوسری ریاستوں نے، باستنامے میں نا طومت ایشنا کے ایس بڑا بٹیرا تھا اور اہل آبینز وباے طاعون اور جنگ کے ایسے صدمے اٹھا رہے تھے کہ اگر اس وقت بلوپنی سس والے مستعدی کے ساتھ باغیوں کی امداد کریں تو بناوت کا کامیاب ہو جانا ذرا بھی تابل تبجب نہ تھا ہواں کریں تو بناوت کا کامیاب ہو جانا ذرا بھی تابل تبجب نہ تھا ہواں کے موقع پر جو اس سال منایا جارہ تھا لس بوس کی بہت کے موقع پر جو اس سال منایا جارہ تھا لس بوس کی بہت کے وکانت کی بایں بمہ اپنے اتحاد میں شریب کرینے کے سوا اہل بلونی س

دعویدار پاتے ہیں جو بری کلیس سے کوئی مناسبت نہ رکھتے تھے۔ اس
وقت مجلس جن کے مافقوں میں ادھر سے اُدھر جھکو لے کھاتی ہے
و و ایسے پیشہ ور لوگ ہیں بطیعے کلیون چرم فروش اور ہمیر بلوس
فانوس گرائے انہیں کوئی ایسی خاندانی وجابت لوگوں میں روشناس یا
با اثر بنانے والی نہتی جیسی آرس تدیز ، کائن یا برتی کلیسس کو
ماصل تھی۔اور نہ ان کی جمہوریت بسندی اُس بلند خیالی بر مبنی تھی جو
طاصل تھی۔اور نہ ان کی جمہوریت بیندی اُس بلند خیالی بر مبنی تھی جو
شریف النسب اُمراکی میراث ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ عروج پایا
فاری کوشش سے پایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کچھ اقتدار و رسنی
فاری کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کچھ اقتدار و رسنی
فاری کوشش سے بایا تھا۔اور سلطنت میں انہیں جو کچھ اقتدار و رسنی

غرض یہ کلیوں کے دم قدم کی برکت تھی کہ متی لنہ پر یہ تہر و تاب نازل ہوا اور مجلس عوام نے وہاں کی تام آبادی کی جان بینے کا فتولی نافذ کرویا ۔ لیکن جلسہ منتشر ہونے کے بعد جب لوگوں کا فقتہ دھیا ہوا تو انہیں رفتہ رفتہ اپنے فعل کی شرخاک بہیست کا ندازہ ہونے لگا اور وہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے لگا اور اہ اس طرز عمل پر اعتراض کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، ان لوگوں نے جب اہل شہر کے خیالات میں یہ تبدیل ہوتے دکھی تو ب سالاروں کو آبادہ کیا کہ دہ دوسرے دن اس فران پر نظر ثانی کی غرض سے بھرمجلس کا ایک غیر معمولی جلسہ منعقد کریں کے توشی ڈائی ڈیز کا بیان ہے کہ اس دوسرے جلسے منعقد کریں کے توشی ڈائی ڈیز کا بیان ہے کہ اس دوسرے جلسے من بی کھی کلیوں علائیہ اس اصول کی حایت کرتا تھا کہ جو رایت دوشل کی آزادی سلب کرچکی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ظلم و جبرکو اپنا

بھیج گئے جاں ساتیوس کا جاتے ہی سرتام کرا دیا گیا۔ بھر مبلس عوام کا جلسہ ہوا کہ باتی اسیرانِ جنگ کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے اور اس میں طے پایا کہ مِتنی لینہ کے تمام ذکور مروا دیئے جائیں، اور عورتیں اور نیج لونڈی غلام بنا لئے جائیں۔ ساتھ ہی ایک جنگی جاز روانہ کر دیا گیا کہ پاکیس کو یہ سفا کانہ فرمان بینجا دے ہ جنگ میں فتح پانے ، مجلسِ عوام کا اس درجے ظلم پر کر بستہ ہو جانا اور مفتوحین کی پوری آبادی کو فنا کرد یے کا فیصل دے دینا اس باٹ کی شہاوت ہے کہ ایتھنز میں مِتی لینہ کے خلاف کیسا غیض و غضب طاری تھا ۔ اس شہرنے انخرات اس وقت کیا جب که ایتفنر طاعون اور جنگ کی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور مجھریہ مکرشی بھی کسی محکوم شہر کی نہتھی بلکہ برابر کے حلیف کی ا أكر كوئى محكوم رياست التيضر كالطوق اطاعت أتار كيينكني كى كوشش كرتى تو أس معان كر دينا آسان تعا كيكن ايك عليف كا اين الك وقت میں حلقۂ اتحاد سے انخرات کرنا کسی طرح معاف نہ ہو سکتا تھا کیونک سِتی لبند کی اس حرکت کے ورهیقت ید معنی تھے کہ ایتھز کی سلطنت سرتایا ظلم و جبر پر مبنی ہے اور اُس کے انتخاری کک جس طع مکن ہو اس جال سے نکلنے کا موقع ڈھوٹڈتے رہتے ہیں ب

دومرے ایتھنر کی مجلس میں اب بری کلیس جدیا مین و ہوئی مند رہ ناکوئی نہ رہا تھا کہ ہر بات کے نشیب وفراز ہوگوں ''کو سمجھاتا ، اُس کی جانشینی کا اب ہم ایسے جمہوریت بیند مرتبروں کو

متی لینہ بنیا تھا پاکیس کے باتھ میں تحریری فربان تھا اور آب وہ اس کی تعیال کا حکم دینے والا ہی تھا کہ دوسرا جا زبدرگاہ میں داخل ہوا اور شہر والوں کی جان بنے گئی ؛ ادھر اہل ایتھز کو اپنے باغی طیف برج عفتہ تھا اس کے فرو کرانے کے لئے بھی اُن لوگوں کی تحققات بور بزرے موت کافی تھی، جو سرفنہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر کے ایتھز بھیج دیئے گئے تھے ؛ شاید ان کی تعداد تیں کے قریب تھی بہ ایتھز بھیج دیئے گئے تھے ؛ شاید ان کی تعداد تیں کے قریب تھی بہ کہ متی لنہ کی شہر بناہ تروانے اور اس بوس کا بٹرا اپنے قبضے میں کے لینے کے بعد، اہل ایتھز نے جزیرے کی تام زمین کو (براتناے متیم کیا اور اس میں سے تین و قطعاً ویوائی کی اور اس میں سے تین و قطعاً ویوائی کے نام پر وقف کر دستے ۔ باتی ماندہ ایتھز کے آبا دکاریا دیوائی کے نام پر وقف کر دستے ۔ باتی ماندہ ایتھز کے آبا دکاریا کو دے دیئے گئے جو لس بوس والوں سے زمین کاشت کراتے اور سالانہ لگان وصول کر لیا کرتے متھے ؛

# م مغرب نان كي محركراني كركاراك نويناك قعات

جس وقت تمام یونان کی نظری بلائیہ اور متی لئہ کی طرف مگی ہوئی تھیں کہ دیکھنے ان کاکیا حشر ہوتا ہے ، اسی زمانے میں یونان کے مغربی علاقوں میں ایھز کا بٹرا بہت نام کر رہا تھا ؛ اہل املیکیہ نے آسپارٹہ کو اُبھارا تھا کہ اگرانیہ پر فوج کشی کی جاے اور بلوپئی والوں کا ایک بٹرا کورنتھ سے روانہ ہونے والا تھا - اس میں اہم جاز مقط ہو اور اسے ایتھزی امیرابھر فورمیو کے آگے سے گزرنا تھا جو صوف ، م جاز لئے خلیج کے راستے کی باسبانی کر رہا تھا - اس نے مون ، م جاز لئے خلیج کے راستے کی باسبانی کر رہا تھا - اُس نے

وستورالعل بناے اور رعب و تخویف کے ساتھ کومت کرے؛ دوسری طون کا متاز مقرر ڈولو و توس نامی ایک شخص تھا جس کی تام بحث کا موضوع مصلحت اندیشی تھا۔ اُس کا قول تھاکہ اس مشلہ میں اہل ایھز کو یہ دکھینا نہیں ہے کہ متی لنہ اس سزا کا ستحق ہے یا نہیں۔ بلکہ غور طلب صوف یہ امر ہے کہ آیا ایسی سزا دینا مصلحت وقت بھی ہوگا یا نہیں ؟ اب اگر متی لد کے بافندد کھو جو بغاوت میں محض کومت خواص کے جبر سے شرک ہوے ، اس طرح نیست نابو و کومت خواص کے جبر سے شرک ہوے ، اس طرح نیست نابو و کردیا گیا تو ہر جگھ گروہ جمہور ایتھنزسے بیزار ہو جاے گاب

جلسے میں بہت سے حاضرین کا خیال ،جو نرم دلی کی وجہ سے یلے بی عفو تفصیر پر مائل تھے، ضرور ہے کہ ٹولوڈ ٹومسس کا استدلال سنگر اور بھی راسنے ہوگیا ہوگا۔ کیونکہ وہ استدلال محمت علی کی نایت مقول ولائل پر بنی تعا ؛ ہر حال، صرف چند راے کی کترت سے ائسی کی تخریک منظور ہو گئی ۔لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ اس جاز کو جو قضا کا پیام بے کے ایک ون ایک رات پیلے روانہ ہوچکا ہے، وور اجاز جو آج فردہ معانی لے کے چلے رائتے میں جابھی لے گا یا نیں ؟ بتواریوں نے بتوار سبنھالی اور پوری قوت سے جاز کو کھینا شروع کیا۔ شرب اور تیل میں گندھی ہوئی جَو کی روٹی کھاتے جاتے تھے اور برابر بتوار جلا رہے تھے ۔ ایک تفک جآ او یت کے سوباتا اور دوسرا تازہ دم آکے اُس کی جگھ لے بیتا تھا؛ ادھر بلا جاز جو ایسا منوس بام لے کے چلا تھا ، اُسے پنیخ کی جلدی ن تعی ۔ وہ آہت آہت گیا اور دوسرے سے تھوڑی ہی دیر سکے

یکن اسی میں نو پاکتوس کے قریب ایک تجارتی جاز آن کے راستے میں آگیا جو گہرے سندر میں نظر ڈالے پڑا تھا۔ ایتھنزی جاز نے اسی تجارتی جہاز نے اسی تجارتی جہاز کے گرد چکر دے کے اپنے تعاقب کرنے والے جہاز کے وسط میں ایسی کر ماری کہ وہ اسی وقت ڈوب گیا۔ یہ صفائی اور دایری دکھے کے بلوپنی سس والوں کے ہوش اُڑ گئے یا تو وہ فتح کے گیت گاتے ہوے آرہے تھے یا اگلے جہازوں کے مقوں کے اپنے سے بتواری جُھٹ گئیں اور وہ وہیں تھیر کرساتھیو کے آجائیکا انتظار کرنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوبالتوں کے آجائیکا انتظار کرنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوبالتوں کے آبائیکا انتظار کرنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوبالتوں کے آبائیکا انتظار کرنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھکر ایتھنزی جہازہ نوبالتوں بینچ گئے تھے بھر لیٹے اور ایک اور کامل فتح حاصل کی بھ

ائنیں پہلے آگے برصے دیا اور کھکے سمندر میں حملہ کرنے کو ترجیح دی - اور پھر اس خوبی سے گھیل کہ غنیم کے جماز ہٹتے ہتے ایک تنگ متفام میں آگئے - نیم سحر نے منحانب اللہ فورمیو کی مدد کی کہ یہ جہاز آپس میں ایک دوسرے سے گلاگئے - اسی عالم انتشاد میں ایک دوسرے اور کائل فتح حاصل کی بھر اور کائل فتح حاصل کی بھر

بلوبین سس والوں نے دوبارہ بٹرے کو مرتب کیا اور دہ آگاٹیہ میں مقام بیورموس پر نگر انداز ہواجس کے مقابل ساحل پر فورمیو رہیون میں مقیم تھا -اسارٹ کے امیراہر کا نشا یہ تھا کہ جرًا یا فریب سے وہمن کو خلیج کے اندر برصالاے ماکہ وہاں اس کی بحری کاردانی اس قدر کارگرنه ہوسکے جس قدر کا کھلے سندر میں ہو سکتی تھی ؛ اس غرض سے اس نے لویاکتوس کا رُخ کیا اورفوريو بھی گھارکر اس مقام کو بچانے، ساحل ساحل روانہ ہوا ؛ گرساحل مے قریب قریب ایتھزی جاز اِکبری قطار میں جارہے تھے کہ کیا ک فنیم کے جماز گھوم کے بلٹے اور اُس کے اللّے پوری قوت سے جاز کیتے ہوے المحضریوں پر بل بڑے کہ انتیفر کے گیارہ جمازوں کو جو نوپاکتوس کے نزریک بینی چکے تھے بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ وشمن کی دہنی تطار کے گرد جگر دے کے بکل گئے۔لیکن باقی کو خشکی پر جرم جانا پڑا - ادِهر اُن گیارہ کے تعاقب میں جنہوں نے نوباکتوں کا راستہ لیا تھا بلوین سس کے بیس جماز جارہے تھے ایک لیو کا دیہ کا جماز سب سے آگے بڑھا ہوا تھا اور ایک ایتھزی جاز کو جو بیھے رہا جاتا تھا، اُس نے قریب قریب جالیا تھا

اد ہم کی پابندی ، اور اسی کے ساتھ جگی معاملات سے تفصیلی واقیت یہ سب ایسی چیزی تھیں جن کی به دولت ایتھنز میں اُس کا بڑا اثر قائم اور محکم ہو گیا تھا ؛ دین کے معاملے میں اُسے جِمعوثی جِمعوثی باتوں سے اپنے ہم وطنوں کو خوش کر اینا آتا تھا اور اس کے سیاسی فوائد وه خوب سجمها تها - نيز ان تعصبات و توجات مين وه خود مجى عوام الناس كا ہم عقیدہ تھا ، اور سلطنت کی نمہی خدمت بحالانے میں روپیہ نجع کرنے سے کبھی رہنے نہ کرتا تھا ؛ پناپخہ جزیرہ ولوس کی تطبیر کے 'وقت نجَاس کو رہنا نرہبی جوش اور فیامنی دکھانے کا موقع مِلا۔ اوریہ رسم غالبًا اس کٹے اوا کی گئی تھی کہ آبالو ویوتا کی رمت سے شہر ایھن طاعوت بخات باجاے (ملائلہ ق م) - اس غرض کے یکے جزیرے میں جتنی قری تھیں اُن سب کی انتلیں وہاں سے مموادی گئیں اور یہ منابطہ بنادیا گیا کہ آیندہ سے نہ تو اس مقدس سرزمین برکوئی شخص مرے نه و إل كوني زيگي بون

ایتخرکی سیاسی تایخ کا ایک تابل کاظ واقعہ یہ ہے کہ انہی بند سال کے اندر وہاں جو رسوخ سبہ سالاروں کو مجلس میں حامل تھا وہ زائل ہوگیا ؛ وہ اہل حرفہ جو اب مجلس پر حاوی تھے کسی قدم کی جنگی تعلیم یا قالمیت نہ رکھتے تھے اور اسی لئے جنگ کے معالمات میں ،سلطنت کے طرق عمل کے متعلق اُن کی مخالفت کوئی ایسا شخص کرتا جو منصب سبہ سالاری سے بھی ممتاز ہو، تو اُس کے ایسا شخص کرتا جو منصب سبہ سالاری سے بھی ممتاز ہو، تو اُس کے اُسک اُن کی راے نہ جلتی تھی ؛ پیر یہ کہ، چند سال بیلے کے سبہ سالاری کے عمدے پر بالعوم وہی لوگ نتخب بوتے تھے جو حالی سالاری کے عمدے پر بالعوم وہی لوگ نتخب بوتے تھے جو حالی سالاری کے عمدے پر بالعوم وہی لوگ نتخب بوتے تھے جو حالی

قدم جائے جہاں سے دو سال کک وہ اپنے ڈنمنوں کو تنگ کرتے رہے ۔ جقے کہ ایھنزی بڑا اس مقام پر دھاوا کرنے کے لئے کمک لے کر آیا ، (سفالیہ ق م) اور تب اس قرار داد پر کہ اُن کی قسط فیصلہ اہل ایٹھنز کریں گے ، خواص نے اپنے تمیش اُن کے حوالے کر دیا ۔ لیکن پھرجہوریت پندوں کی جال میں آکے بھاگ تکلنے پر آگدہ ہوریت پندوں کی جال میں آکے بھاگ تکلنے پر آگدہ ہوریت اُنگ اُلگ جاعتوں میں قتل کروئے گئے اِس تمام داستان پر توشی ڈای ڈیز نے اپنی تایئے میں تبصرہ کیا ہے اور اسے اہل یونان کی شدید با ہی نفرت کی علامت کیا ہے وار اسے اہل یونان کی شدید با ہی نفرت کی علامت بتایا ہے جو گروہ بندی کی بلانے اُن کی شہری ریاستوں میں بیلا بتا ہی ہو گروہ بندی کی بلانے اُن کی شہری ریاستوں میں بیلا بیل کے اُن کی شہری ریاستوں میں بیلا بیل کے اُن کی شہری ریاستوں میں بیلا کری تھی ہ

## منيكياس كليون انتضر تحسياسي حالات

ان دانوں ایتھز کے جگی معاملات میں سب سے زیادہ موقر ورجہ نگراتوس کے بیٹے نگیاس کو حاصل تھا۔ یہ بہت سے غلانوکا ماک اور ایک قرامت بند متموّل شخص تھا۔ لا ور مین کی جاندی کی کانوں پر اُس نے روبیہ لگایا تھا۔ اور این متموّل کی وجہ سے اُس جاعت کی جری بیشت بناہ تھا جو کلیون جیسے نئے ارباب سیاست کی سخت مخالف تھی اوس بیں شک نہیں کہ بحیاس اسخت بن کرکام سخت مخالف تھی البیت رکھتا تھا لیکن وہ اوصاف اُس میں نہ بیائے جاتے تھے جو کسی رہ نمایا ملی مدّر کے لئے ضروری ہیں نہ بھر بھی اُس کی کامل خود داری ، رشوت سے تعلی بے لوتی ، ندہ بی بھر بھی اُس کی کامل خود داری ، رشوت سے تعلی بے لوتی ، ندہ بی

قدم جا لئے تھے ؛ دموس سنیس سے داغ میں اس وقت کھ اور ہی نیال کِر لگا رہے تھے -اس نے مغربی بلوینی سس میں ایک نوجی بوک تاہم کرنے کا منصوبہ سوجا تھا اور جب وہ ترینیہ کے ساحل پر پنیے تو اُس نے اپنے سب سالاروں سے بیلوس بر معیرنے کی درخواست کی ۔ گر انٹیں اطلاع مل جکی تھی کہ بلوینی سس کے جہاز كركايرا بيني كي بي الذا تاخير كرف من تاتل موا - يكن من اتفاق سے دموستنیں نے جو ارادہ کیا تھا اُس کا قدرتی سامان یہ ہو گیا کہ خود طوفانی ہوا کوں نے انہیں ببلوس کی بندرگاہ میں موصکیا قط اور وموس تبنیں نے بھر اصار کیا کہ اس مقام پر مورہے شیار كر لئے جائيں ۔سيد سالاروں نے اس خيال كا مفتكد كيا يكن طوفاني موسم کی وجہ سے جازوں کو وہاں تھیر جانا پڑا۔چونکہ سیامیوں کو کوئی کام نہ تھا بیں محض اس خیال سے کہ خالی سے بیگار بھلی، انہوں نے وموس تعنیس کی بخوز کے مطابق پیلوس کی مورجہ بندی کا کام

اس مقام کا نقشہ بہ خوبی ذہن نشین کرلینا ضروری ہے کیونکہ
یہیں وہ یادگار معرکہ ہونے والا ہے جس نے اس مقام کے ہرقطعہ کو
شہرہ آفاق کردیا ایبیلوس کی بلند راس کے تین طرف سمندر ہے
بلکہ ایک زانے میں، سفاک تربیا کی طبع جو اس کے جنوب میں واقع
ہے، یہ مقام جزیرہ تھا ۔لیکن جس وقت کاہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت
شال میں نیجی نیجی رہتی آگئی تھی اور اسی نے بیلوس کو سامل سے
با رکھا تھا۔ آج کل بیاں ایک دلدلی جھیل بن گئی ہے لیکن اموقت

خاندان اور صاحب نروت ہوں ۔لیکن شاید پری کلیس کی وفات کے تھوڑے ہی عرص بعد یہ تغیر بسیدا ہو اک گروہ عوام کے افراد بیہ سالار منتخب ہونے لگے یکلیوں بہت سانا اور وُھن کا پکا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ بری کلیس کی طرح سلطنت کے جُز و کل پر حادی ہو جائے۔ ادر وہ سجھ گیا تھا کہ جب یک بزم مجلس کی طح میدانِ رزم یں بھی نفرت و کامیابی نه حاصل کی جائے، یہ مقصد پورانہیں ہو سکتا۔ بی نظم ونتی سلطنت میں مستقل دخل بانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ جب کوئی اچھا موقع آئے تو وہ فرائض سیہ سالاری کی ابخام دہی کے واسطے بھی کمر بستہ پایا جائے۔ اور اگر کوئی بجربہ کار رفیق معین و مددگار ہو جاے تو ان فرائض کی بحاآوری میں بدنام ہونے کا بعی جندان الدیشه نه تفائ اس کا ایسا ہم منصب رفیق وموستنیس ہو سکتا تھا۔ اور یہ وہ منجلا سید سالار تھا ۔جس نے اُسی رانے میں المبراكيه كے معركوں ميں بہت كچھ نام بايا اور فتوحاست حاصل کی تھیں پ

ه سنجير پايوس

بے شبہ یہ کلیون ہی کی سفی و سفارش کا نیتجہ تھا کہ جب سفارش کا نیتجہ تھا کہ جب سفارش کا نیتجہ تھا کہ جب سفارت م میں ، چالیس جازوں کا بٹرا یوری مؤن اور شفولیس کی تیادت میں مغرب کی طرف روائد ہُوا تو دموسی شیس کو بھی ان محل ساتھ کردیا گیا عالاکہ اُسے با ضابط کوئی شصربِ سبہ سالاری نہ دیا گیا تھا ۔ ہر مال یہ وہی بٹرا تھا جے ہم کرکا برا میں جمہور کی طرف سے اُن مغرور اُمرا کا استیصال کرتے دیکھ بچے ہیں جنصوں نے کوہ ایستون میں اُن مغرور اُمرا کا استیصال کرتے دیکھ بچے ہیں جنصوں نے کوہ ایستون میں

وہاں اب ایتھنز والوں نے ادھر اُدھر سے بیٹھرلا لا کے ، جس طع جم سکے ، ادیر نیجے لگا دیئے تھے - یہ کام چینے دن میں پوا ہوا اور اس کے بعد وموس نیس کو بائنے جمازوں کے ساتھ یہیں پیلوس میں جیموڑ کر بٹرے نے اپنی راہ لی ب

بی و کیدمونی نبی کے اس مرتبہ شاہ ایجبیں کے زیر عکم معول سے کچھ بہلے اپٹی کا پر نبی کشی کی تھی اور صرف دو ہفتے وہاں رہ کر اسپارٹہ واپس ہوئی تھی -انہوں نے فوراً بیلیوس کا رُفع نمیں کیا۔ تاہم اسپارٹہ کی ایک اور جمعیت او صربحیج وی گئی اور اُن ساتھ جمازوں کو جو ترکا برا گئے تھے بعجلت طلب کریا گیا اور و موس تنہیں کو جب اسپارٹہ کے سپاہیوں نے آکر گھرا تو اُس نے فوراً دو جساز دوڑائے کہ ایجھڑی بڑے کو دائتے میں جالیں اور امیرابح لور کی فی دوڑا سے مدد کے لئے واپس آنے کی درخواست کریں ب

کرموینوں کا نشاء یہ تھاکہ ببلوس کی بباڑیوں کی بھی اور تری دونوں طرف سے ناکہ بندی کردی جائے۔ اور جو کمک آئے اسے ساحل پر اُڑنے سے روکا جائے ؛ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کمیں بٹمی سفاک ٹریا پر قابین بہوکر اُسے اپنا جنگی مستقرنہ بنا ہے لمدا ابی تا دس نے ۱۲۰ اسپارٹی اور اُن کے ہمراہی ہوتوں کو لندا ابی تا دس جزیرے پر خود قبضہ کرلیا اور بھر، اس سے قبل کہ اہل لے کر اُس جزیرے پر خود قبضہ کرلیا اور بھر، اس سے قبل کہ اہل این جمیت کا زیادہ حصتہ شمالی اور جنوب مشرقی گوشے کی خفاطت کے لئے متعین کیا تھا اور خود ساٹھ جوان اور جند تیرانداز کے کے لئے متعین کیا تھا اور خود ساٹھ جوان اور جند تیرانداز کے کے

یمی شالی گوشہ ایک فیلیج کی صورت میں ، جہازوں کی گودی ادر امن تھا؛ بیلیوس کا کل طول ایک میل سے بھی کم ہے اور کھلے سندر کی طرف کناروں سے جہاز لگا کے اُرزنا وُخوار تھا۔



نگرگاہ کی جانب سیدھی جُنائیں اٹھی ہوئی ہیں اور اُن کی وجہ سے یہ رخ بھی نمایت محفوظ ومصنون تھا۔ باتی جو حصے غیرمخفوظ تھے

اور یا اب خود ایل تا وس اور اس کے اسپارٹی سپای سفاک تریا میں گھر گئے ؛ اور حب اسارٹ میں معاملہ دگرگوں ہو جانے کی خبر بنیجی تو و بال سخت تشویش بیدا ہوگئی ادر چند افور مقام کارزار تک خود یہ دیکھنے آئے کہ اب کیا تدبیر کی جائے ؟ انہوں نے بھی یمی فصلہ کیا کہ محصورین کو بخات دلانی محال ہے۔ بس ایخفری سب سالاروں سے ہنگامی صلح کی اتنی ملت لی کہ جس میں سفیر بھیج کرایتھنزسے صلی درخواست کی جاسکے بمنگا می صلح کی خرائط یہ تھیں: - لکد مونی اپنے جہازوں کو بیلوس کی ایتھری فوج کے حوالہ کردیں گے اور خشکی یا تری کسی طرن سے علد نہ کریں گے ؛ ساحل پرجولکدمونی فوجیں ہیں انہیں اجازت ہوگی کہ رسد کی ایک تقدارِ معید سفاک تریا کے محصودین کو بھیجتے رہیں۔ اور ایتھنزی سیابی جزیرے کی پاسانی کرتے ہیں گھے گر وہ اہل بلوینی سس پر علہ نہ کریں گئے ؛ یہ قرار داد مسس وقت تک داجب العمل تھی جس وقت یک که لکدمونی سفالت ایخفر سے واپس اجائے ۔ اور اسی کی مراجدت پر لکدمونی جازوں کا واپس دے دیا جانا، طے پایا تھاب

ان خرائط کی بہ موجب، اسپارٹ والوں نے اپنے ساتھ جساز استھزی سپاہ کے حوالہ کردسٹے اور اُدھر اُن کے سفیر ایتھزروانہ ہوئے کین وہاں مجلس عوام پر کلیوں حاوی تھا۔ اور اُس نے کیآس اور ملح بیند فریق کی مخالفت میں جو شرایطِ صلح بجویزکیں اُکھ ببول کیا جانا محال تھا ؛ بینے سفاک تریا کے محصورین کے فدید میں نہ حرف علاقہ مگارا کی بندرگاہیں نمیایا اور باگی، بلکہ اُکائیہ

جنوب مغرب کی طرن لب ساحل قدم جا گئے تھے کہ مخدوش اور سنگستانی ہونے کے باوجود یہی وہ مقام تھا جہاں غنیم کو ساحل ہر ائرنے میں سب سے زیادہ کامیابی کی امید ہوسکتی تھی اسپارٹہ کے سوم جاز دستہ دستہ ہوکر آئے تھے اور اننی میں سے ایک کا مؤار براسی ڈس ملے کی روح رواں تھا ۔لیکن ساحل پر اتر نے کی کوشش میں وہ زخمی ہوا اور ڈھال بچھوٹ گئی ۔ یہ حاربیم دودن تک ہوتا رہا گر دونوں دن حملہ آور بسیا کر دسئے گئے بہ

آخریار اہتیصتری بیرا جس میں تازہ کمک مل کے اب بیاسس جماز ہو گئے تھے ،جزیرہ زاکین توس سے آبنیا۔ لیکن سفاک تربا اور ببلیوس کے شال میں فیلیج اور ساطوں پر دشمن کا قبضہ دیکھ کے وہ پہلے واپس ہو گئے اور دوسرے دن دونوں راستوں سے اسے جاز کھیتے ہوے لائے اور غیم کے جو جاز مقابلے کے لئے بھلے تھے امنیں بچو ایا ۔ اسی کے ساتھ سامل کے قریب فریقین میں سخت کشکش بریا ہوئی کہ ایتھنر والے تو زشمن سمے خالی جازوں کو جوسمندر كى ريتى مك لا كى كفرت كر دئ كئ تھے، اپنى طرف كھيٹنا جاست تھے اور ساحل پرسے لکدمونی سپاہی جھیٹ جھیٹ کے آتے اور انمیں واپس اپنی طرف کھینچتے تھے۔ چنابخہ انہوں نے اپنے بہت سے جازوں کو بچا لیا۔ پھر بھی انہیں اتنا نقصان بینیا اور دشمن کے مقاملے میں اُن کی تعداد اتنی قلیل رہ گئی کہ اب ایتضری بلیا ب خطر جزرہ سفاک تریا کی ناکہ بندی کر سکتا تھاہ

اس طح یا تو سیلوس کی ناکہ بندی اسیار شدوالے کررہے تھے

لوگوں سے صبر نہ ہوسکا۔ وہ بچھتانے گئے کہ انہوں نے لکرونیوں سے صلم کا موقع کیوں کھو دیا۔ ساتھ ہی کلیون ، جیسا سلے ہر دلغرز تھا اب اس سے برگشتگی بیدا ہونے لگی۔ لیکن اس نے یہ ویری اختیار کی کر پیلوس کے حالات کی جو اطلامیس آئی تھیں انیں فلط بتایا۔ اور کہنے لگا کرداگر ہارے سید سالاروں میں ذرا بھی ہمت ہو تو وہاں جاکر محصورین سے ہمیار رکھوا لینا کونسی وشوار بات ہے " اس میں سبہ سالار مکیاس پر چوٹ تھی کہ اور پھر اُس نے وعوط کیا کوداگر میں سید سالار ہوتا تو جو کچھ کہا ہے اسے کر دکھاتا!" یہ من کر نکیاس اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہم منصب سبہ سالاروں کی طرت سے آمادگی ظاہر کی کہ کلیون کوجس قدر فوج کی هرورت ے، اُن سے لے اور ایک کوشش وہ بھی کر کے وکھائے ک توسی ڈای ڈیز کا بیان ہے کہ کلیون اول کیا س سے اس قول کو محض مصنوعی سجها اور خود بیلوس جانے پر آمادہ ہوگیا۔لیکن جب أس معلوم بواكر نكياس في جركيم كا تعا أس حقيقت میں پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اُس وقت اُس نے مریز کرنا چا یا اور کہنے لگا کہ میں سبہ سالار نہیں ہوں۔ نکیاس سبہ سالار ہے، دہی جائے یا گرمجرے عام میں ہر طرن سے احدار ہونے لگا اور اُسے اپنے قول سے پھرنے کی کوئی راہ نہ ملی تو آفر وہ مہم لیجانے بر كمر بت بو گيا اور على الاعلان دعوك كيا كه يا تو وه ككدمونيو ل كو زنرہ گرفتار کرکے لائے گا اور یا وہیں اُن کا فیصلہ کر دے گا بُوگریو روایت اتنی میر نطف ہے کہ بناوٹی معلوم ہوتی ہے ہ بہر نوع ،

اور ترزین کک کے علاقے طلب کئے گئے تھے ؛ غرض سفارت مایوس ہو کر بیلوس جلی آئی اور ہنگامی صلح ختم ہو گئی۔ گر لکدمونیوں کی جانب سے شرائط کی کسی خفیف خلاف وزری کے بہانے ، اہل ایتھنز نے اُن کے وہ ساٹھ جہاز جو والیسی کی شرط کے ساتھ انہیں دیئے گئے تھے واپس کرنے سے انکار کر دیا بھ

لیکن ناکہ بندی کو انتیضر والوں نے جتنا سمجھ رکھا تھا، اُس سے کہیں دشوار نکلی ۔اُن کے باس ایتضر سے بیس جنگی جاز کی سمک آگئی تھی اور یہ سب جزیرے کے گرد خلیج اور کھلے سمندر کی طرف بجر اس کے کہ یانی میں تلاطم ہو، بڑے رہتے تھے۔ دو جہازوں کا کام یہ ہوتا تھاکہ ایک جزیرے کے ایک طرف سے اور دوسرا دوسری طرن سے، برابر حِكِر لكاتے رہیں دليكن محصورين نے جزيرے يس سامان خوراک اور مکھن نظرب لانے کی بڑی بڑی تمیں مقرر کر رکھی تھیں اور اگر کوئی ملوت اس قسم کی خدمت ابخام دیتا تو آسکے صلے میں اُسے آزاد کر دیتے تھے ،جب مغرب یا شال سے باد تند جلتی اور انتھنری جہازوں کو بہا کے خلیج میں بہنچا دیتی تواس وتت رسد کی کشتیاں کانے والے جان پر کھیل کر تھکے سمندر کے مخدوش ساحل پرجتیو مارتے نظر آتے تھے ؛ اس کے علاوہ بعض منتاق غوط خورا مَشْک کی مدد سے کسی نہ کسی طرح جزیرے کا ساحل جا لیتے تھے؛ اور مشک میں وہ پوست کے بیج شہد میں اللے اور انسی کوٹ کے بمركيتي تقح بذ

سفاک تریا کا محاصرہ اس قدر طول کھینیتا گیا کہ انتینز سے

مٹ آئی جس کے گرد قدیم 'جناتی'' دضع کی دیوار بنی ہوئی تھی اور اب بھی اُس کے اتار باتی میں - بیال بینچکر وہ مقابلے میں ڈٹ گئے ؛ ہن ایک مسنوی سردار نے جواب نوپاکتوس میں جا بسا تھا ، اہل ایتھنز کی مشکل حل کی اور ایک راتے کا جو مدافعین کے عقب میں نکلتا تھا بتہ بتایا ۔ پھر چند نیم ملکے سپاہی کشی میں ساتھ لے کے وہ دومری طرت سے بہاڑی سے دامن میں بینجا اور ایک الھے تنگ ورے سے أور حرصا جس ميں به ظاہر جانے كا راسته نه مل سكتا تھا۔ اس سے گزر کے وہ اینے سیامیوں کو لئے ہوئے خاص اس پہاڑ کی چوٹی پر ایمان جس کے سامنے نیچے کی ڈھلانوں پر اہل اسپارٹہ اللی صف جاے بڑے تھے ؛ عقب میں پہنچتے ہی اہنوں نے کلدمونیوں ہتیار ڈال دینے کی فرایش کی اور اعلیٰ سبہ سالار سے گفتگو کے بعد جو دو سری طرف سامنے کے میدان میں صف آرا تھا، انہوں نے ہتیار رکھ دیئے ؛ ان اسپارٹی اسپان جنگ کی تعداد ۲۹ تھی اور جب یہ ایتھنز لائے گئے تو ساری دنیائے یونان یہ خبر مسکر حیران رہ گئی کیونکہ آب کا سب کویی یقین تھاکہ اسپارٹر کے سیابی مرجاتے ہیں گر ہتیار ہنیں رکھتے ب

کلیوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ۔ بیں دن کے اندر وہ اسیان جنگ کو ایتھنز لے آیا ۔ گریہ کامیابی جنگی اعتبار سے اتنی وقیع نہ تھی جس قدر کہ سیاسی اٹرات کے لحاظ سے یہ بے شبہ اب بیکوس کو اپنا مستقر بنا کے وہ لکدمونیوں کا علاقہ تاخت و الجاج کر سکتے تھے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر فائدہ یہ تھا کہ ایٹی کا برآیناؤ

کلیون اپنی خوشی سے سب سالار بنگر گیا یا مجبوراً اس نے ج کچھ کہا تھا اور جس پر ایخفر کے لوگوں کو ہنسی آگئی تھی ، اس کو حرن بہ حرف صبح ثابت کردیا ، مجلس ملکی یس یہ قرادواد ہوتے ہی کلیون نے وموس منیس کو ابنا شرکی منصب نتخب کیا اور بلا تاخیر جساز یں بیٹھ کر رواز ہو گیا ،

سفاک تریل پر فی اتارنی دخوارتھی - دوسرے وہاں ہرطرت جھاڑیاں تھیں اور محصورین کوجو اس جزیرے کے چتے چتے سے واقت تھے مرافعت کرنے میں ان سے بہت مدومِل سکتی تھی ۔لیکن کلیون کے پہنچنے سے پیلے ان جھاڑ دہنیں اتفاقیہ آگ لگ گئی اور ان کا بہت سا حصر صاف ہو گیا تھا۔ ادر اب لکدمونیوں کی تعداد اور صف ارائی بھی طیح نظر آسکتی تھی - ان کے پاس صرف ۲۴۰ اسپارٹی جوان (بمُپ لیت) اور شایر اسی قدر تعداد ہلوتوں کی تھی۔ <sup>تا ہم</sup> اس بمالی زمین بر بچاؤ کے قدرتی موقع ایسے موجود تھے کہ جب ایک دن صبح ہونے سے پہلے کلیون اور دموستنیں نے بودہ برار سیابی ساحل بر متار دیے تو اس وقت بھی یہ مہم سر کرنا تهایت دشوار تھا۔لیکن اسپارٹہ والوں کی خبر رسانی کا انتظام ناقص تھا اور اُن کی اگلی جوکیاں بیلے ہی جلے میں وشمن کے قبضے میں اگریش اور انہیں نیم مسلّم سیامیوں اور تیر اندازوں کی جاعتِ کثیرنے ہر طرف سے گھیر لیا جھیں اس موقع کے لئے کلیون خاص طور پر این ہمراہ سے کر چلا تھا ؛ پھر بھی اسپارا کی ساہ اردتی ہوئی جزیرے کے شال میں ایک اونی بہاڑی ک

ہو گئے ۔( سرامی میں اور اگر اسبار ٹی سبہ سالار براسی دس بروقت دیا ہے۔ کا اور اگر اسبار ٹی سبہ سالار براسی دس کے دیا تھے تو خود شر مگارا بر بھی اُن کا قبضہ ہو جاتا ۔ گر براسی موس کے ساتھ انیں قوت آزائی کی جرأت نہ ہوئی ہ

با ہیں ہمہ نیسایا کی رجوسی سالہ معاہرہ صلح کے وقت اُن کے اتھ سے کل گیا تھا) دوبارہ تنخیر نہایت وقیع کامیابی تھی اور جن سیہ سالاروں نے اسے حاصل کیا تھا اُن کی جیٹم پُر ہوس کو یہ فتح اُن کل علاقوں کی دوبارہ تنخیر کی تمید نظر آنے کی جوکسی وقت ایچھنر کے تسلّط میں تھے۔ اور اب انہوں نے اپنے ہم وطنول کو بروشمیر کے دوبارہ کینے پر ابھارا جے انتہز کرونیہ کے میدان میں ہارآیا تعلیم بچوز یہ تھی کہ دموس تنیس پیلے توباکتوس جائے اور وال سے الل اکر نانیہ کی ایک جمیت فراہم کرسے سی فی پر قبضہ کرمے جو کو الی کن کے دامن میں ایک راس بر، شہرتھس بیے کی بندرگاہ تھی۔ مِس روز وہ وہاں مینیچے ، ای روز میلیو کرائیس کو قرار داد کے موافق شمال مضرق سے بیوشیہ میں گھٹ کرشنر ولیوم میں ایالو دیوتا کے مندر پر تبغد کرنا تھا اور یہ وہ مندر ہے جو پوہیے کے للائتی میدانوں کے مقابل یونانی ساحل پر بنا ہوا تھا؛ اس کے علاوہ ملاقہ بیوشیہ کے سب سے مغربی شہر شیرونیہ کے بعض شہروں سے یہ سازش ہو گئی تھی کہ ایتھ تری ملے کے ساتھ ہی وہ اس شہر ر قبضہ کریں گے۔ غرض بیوشیہ کی حکومت بر وقتِ واحد میں تین طرف سے ضربیں کینے والی تھیں ، اور تینوں حملوں کا ایک دن مقرر ہوگیا تھا؛ لیکن فوکیس کے ایک بانتندے نے راز فاش کردیا اور ہوفتیہ

پورشیں روکنے کے لئے ، یہ قیدی گویا برخال کے طور پر اُن کے اُتھ میں تھے اور وہ جب چا ہیں بہتر سے بہتر شرائط برصلے کرسکتے متھے ۔ نظر بریں تمام جنگ میں سب سے اہم فتح سفاک سریا کی تھی ؛ دوسرے ہی سال بکیاس نے جزیرہ کیتھا کو چھین لیا جماں سے وہ خاص لقونیہ پر تاخت کر سکتا تھا۔ بنفسہ اس جزیرے کا نقصان اسپارٹہ کے حق میں بیلوس سے زیادہ اندیشہ ناک تھا۔ لیکن دیگر متعلقہ واقعات کی وجہ سے بیلوس نے جنی مل چل پیدا کردی تھی اُس کی آدھی بھی کیتھا کے واقعے سے نہیدا ہوئی پ

## ١٠ -التيفنزكي فوح كشى بيوسنسيه پر

جنگ کے ابتدائی سات سال یک، دو دفعہ کے سوا البی کابر ہر برس و شمن نے پورش کی ۔ اور وہ دو برس جن میں یہ علاقہ با الی سے بچا رہا گائلہ اور سلامیہ قرم سے کہلے میں تو طعے کا ہدن میلا شمیہ تھا اور دوسری دفعہ لینے سلامیہ تی م میں زلزلوں کی وجہ سے بلوبنی سس کی فوج خاکناے کورنتھ سے آگے نہ بڑھی اس کے جواب میں اہل انتی نہر بھی علاقۂ مگارا پر ہر موسم بمار و خزاں میں یو فرج سل میں دو مربہ خلکر نے رہتے تھے ۔لیکن تسخیر بیبلیوس کے بعد اُن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مگارا کے خلاف زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا زیادہ وسیع بیانے پر فوج کشی کی ۔ اس منصوبے کو عل میں لانے کا زیادہ وموس تعنیس اور جمیدہ کرائیس نامی سبہ سالاروں کے سیرد انتظام وموس تعنیس اور جمیدہ کرائیس نامی سبہ سالاروں کے سیرد انتظام وموس تعنیس اور جمیدہ کرائیس نامی سبہ سالاروں کے سیرد انتظام وموس تعنیس اور جمیدہ کرائیس نامی سبہ سالاروں کے سیرد تھا اور دہ نیایا بلکہ کمبری دیواروں کو بھی جھین لینے میں کامیاب

ادھر اپنی صفوں کی حالت دگرگوں دیکھ کر، اس دستے کو بہاڑی کے گر، اس دستے کو بہاڑی کے گر، اس دستے کو بہاڑی کے گر، اس دستے کو بہاڑی کے بر نہ بونے بائی-انتیختر والوں نے بچھا کہ یہ کسی بڑی فوج کا ہر اول ہے اور اُن کے باؤں اکٹر گئے ۔ تہمبلو کر آئیس مارا گیا اور تمام فوج تشر بتر ہوگئی ہو دلیے والیہ میں بنگ نے کردی۔ ولیوم کی جنگ کردی۔

التيمتر كو بيوشيم من راج كرنے كى جو اليدين تھيں ، ان كا خاتمہ ہوگيان

## اا- تفريس كے معركے سِقوط امفی بولس

ولیوم کی شکست سے انتھز کی ناموری میں ضرور داغ اگیا تھا۔ لیکن اُس کی توتت کو کوئی بڑا صدمہ نہ بہنچا تھا۔ گر اُس کے لئے یہ سال ہی نهایت منحوس تھا اور تھے لیس کے علاقے میں ایک اور ضرب کاری گلنے والی تھی ب

مقد و نیه کا ابن الوقت بادشاہ بروکاس ایتحفر اور اسپارلہ دونوں سے سازباز رکھتا تھا۔ ایک دفعہ تو اُس نے ایتحفر کے خلاف کالسی ڈیس والوں کی مرد کی تھی اور بھر ایک موقع پر انبی بافیوں کے مقابلے میں اہل ایتحفر کی طرف جا طا تھا کی پیلوس کی کامیا بی من کر اُسے اور کآئی ڈیس کے بائندوں کو خوف ہوا کہ مبلوا اب ایتحفر تھے لیس میں بھی باؤں بھیلاے۔ اسی خیال سے انہوں نے اسپارٹہ کو سفیر بھیج کر مدد کی درخواست کی اور اپنی یہ تمنا ظاہر کی کہ اسپارٹہ کو فوجیں بھیجی جائیں اُن کا سبہ سالار برائسی ڈسس ہوکے اس فوج میں اسپارٹہ کا کوئی شہری نہیں بھیجا گیا تھائے صرف ، ، ہوت

بیوتارک دینے حاکم اعلی نے تی فی پر قبضہ کر کے سارا منصوبہ فاک یں ملا دیا اور دوسری جانب جیبیوکرانیس کے مقابلے کی غرض سے اس نے بیوشیہ کی تام قابلِ جنگ آبادی کو فوج میں بھرتی کرلیان میبور آئیس کو رتیوم پنیج کر مورج بندی کی فرصت ل گئی تھی (سلام ق م) اس کے باس ، نرار مب بت اور بع نرار نیم ستے سیابی تھے ؛ اور مندر کے گرد کھائی کھود کر اس نے ایک مضبوط حصار اور لکڑیوں کی باٹر تیار کرلی تھی لیکن اب وہ فوج لیکے واپس ایتھز جارہاتھا كر راستے ميں دفتاً أس ير بيوشيه كے حاكم بكون وس نے حله كيا-اس کے پاس بھی اپنے حربیت کے برابر ، نہرار بہب ایت سیابی تھے اور ایک نہرار سوار اور دس نبرار سے زیادہ نیم مسلّع بیاوے عصف میں تھبر کے سپاہی آگے بیچھے بجیس تطاروں کی نادر ترتیب میں صف آرا تھے اور باتی حسوں کی ترتیب مختلف تھی ۔ گر ایتھنزی فجے، ایک سرے سے دوسرے کک مساوی فصل کی آٹھ قطاروں میں صف بتہ تھی اولوائی میں بازووں کی فوج کے ارنے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ یہاں فریقین کے بیچ میں تدی نامے حاکل تھے لیکن باقی سیاہ صف مقابل سے مل کئی، اور ڈھال یہ ڈھال مار مار کے دونوں طرف کے سپای غضب ناک تُندی کے ساتھ ایک دوسرے پر ملہ آور ہوے؛ ایتھنز کا دایاں بازو جنگ میں غالب تھا لیکن اُن کا میسره تخیز کی گنجان قطاروں کا ریلا نه روک سکا۔ اُدھر مینے کو جو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ اس لئے بے کار ہو گیا کہ اسی وقت ایک طرت سے سواروں کا وستہ دفعتًا نمودار بوا - دراصل بگون سنے

یمی وہ خوبی ہے جس نے براسی ڈس کی زندگی کے کازاموں کو چار جاند لگاوئے اور جے وکم کھکر شاید کسی طبع یقین نہ آسکتا تھا کہ وہ اسیار ٹد کے وودمان سے ہے ہو

بهر حال کچھ اپنی محل شناسی اور مرعتِ رفتار کی به دولت اور کھے پروکاس کی وجاہت کے طفیل، براسی ڈس تھسالیہ سے گزر گیا - حالانکہ یہ علاقہ لکدمونیوں سے ذرا بھی مواقفت نہ رکھتا تھا؟ بھرجب وہ مقدونیہ پہنچا تو بر**ر کاس** نے شمالی معتدونیہ میں لرب س تیانیوں کے مقابلے میں اُس کی اعانت چاہی لیکن براتسی ڈس کالسی ڈیس پہنچنے کے لئے بیقرار تھا اور اُس نے کسی نہ کسی سربیر سے اس قوم سے علنیدہ قرار داد کرنی - پروکاس ویکھتا ره گیا ، اور براسی ڈس اکان توس اور دوسرے یونانی شہروں کو فات التماد بناتا ہوا مغرب میں دریاہے سنٹریرُن یک بڑھا کہ شہرامفی پولس پر حلہ کرے جو نہ صرف تھریس میں سب سے متناز بلکہ ایتھنز کی کل سلطنت کے چیدہ مقامات میں داخل تھا ؛ جاڑے کی سرورات میں کوچ کرتا ہوا جب وہ ستر تیس کے بن پر پہنچا تو وہاں رو کئے کے لئے باسانوں کی ایک قلیل جاعت ملی جے اُس نے با دقت مغلوب كرليا؛ خود امفى بولس يس كسى قىم كى تيارى نەكى كئى تھى -لىكن براسی وس کو شهر بر با تکان حله کر دلینے کی جرأت نه بروئی - اسے انتظار تھا کہ خود شہر کے اندر جو لوگ مل گئے تھے وہ اس کا دروازہ کھول دیں اینا تسلط جاتا رابد امفی بولس بھیے اہم مقام کا جنگ کے ایسے نازک وقت میں

معلوم ہوتا ہے کہ براسی ڈس بھونے سے اسپارٹ میں بیدا ہوگیا تھا، ورنہ شجاعتِ ذاتی کے سوا اُس میں اور اُس کے ہم وطنوں میں اور کوئی بات مترک ناتھی۔ اور شیماعتِ ذاتی، مراسی ٹوس کے دیگر اوصاف میں کویا سب سے کم درجے کا وصف ہے ۔اُس نے ایس بے چین طبیعت بائ تھی اور کار اے مردانہ کا اس قدر جوش اُس کے دل یس بھرا ہوا تھا کہ اُسکے وہی اور کابل وجود بوطن میک کوئی قدرو بهت افزائی تک نه کرتے تھے ؛ اس میں اور لکدمونیوں میں دوسرا ما بالاتیاز یہ تھاکہ اُس کے ہم وطن اس بارے میں برنام تھے کہ انہیں تقریر سرنی نہیں آتی-اور براسی وس میں خاص خطیبانہ قابلیت موجود تھی کے بچرید کہ ملکی تعصیبات سے وہ بالكل باك تعا اور سياسي مباحث مين حصته ليتي وقت كهمي بردباري اعتدال اور متانت کو ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔اس کے علاوہ وہ مٰلِن کا بهت ساده اور کھوا آدمی تھا۔ لوگوں کو کامل اعتبار تھا کہ وہ جو کچھ کبہ دیتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا لیکن براسی موس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ بیرونی مالک بیں بھی محبوب و ہر دل عزیز تھا۔اور پردیسی اور اجنی نگ اُس کے گرویرہ ہوجاتے تھے۔

بڑا موزخ بنا ۔اور جیسا کہ خور تخریر کرتا ہے اس کو ''اسی کئنچ عُزلت میں بیٹھ کر اطبینان سے واقعاتِ جنگ دکیھنے کا موفع الا ۔ اور اب رونوں فریقوں سے مرا تفکق ایک سا کھا۔ ملا دیتا بیلو میزے کمیسر والوں کے ساتھ تھا اتناہی جلا وطنی کی یہ دولت ایتھنز والوں کے ساتھ رہ گیا تھا''بذ

دریاے ستریکن پر مُسلّط ہونے کے بعد براسی ڈس بلٹ بڑا ادر کالسی ڈیس بلٹ بڑا ادر کالسی ڈیس کی مشرقی اور بلند شاخ پر جننے چھوٹے چھوٹے تقیمے آباد تھے اندیں مطیع و منقاد کیا اور سی تھونیہ کے سب سے مشجکم شہر ترقن پر قابض ہوگیا ہ

#### ١٢- صلح كى لسلەخببانى

اس عرصے میں اہل ایمفنر نے براسی فوس کے فاتحانہ سطے روکنے کی کوئی تیاری نہ کی۔دیّیوم کی ہزیت نے اُن کے عوصے ایسے بست کرد بئے تھے کہ اب دہاں کے شہری تھولیں جاکر پھر مُتقتِ جنگ بردافت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے ۔اس بات کو ہمیشہ تونظر رکھنا چاہئے کہ تاییخ یونان کی لڑائیوں میں ہم جن سباہیوں کا حال بڑھتے ہیں دہ بیٹیہ ور سباہیوں کی کوئی علمادہ فوج نہ ہوتی تھی بلکہ عام اہل شہر ہی جنگ کے وقت مجتمع کر لئے جاتے تھے ؛ جنگ سے بہلو تھی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ ایمیشر میں ایک فوق صلح کا حامی تھا اور اُس کے خاص سرکردہ فیلمیاس اور لاکیس نامی سبہ سالا تھے ۔اور اس فیق کو لوگوں کی افسردہ فیلمری دیمھ کربہت اچھا موقع مل گیا تھاکہ فیق کو لوگوں کی افسردہ فیلمری دیمھ کربہت اچھا موقع مل گیا تھاکہ فیق کو لوگوں کی افسردہ فیلمری دیمھ کربہت اچھا موقع مل گیا تھاکہ فیق کو لوگوں کی افسردہ فیلمری دیمھ کربہت اچھا موقع مل گیا تھاکہ

اس طبع بے مروسالان بڑا رہنا، ان رو سبہ سالاروں کی سخت مجرواند عفلت نظر آتی تھی جنعیں ایتھنز کے تھراسی مقبوضات سُیرد کئے گئے تھے اِن یں کی الوروس کا بیٹا توسی ڈامی ڈیر (مورزے) تما اور ووسرا پوکلیس کیوکلیس آمنی پونس میں موجود تھا اور اُس کا بَل پر اس قدر ا کافی بیرو قائم کرنا ایسا قصور ہے جس کی کوئی تادیل نہیں ہوسکتی ادھر توسی ڈای ڈیز کا ایسے وقت یں بٹرے کو تھاسوس نے کے چلا جانا، جمال (لوگ الزام لگاتے تھے کہ) بعض کانیں خود اُس کی مملوکہ تھیں، سخت قابلِ مواخدہ کارروائی تھی ایکے اسے فوراً براسی ڈس کے بہنچنے کی اطلاع بھیجی گئی اور وہ سات جنگی جہاز کے کر بٹعبلت اُسی روز شام کو ستری مُن کے د ہانے پر آبینجا تھا۔لیکن اس اُتناویس براسی وس نے آمکی بونس کے لوگوں کے سامنے اتنی آسان شرائط پیش کیں کہ وہ انہیں قبول کر چکے تھے ۔ ( سمامیہ ق م) ۔ توسی ڈائی کیز ذرا ہی بعداز وقت بینیا تاہم دریا کے و بانے پر شہرایون کو اس نے بچا لیا اور اس پر سے براسی موس کا حله بھی دفع کردیا ؛

جنگ بیتوبی سس کی تایخ کبیر جو توسی ڈاکی ڈیز نے کھی ہے جب نہیں کہ محض سقوط امفی بولس کی ہد دولت عالم وجود میں آئی ہو اکیونکہ اہل ایخنز نے اپنے نہایت قیمتی علاقے کے کل جانے کا اپنی سید سالا روں کو الزام دیا۔ اور توسی ڈاک ڈرز کو جلا وطنی کی سنر می مقاب اتنی سخت سزاجس کا وہ مستحق نہیں معلوم ہوتا کلیون کی کوشش کا نیتجہ تھی جو توسی ڈاک ڈرز سے کا وش رکھتا تھا۔ لیکن آتھنز کا یہ برنام سید سالار جلا وطنی ہی کے زمانے میں یونان کا سب سے

ایسا رعب تھا کہ آن کے آتے ہی اہل مقدونیہ کے حواس درست نہ رہے اور برو کاس کی تام فوج بھاگ بکلی ، اور برای ڈس کی قلیل جمیدت کو اس کے حال بر چھوڑ گئی کہ جس طرح ممن ہو ابنا راستہ خود بھائے۔ براسی ڈس اس وقت نہایت خطرے میں گھرگیا تھا تاہم صحیح سات ابنی فوج کو نکال لے گیا ؛ گر اس واقعے سے اس میں اور اہل مقدونیہ میں نا چاتی ہوگئی ۔ ابن الوقت پرو کاس نے بھر پہلو بدلا اور ایتھز کے میں نا چاتی ہوگیا اور ابنی نئی دوستی کے نبوت میں، اس نے اس فوجوں کو ساتھ ہوگیا اور ابنی نئی دوستی کے نبوت میں، اس نے اس فوجوں کو سے روک دیا جو براسی ڈس کی کمک پر اسپارٹہ سے روانہ کی گئی تھیں ب

براسی فوس ترون میں واپس آیا تو معلوم ہوا کہ ایتفنر کے ایک بیرے نے فہر مندہ کو پھر لے لیا اور اب سکیونہ کو گھیر رہا ہے ؛ برکہ اسپارٹہ اور ایتحفز میں جو ہنگای صلع ہوئی اُس کی اورسب جھھ بابندی کی جارہی تھی لیکن مخصریس کی معرکہ آرائی کے معالمے میں فرنیویں ' فاموشی ' نیم رضا ' برت رہے تھے اور ان لڑائیوں کا دوسرے مقابات کی ہنگای صلح برکچھ اثر نہ بڑنے دیتے تھے ؛ بایں ہمہ سال کے فاتے بر ایتحفز کی عام رائے میں خایاں تبدیلی ہوگئی ۔ پھر کلیوں ف مسب بر حاوی ہوگیا ۔ اور وہ بری کلس کے اس اصول برجاتا تھا کہ ایتحفز کے مقبوضات میں کوئی کی دانے بائے ۔ اس موقع بر اُسے نظر آر با تھا کہ حب سک براسی دس کی دراز دستی کو پوری مستعدی سے خورس میں نہ روکا جائے گا انتہفز کے مقبوضات کی سلامتی محال مقریس میں نہ روکا جائے گا انتہفز کے مقبوضات کی سلامتی محال سے ۔ اہذا جب ہنگامی صلح کی میعاد ختم ہوئی تو اُس نے اپنے حب فتا

اُنیس صلح پر مائل کرے ؛ ادھ ، لکدمونیوں کا جال یک تعلق ہے، وہ لوگ اہل ایتھنز سے زیادہ اور از خود صلح کے متمنی تھے ؛ ایک طرت تو انتیں سفاک تریا سے اسیرانِ جنگ کو تجھڑانے کی فکر زیادہ ہوتی جاتی تقی اور دوسرے وہ خود اینے ہم وطن براسی ڈس کی ساعی جنگ کو روک دینے کے خواہاں تھے أكالسي ديس ميں جو كچھ كاميا بياں وہ حاصل کردیکا تھا اُن سے وہ فایدہ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ اس سے قبل که أسے کسی شکست کا منہ دیجھنا بڑے یا کیا کرایا کام خراب ہو جاہے ، اہل ایتھنز سے حسب دلخواہ شرائط پرصلح کرسکیں ؛ علاوہ بریں براسی وس کے شحاعانہ کارناموں کی خبریں جب اسپارٹہ بینجیں تو وہاں لوگوں کو خالص مسرت نہ بیدا ہوی تھی بلکہ اس کی فتوحات حسد اور بر گمانی کی نظر سے دیکھی جانے گی تھیں یغرض ان سب اسباب کا نیجه یه هوا که مایع سطایهمه ق م میں ان دونول راستو كى ايك سال كے لئے ہنگای صلح ہوگئی كہ اس عرصے ميں فرصت اور اطینان سے بیٹھ کر مشتقل صلح کی شرائط طے یا سکیں ب یکن اسی زانے میں کالسی ڈیس کی مغربی شانے پر فہرسکیونہ نے ایتھز سے سرتابی کی اور دسگیری کے گئے براسی ڈس کو بلایا۔اس

یکن ہی وسے یہ مل کی دیس کی عرب میں بر ہر میہوں کے ایتے براسی ڈس کو بلایا۔ اس بناوت سے جندہی رفر بعد ہسائے کے شہر مندہ نے بھی اس کی تقلید کی یکن براسی ڈس کی فوجوں کو اس وقت شاہِ مقدونیہ دیرو کاس تنواہ دے رہا تھا اور اس لئے وہ مجبوراً لیس تناینوں فوج کشی میں دوبارہ پر د کاس سے ساتھ ہو گیا تھا ایس سیانیوں کی کمک پر الیریہ والوں کی فوج آئینی تھی ادر اس قوم کی خونخواری کا

ہر طرف اہل ایتضر نے جم کر مقابلہ کیا اور اس گھسان میں براسی وسی نے مہلک زخم کھایا ۔ وہ اتنی ہی دیر جیا کہ فتح میں کجھ شک باتی نہ رہا لیکن خود اُس کی موت ایسی شکست تھی جس نے اس فتح کی تام خوشی کو بنج و حسرت سے بدل دیا تھا ۔ امنی پونس والوں نے اوتار یا بنور ما بنا کے اُس کی بجہنیر وکھین کی ، اُس کے نام قربانیاں کیس اور اس کی یاد گار میں سالانہ تہوار منایا جانے لگا ج

براسی وس سے مت ہی صلح کی سب سے طری رکاوف دُور ہوگئی کیونکہ اب کوئی شخص نہ اس تابل تھا نہ آمادہ کہ تھریس یں براسی اوس کے وسیع منصوبوں کی تکیل کا بھر بٹرا اٹھاتا اوجر کلیون کی شکست اور موت نے نکیاس اور صلح جو فریق کو مختار کار بنا دیا تصائفوش صلح کی گفتگو خروع جوئی اور تمام موسم خزال اورِ سرا یں طویل بحث مباحثے کے بعد ماہ مایع کے آخر میں صلح نامہ مکتل ہوگیا۔ دانی م وقیام امن کی یہ توار واورجس کے بانی مبانی نكياس اور أدهر السارله كا بادشاه بليس تو ناكس تهي بجاس سال کے لئے ہوئی تھی - اور اس کی روسے ایتھز کو بیلوس اور کیتھا سمیت تام علاقے جو جنگ بلوینی سس میں اُس نے جھینے تھے واپس دینے بڑے۔ گر نیسایا اور ساحل اَلْوَانیہ کی دو بندریگاہی اپنے قیضے میں رکھنے پر اہل استینٹراڑے رہے۔ یبندر گا ہیں انسکنیس اور اناک تُرِیش تقیس جال سے کرکایرا کی بحری شاہ راہوں کی تحمیان کی جا سکتی تھی ؛ اور لکدمونیوں نے امفی پونس ، اکان توس وغیرہ تھویں کے جو شہر کئے تھے ، انہیں دایس دیدیا۔ اور فریقین نے

ی تخریک منظور کرانی کم مفی بولس مو دوبارہ تسنیر کرنے کے لئے ایک مہم روانہ کی جامع بن

## سا-جنگ مفی پولس ورمعاہد ہیجیاس

کلیون ٹیس جہاز نے کے تھریس روانہ ہوا۔ جہازوں میں ۱۱ سو
ایتھنزی تبہ بیت اور ۳ سوسوار ایتھنز اور نیز اتحادیوں کے اساتھ
تھے ؛ ابتدا ہی میں اُسے ایک معقول کامیابی تو یہ حاصل ہوئی کہ
شرون بر قبضہ ہوگیا اور و ہاں کا لکّرمونی عامل گزفتار کرلیا گیا۔ بارسی سی
اسے بنجات ولانے بینچا تو وقت بحل چکا تھا؛ اس کے بعد کلّیون نے
دریاے سترین کے وحانے پر ائیون کو ابنا متقر بنایا اور مزیر کمک
اجانے تک بییں قیام کرنے کا ارادہ کیا ج

ادھر براسی ڈس ، دریائے سٹون کی دوسری طرف ، شہر امنی پولس کے بالائی رخ ایک بہاڑی برخید زن تھا ؤ ایتفزی بہای ابنے بہالای برخید زن تھا ؤ ایتفزی بہای ابنے سب سالار کے اس طرح بریکار پڑے رہنے پر جیں بجبیں ہورہے تھے ۔ لہذا کلیوں ایک روز موقع کی دکھ بھال کے لئے بھلا اور امنی پولس کی شہر بناہ کے قریب تک پہنچ گیا تھا کہ اُس وقت یہ بھیا کھلا کہ براسی فرس اُن کو دیکھتے ہی چیکے سے شہر کے اندر اُتر آیا اور اب حملہ کیا چاہا ہے ؛ فوراً سبابیوں کو وابی کا حکم دیا گیا لیسکن اس کی بے بردائی سے تعمیل ہوئی اور براسی ڈس دفعاً ، ۱ سبابی اس کی بے بردائی سے تعمیل ہوئی اور براسی ڈس دفعاً ، ۱ سبابی ساتھیوں سمیت بھاگا اور بھا گئے میں تیر کھا کے مارا گیا۔ لیکن اور ساتھیوں سمیت بھاگا اور بھا گئے میں تیر کھا کے مارا گیا۔ لیکن اور

# باب يازدنهم المسلطنت التيحنيز كازوال فرخا

## ا- ارگوس کے ساتھ نیا سیاسی تحاد

عہد نامہ بحیاس سراسر ناکام رہا۔ نہ صرف کورنتھ اور بعض دوسرے طیفول نے شرائط صلح ماننے سے انکار کیا بلکہ جن فریقین نے دستھ کردئے تھے انہیں بھی انہی قرارواڈ شرائط پر عمل کرانے کی کوئی صورت نہ نظر آئی۔ اہل کالسولی امنی پولس کے حوالے کرنے پر رضامند نہ ہوے اور اسپارٹ والوں کی اُن پر کوئی زبردستی نہ میل سکتی تھی ۔ اس پر ایقنر کے سفاک تریا کے قیدیوں کو جھوڑنے سے انکار کیا تو یہ حق بجانب تھا۔ گر اسپارٹ انہیں جس طرح بنے آزادی ولانے کیلئے

جگ میں جن سپاہیوں کو اسیر کیا تھا، اُن سب کو آزادی م

ائے لیونی سس کے نائین کے ملے حب متحده رماست یہ نمرائط میش کی گئیں تو سکایس اور اناک ٹرنگین کو چھوڑ دنے یر ال کوزتھ بہت ناراض ہوئے . مگارا کو نیسا یا کے حوالے كرديع جانے ير نهايت غُصّة آيا - اور ابل بيونيه كو كوه سمى ران كا الك قلع سَاكُ بَنُ حِيورُنا نالوار بواجي الحقول في اسى زمانے میں فتخ کیا تھائے لیکن وہ خوش ہوں یا ناراض ، انتیمنر انی ان ترائط میں کوئی کی گوارا نہ کرسکتا تھا۔ نتیجہ یہ مواکم صلح اقص رہی ۔ اتحاد پلوتی سس کی سب سے ااثر ریاستوں نے اُن ترائط کے قبول کرنے سے انگار کردیا اور علاقہ الیس بھی اُن کا شرک ہوگیا۔ غرض اس مقصد میں کہ جو حصار امن و صلح بنایا جائے وہ دیریا ہو، محیاس کی سیاسی داد وستد بالكل ناكام نابت مولىً \*

رشمه ساز قوت نے ان نا پا بدار فرقه بندیوں کا تارہ پود مجمیردیاد كلَّيَاس كا بيًّا الكي بيا دير جمورت بيند كروه كا مم آبُكُ مُولِّيا عما اور پری کلیس کے سم خاندان ہونے کے اعتبارسے اسی گروہ کی حایت گویا ورفے میں اُسے کمی تھی ؛ یہ صاحب تروت نوجوان غیر معمولی حن و جال اور زاتی اوصاف کے ساتھ، نود و نایش کا شائق اور اس درج بے ادب تھا کہ اس کے ہم وطن معض اوقات اس کی بہودگیوں کی تاب نہ لا سکتے تھے ؛ وہ اپنی مردانگی کے جوہر دلیوم کی الوائی میں دکھا چکا تھا جہاں اس کی جان اُس کے دوست حکیم سقراط نے بچائی . خدا داد قابیت اور سمت مردانہ کے سوایہ دولؤں مرکاظ سے ایک دوررے کی ضد تھے گر ان کی دوسی تانج میں شہورہے اور یہ تعلّق اس نوجوان مُرّر کی ذہنی تربیت کے حق میں یقینًا نہاہت سُود مند تھا لیکن الکی بیادیر آپنے ساسی عقائد میں فرتی بنگ کے اصول کا مطلق قائل نہ تھا اور اب مجی وہ صلح بیند فراق کے خلاف میدان میں آیا تو اس کی وجہ سواے اس کے کچھ نہ تھی کہ اِس وقت اُسے جنگ اور فقوحات ہی کے فریعے سہر و اقتدار حاصل کرنے کی ائمید تھی 🕯

ادہر اسپارٹہ میں ایھنٹر کے خلاف اور جنگ کا خوا ہاں ایک فریق بیدا ہوگی تھا جو ارگوس کے ساتھ رشتہ اتحاد جوڑنے کی فکر میں تھا نے اس کے کوڑ میں الکی بیادیز کو یہ تدبیر سوجھی کہ تما مجموری حکومتوں کی ایک انجن بنائی جائے ۔ جنانچہ اُس نے مجموری حکومتوں کی ایک انجن بنائی جائے ۔ جنانچہ اُس نے

تاريخ يوان

باب يازدهم

بقرار مور إلى تفا اور اس في نه صرف صلح كمك ايني سابق وشمن دانیمنز) کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد کرنے کی تدبیر سوحی ۔ یہ تجزر جس کی بھیاس نے بڑی گرموشی سے تائید کی قبول کرلی كئى اور آخر كار اسارتى اسيرانِ حبَّك كو نجات حاصل ہوئی۔ گر بیکوس اور کیتھرا اب بھی انتیننر کے قبضے میں رہے ؛ اسار کے ساتھ ایسا اتخاد کرنا اتھنٹر کی غلطی تھی ۔ اُسے کیھے فائدہ ماصل نہ ہوا اور قیام امن کی بہترین ضانت دینی اسارٹ کے قیدی) اس کے اللے سے نکل گئی ؛ ادہر اس کا فوری نتیم یہ ہوا کہ ریاست ہائے بلونی سس کی انجن اتحاد جو اسارلہ کی سیادت میں قائم تھی ، ٹوٹ گئی ۔ کورنتھہ ، مان تینیا اور البیس نے سجا کہ اُن کے سرگروہ اسارٹ لئے انہیں نہ صرف دغادی بلکہ عجب نہیں کہ ایخنز کی طرف سے مُطمُن ہو کے ، اب وہ پلوني سس ميں بالكل فرعون موجائے اور جو جاہے وہ كرے-یس کورنتھ کی شہ سے ان ریاستوں نے ارگوس کے ساتھ ایک جدید اتحاد قائم کیا ۔ اور اب یه ریاست دارگوس) میمرلو<sup>نا</sup> النے کے منظر عام پر ملوہ کر ہوتی ہے ؛ کالسی ولیس و تھرس) والول لنے اس اتحاد میں شرکت کی اور اس طرح یونان کی دو سرم آوروہ ریاستوں دمینی انتھنزو اسپارٹر) کے مقابلے میں ایک نیا خربیت صف آرا ہوگیا جے عہد نامہ مکیاس کے تعلیم کرنے سے انکار تھا + گر الگے ہی سال دستیں میں ) ایجینزکی ایک نئی

باب بازوتهم

اتحادیوں سے لیب ریش کو دوبارہ لینے کے لئے چلنے سے انکارکیا تو الیس کی فوج الگ ہوگئی ۔ اور چوبحہ اس کی تعداد س ہرار تمی لہٰذا اس کے ساتھ جھوڑ دینے سے اتحادیوں کی توت اور بھی کمزور ہوگئی اور اسی حال میں اُن کو مان تنبیا کے بجانے کی غرض سے بر عجلت جنوب کی طرف روانہ ہونا پڑا کیوبجے اس عرصے میں ایجیس شاہ اسپارٹہ اُس پر بڑھ رہا تھا اور بجیا کی فرج بھی اُس کے ہمرکاب تھی ہ

وونوں فوجوں کا مان تعینیا کے قریب سامنا ہوا اور اُخرکارایک مرکے کی اڑائی ہوئی ؛ دونوں طرف ، سیامیوں کا نتمار بھی وس وں ہزارکے قریب خرور تھا۔ دسمائی قم)ادر کھے عرصے تک لڑائی برابر تلی رہی ۔ اور جب ایک بزار ارگوسی جوان وشمن کی صف چیر کرا ندر مُس كئے تو كيھ معلوم نہ ہوا تھا كہ فتح كس كى موكى - آخر لكيموني سياه كو غلبه موا اور لاكيس اور بحرس تراتوس دونول كام آع ك اسيارة کی سطوت کا آفتاب جو سفاک تریا کی نبردیت کے بعد گہنا گی تھا اس فتح سے بھر چک اٹھا اور ساتھ ہی جزیرہ نائے بلونی سس کی حالت میں اس معرکے نے انقلاب بیدا کردیا۔ ارگوس میں جہوریت کا نظام درہم برہم اور مچم حکومتِ خواص كا دور دوره بوگيا اور اس حكومت في اليفننرس رشته اتحاً و تور کے اسپارٹہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا-اسی طرح مان تینا ،الیس اور اکای ریاسی مبی دوبارہ فراق غالب سے جاملیں اور ایمنز کھرسب سے الگ اور تنہا رہ گیا ہ

ارگوس اور اس کے حلیف الیس و مان تمینیا کے ساتھ سو برس بک اتحاد کا معاہدہ طے کرلیا۔ (سنت ہی کردونیوں کو خارج مرما میں ساز باز کرکے اولی تہوار سے بی کردونیوں کو خارج کرادیا۔ اخراج کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ الحول نے اس مُباکِ نمانے میں لبب رئین پر حملہ کیا اور نمزی عہدو بیان کی خلان ورزی کی یا اسی سال الکی بیا دیز رفتھ کی دور جیتا اور اسطی ورزی کی یا اسی سال الکی بیا دیز رفتھ کی دور جیتا اور اسطی کو الکی بیا دیز رفتھ کی دور جیتا اور اسطی کو الکی بیا دیز مقم کی دور جیتا اور اسطی میں سخت کشیدگی ہوگئی یا بیں ہمہ امن نامہ کمیاس انجی کے باض منہوخ نہیں ہوا تھا ف

سال آیندہ (سلام تن موسم بہار میں الکی بادیر کے اخوا سے اہل ارگوس نے علاقہ ابی دروس پر جڑھائی کی اخوا سے اہل ارگوس نے علاقہ ابی دروس پر جڑھائی کی اللہ بیادیز ان طیفوں کو اپنے ہم وطنوں سے کوئی کافی اللہ نہ بھرواسکا ، اور اہل اسپارٹہ نے انتقام لینے کی غرض سے نتاہ ایکسیں کے زیر علم فاص ارگوس کے علاقے پر فوج کشی کی۔ ذرقین کا تمنیہ کے قریب میدان میں مقابلہ ہوا اور معلوم ہونا ہونا در معلوم ہونا سے نتیجہ اس قدر غیر تھینی تھا کہ دونوں طرف کے سپ سالاروں نے لڑائی کی بجاے چار مہینے کی شکامی صلح کرلی ورفوں طرف نقیب صلح کی منادی کرمکھ تھے کہ الکی بیادیز کھیے دونوں طرف نقیب صلح کی منادی کرمکھ تھے کہ الکی بیادیز کھیے فرج کے ساتھ ارگوس بھنجا اور اتحادیوں کو انجمارا کہ شکامی صلح فرج کے سیم سالاد ، لاکسیں اور بھر لڑائی چھیڑویں ۔ اس انچھنٹری فوج کے سیم سالاد ، لاکسیں اور بھر لڑائی چھیڑویں ۔ اس انچھنٹری فوج

۲ مصنالیه کی مهم

پانچویں صدی قبل مسیح میں انتھنٹر کے ارباب ببت وکشاد بار بار اپنی نظرس مغرب میں سمندر بار کے یونانی علاقوں یر ڈانتے تھے ؛ شہر سکٹِتا اور پیر کیون منی اور رکیوم سے انتھنٹر کا پیمان اتخاد ہوگیا تھا اور اس علاقے میں عام ملورے یہ ہر اس کے مرکوز خاطر تھا کہ ڈورٹین ریاستوں اور خاص کر کوزتھ کی قدیم نوآبادی سیراکبوز کے مقابے میں ، آیونیانی شہروں کی حایت کے اسمنائد قدم میں باشدگان لیون مینی نے ایسنر کو سفارت بھی اور التجا کی کہ سیراکیوز سے انہیں بجایا جائے جواک کی آزادی چینے کے دریے نظر آتا تھا۔ قریب فریب تام ڈورئین ریاسی سیراکیوز کی طرف تھیں اور کتانہ ، رگیوم ، کمارینا اور بخوس لیون منی کے حامی و مددگار تھے کہ فن خطاب کا مشہور مُعَلّم الركياس تجي اسي سفارت ميں شامل تھا اور اُس كي الدكا التمنز میں غلغلہ بیا ہوگیا تھا۔ گر صقالیہ کے معالات پر توجبہ ولانے کے لئے اُس کی جادو بیانی کی بھی چنداں ضرورت ر تھی ۔ اہل التيننر خود اليا موقع تلاش كرتے تھے اور اُنھول نے لاکسیں کی سرداری میں فراً ایک فوج روانہ کردی - لیکن تہر مسانا کو اتحاد التیننزین شرک کرلینے کے سوا اوراس مم لئے کوئی خاص کام انجام نہ دیا اور جب تک دوسرا بیرا مطاملے ق میں بوری مدکن اور سفا کلیس سے کر وہاں جائیں

ارگوس کو جو مدد دی گئی وه کچه مجی کارگر نه نابت موئی اور اسی لئے غالباً لوگ نکیاس سے ناماض ہوگئے تھے جے دکھبکر جہوریت بیندوں کے سرگروہ ہمیر ملوس نے فتوی عام کی توکیا کی ۔ اور وہ سجتا یہ تھا کہ خود نکیاس کے ہوا خواہ الکی بیاویز کے خلاف رائے دیں گے لیکن الکی بیادیز نے اپنی حالت مخدوش دیجی تو تکیآس کے ساتھ سازباز کرلیا اور اب دونول کے طرفداروں نے اپنے تھیکروں پر میسرملوس کا نام تحریر کیا اورخود اس فانوس گر کو جلا وطنی کا منه دیکینا کیرا - (سطامیسه ق) ایمنری فتوی عام کی یہ آخری نظیرہے ۔ اس کے بعد وہاں یہ سال موقوت ہوگیا اور جہوری این کے تخط کے لئے صرف مراف رِانوسُ " كا قانون كافي سجعا جانے لگا جس كى رُوسے آمين ملطنت میں تبدیلی پیدا کرنے والے پر مقدمہ دائر ہوسکتا تھا اور قانون مذکور کی خلاف ورزی نابت ہوتو مجرم سزائے موت کا متوجب موتا تھا ۽

سوبب ہو، سے بور سے بور ہم اس سال کالسی ولیس بھی گئی دہ ناکام رمی ۔ لیکن سال آیندہ جزیرۂ ملوس کوجو اُب کمی وہ ناکام رمی ۔ لیکن سال آیندہ جزیرۂ ملوس کوجو اُب کہ انتینز کے مقبوضات میں شامل نہ تھا ، بغیر کسی معقول عذر کے گھیرلیا گیا اور جبر آ مہیمار رکھوا گئے ۔ بھر تمام باشندے یا قتل کرادئے گئے یا انہیں لونڈی عنوام سن لیا اور جزیرے میں انتینز کے باست ندوں کو لا کے سالیا اور جزیرے میں انتینز کے باست ندوں کو لا کے سالیا گیا۔ دمانا کے میں انتینز کے باطا

وابس آکے اہل سکتا کی بے نمار دولت کے وہ وہ رنگین تعقے بیان کئے کہ لوگول کے منہ میں پانی عجر آیا یو دور اندیش نکیاس دہاں ہم بھینے کا مخالف عقا گر ملوس کی تازہ فتح سے لوگ بیمول گئے تھے اور الیک بعید وغیر معروف آفلیم میں کشور کتائیوں کا خیال بہت ولفریب تھالیکن نا دانی سے نکیاس کی نہ سننے کے علاوہ انکوں ساتے اس سے بھی بڑھ کر حاقت یہ کی کہ نکیاس ہی کو اس مہم پر بھیجا جس کا وہ سرے سے مخالف تھا، اور الکی بیا دیز اور لاماکوس کے ساتھ آسے سبہ سالار مقرر کردیا ہ

وج جہازوں میں سوار ہونے کے لئے تیار تھی کہ یہ پُر اسرار واقعہ اُس کی تاخیر کا سبب ہوگیا کہ ماہ مٹی میں در صالا ہی م) ایکور صبح کو مہرمیس دیوتا کی موریس وُٹی ہوئی ملیں - یہ جوکور تیمقر کی موریس ایشونیز کے مندروں اور عام مکانات کے دروازوں کے سامنے لگی ہوئی تھیں اور ان کی کسی نے راتوں رات صورت بگاڑدی تھی ؛ الکی بیا ویز کے دشمنوں نے موقع باتے ہی اُس بی اس گناو کبیرہ کے ارتکاب میں ترکیب بنانا جا اور حبب الکی بیاویز نے اصرار کیا کہ بیرے کے رواز ہونے سے بہلے اُس اُلی بیاویز نے اصرار کیا کہ بیرے کے رواز ہونے سے بہلے اُس کی وائی منائی کا حق دیا جائے تو اُس کے دشمنوں نے اس کی وائی تا کہ جُرم کی ساعت ملتوی کوادی ؛ غرض بیرا روانہ ہوگی۔ اور توسی ڈای ویز کا بیان ہے کہ ایسا شاندار بیرا کبی کسی یونائی ریا توں نے آراستہ نہ کیا تھا۔ اُس میں ۱۳۳ (سیر بیرا کبی کسی یونائی ریا اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کثیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کثیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کثیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کثیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کثیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کئیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کئیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کئیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کئیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت ۱۰ اور جیوٹی کشیوں کی تعداد کئیر ساتھ تھی ۔ مرف نہب لیت

تایخ یونان

خود مِسانا اُن سے منحرف ہوگیا کیونکہ ان سبہ سالاروں کو بیلوس اور کا برا کے اُن معرکوں سے بہت دن کا فرصت ہی نہ مل سکی ، جن کا ذکر ہم پہلے بڑھ آئے ہیں \*

اس کے بعد شہر گل میں صفالیہ کے یونانیوں کا علمہ ہوا کہ وہ صورتِ حالات پر غور کرے ۔ اور اس میں مہرموکراتیس باشدہ سیرکیوز اس اصول کی وکالت میں سب سے بیش بیش شاکہ اہلی صفالیہ اپنے اندرونی تمازعات کا تصفیہ نحود کریں اور اتھنٹر یا کوئی اور بیرونی طاقت ماضلت کرے تو سب مگراس کا مقابلہ کریں ، لیکن اس جلسے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ لیون تمنی کے باشندوں میں باہم فیاد بیدا ہوا اور یہ موقع پاتے ہی سیراکیور بیرونی کے باشندوں میں باہم فیاد بیدا ہوا اور یہ موقع پاتے ہی سیراکیور بیرونی کے باشندوں میں باہم فیاد بیدا ہوا اور یہ موقع پاتے ہی سیراکیور بیرونی ماضلت کا محض اس لئے مخالف ہے کہ خود سب پر عادی ہوجائے ماضلت کا محض اس لئے مخالف ہے کہ خود سب پر عادی ہوجائے اور بلا اندلیشہ راج کرے بیس دوبارہ انیمنٹرسے دستگیری کی اتجا اور بلا اندلیشہ راج کرے بیس دوبارہ انیمنٹرسے دستگیری کی اتجا میں کوئی خاص کارروائی نہیں کی ج

لین آلوس کی فتح کے سال یعنی ملائے۔ ق م میں بھرسگرتا فنے صدائے استعانت بلند کی ۔ اور یہ شہر اُس وقت ریاستِ سلینوس اور لیون مینی کے جلا وطن باشندوں سے لڑائی میں اکھیے رہا تھا؛ حکومتِ ایجنز نے اول اپنے ایکی روانہ کئے کہ سگرتا ج مصارفِ جنگ برواشت کرنے کا اقرار کرتا ہے، پہلے سگرتا ج مصارفِ جنگ برواشت کرنے کا اقرار کرتا ہے، پہلے اس کے مراض یا وسایلِ آمدنی معلوم کرنے جائیں یُ انھوں سے

تارنج ليناق

وایس دیں یا گر لاماکوس ان تام معاملات پر ایک سیاسی کی چنیت سے نظر ڈالتا تھا اور اُس نے صلاح دی تھی کہ سیراکیوز پر اس مال میں کہ امبی وہاں کے لوگ تیار ہونے نہیں یائے مِن ، بلا تاخير حلد كرديا جائے ؛ لكن سيراكبور كى قىمت جى شى کہ میدان رزم کے سوا، لاماکوس کا کہیں کچھ افر نہ تھا ۔ اور جب وہ اپنے ہم مصبوں کو قائل نہ کرسکا تو آخر اس سے می الکی بیاویز کے منصوبے کی تائید میں راے وے دی و نکسوس إدر کتانه کو بالینے میں کامیابی ہوگئی - انتیننر کے بیرے نے سیراکیور کی بڑی ندرگاہ میں جنگی مظامرہ کیا اور ایک جہاز کو تھی بکر لیا ۔ لیکن اس کے سوا اور کچھ کرنے نہ بائے تے کہ انتصارے الکی بیادیز کی بازطلبی کا فران بہنیا کہ مدتبی وہن کے مقدمے میں عاضر عدالت مہوء اصل یہ ہے کہ اتیفنر میں مرمیس کی مورتوں کے توڑے جانے پر میرندسی محرّان طاری جواً تما اور انناے تحقیقات میں بیض اور بے حرتی کی باتوں کا رضاص کر الیوسسی تہوار مرم متریز" کے تواعد کی فلاف ورزی کا ) حال کھلا تھا اور الکی بیادیز سمی انہی الزامات کی لیبیٹ میں اُگیا تھا ؛ غرض اسے واپس لانے کے لئے سلامیناً نای جهاز بھیجا گیا اور وہ اُس میں بھیکر شہر تھری تک آیا۔ گر ولمال بہنج کر فرار ہوگیا ۔ اہل التھنز نے اُسے اور اس کے بھن ال خاندان كو سزائ موت كا متوجب قرار ديا اور اس كي اللك فبط كرلي كئي 4

تھے اور کل ساہیوں کا شار ۳۰ ہزار سے ممبی اور بہنچا تھا ،
ہیرے نے رکبوم بہنچ کے قیام کیا جہاں کئی باتیں خلاب
وقع تعلیں۔ اول تو رکبوم کے لوگ اُن سے ایسے الگ الگ رہ
جس کی ایتھنٹریوں کو اُمید نہ تھی ۔ دوسرے انہیں پورا یقین تھا
کہ ہم کے مصارت سکستا کی دولت مند ریاست برداخت کرے گا۔
گر اب معلوم ہوا کہ جب استھنٹر کے ایلجی وہاں آئے ہے تو گر اب معلوم ہوا کہ جب استھنٹر کے ایلجی وہاں آئے ہے تو بگرت والوں نے اپنے اور دوسرے فہروں کے قبیتی قبیتی ظرون بھی رکھر میں انہی ظرون سے ایلجیوں کی وعوش کی تھیں اور جہانوں کو یقین ولادیا تھا کہ مرشخص جو اس تعلق وشان کے ساتھ علی وہ علی وہ منیرانی کا حق ادا کررہا ہے اس بیش قیمت سانو سامان کا خود مالک ہے ۔

یحقیقت نہایت حوصلہ فرسا تھی لیکن محض اس بناء پر مہم سے دست بردار ہوجانے کا نگیاس سمیت کسی کو بظا ہر خیال کی نہ آیا ۔ جبک کے متعلق رگیوم میں مجلس شوری منعقد کی گئی۔ اور نگیاس نے راے دی کہ جہازوں کو بعور مظا مرہ مر طرب بھرایا جائے جہاں بلا دقت کجھ ہتمہ آسکے اُس پر قبفہ کرلیا جا اور جوکھوں میں بڑے بغیر لیوان مینی کی جس حد تک مکن ہا مدد کی جائے الکی بیا دیر لئے تونیز پیش کی کہ صقالیہ کی ریاستوں مدد کی جائے اور جب وہ ل جائیں اور میراکیوز کو جلی اور ہیں تقویت حاصل ہوجائے تو سلی نوس اور سیراکیوز کو جلی اور ہیں قبیر کی جائے کہ وہ سیاستا اور لیوان مینی کا حق بن بڑے مجور کیا جائے کہ وہ سیاستا اور لیوان مینی کا حق

تخریب میں کوشاں تھا؛ وہ اسپارٹہ بہنیا اور جس وقت سراکوز ی سفارت اسیار شد سے مدد کی النجا کرنے آئی تو وہ تھی مجلس کے خاص اس جلیے میں موجود تھا جس میں سفیروں کو الل اسارا سے باریاب کیا - اور اسی سے ان سے اصرار کیا کہ یہ دو کارروائیاں ضرور کی جائیں ،۔ ایک تو فرآ اسپارٹہ سے کوئی سے سالار صقالیہ بھیج دیا جاے کہ وہاں مدافعت کا تنف م كرے - اور دوسرے اللي كا كے مقام وكليه كو مورج ندكردياجاً ادریہ وہ سخت آفت متی جس سے اہل ایقبنر ہمینہ فائف و ترسال رہتے رہے کے مجرجب لکیمونیوں نے اس کی صلاح پر عُل كَي اوْر كُلِيسٌ الله سردار كو سيراكيوزي افواج كا سبه سالار بناکے صقالیہ روانہ کیا، تو کہنا جائیے کہ مین اس وقت جب کہ یونان کی قست کانٹے میں تکی ہوئی تھی الکی بیاوٹر کی یُروزن تقریر نے اُس کا ایک پاڑا جمکادیائ اسارٹہ سیراکیوز کا بنت یا بن گی اور کورنتھ نے بھی اپنی قدیم نوآبادی کی اعات کیلئے جہاز روانہ کئے یہ

### ٣ محاصرة سيراكيوز ينطالكمة فم

اس شہر کا قلب اور تمام آبادی کا مرکز ہمیشہ سے جزیرہ ا اُرتیجیا تھا۔ لیکن افی لولی لینی اس لمبی پہاڑی کی حبگی آہمیت سے بھی قطع نظر نہ کی جاسکتی تھی جو بڑی بندرگاہ کے شمالی پہلو کو گھیرے ہوئے تھی۔جب سے ساحل اور جزیرے کے

مثلا من اللي ياليزع جاع ع بدر سال باتى زاز جِموتْ جِموتْ كامول مِن ضائع موتا را جن كاكنًا مفید نتیمه نه نکلا - آخرجب سردی ایکی در صابعه ق م) تو سراکور کی فرج دصو کا کھاگئی اور اسی دصوکے میں کہ وشمن بے خبر بڑا ہے ، وہ اس کی قیام گاہ پر اعالک حملہ کرنے کی غرض سے کتانه روانه بونی - اور اُدصر انتیننری تشکر جبازوں میں سوار ہوکے خود سیراکیوز کی بڑی بندرگاہ میں جا اگرا۔ اور حب سیراکیور ساه وایس آئی تو محاربات صقالیه کا پیلا معرک مواجب مین ال ایشنرنے فتے پائی ۔ لیکن کامیابی پانے کے باوجود دوسرے ہی دِن نکیاس نے بھر فوجون کو جہاز میں سوار ہونے اور کتانہ وابس بطنے کا حکم دیا۔ اس کارروائی کے وہ متعدد عدر بیش کرتا تھا ۔ مثلاً سردی کا موسم ، اور یہ کہ ہارے پاس نہ سوار فی ہے نه رویب نه کوئی طبیف و مددگار؛ غرض وه توگیا اور سیراکیوز کو تیاریاں کرنے کی فرصت مل گئی ہ حقیت میں امعلوم یہ ہوتا ہے کہ خود تقدیر انجینز کی وشمنی کے دریئے تھی کا اگر کلیاس نہ ہوتا تو گلان غالب یہ ہے كه الكي بياد نراور لا ماكوس ، سيراكيوز كو فتح كريت . نكين الميننر نے نکیاس کے ناساعد انتخاب برہی اکتفا نرکی تھی ملکہ الکی بیادیز کی ترکت سے محودم کرکے ، گویا خود مہم کی جان

نکال کی تمی ۔ اور یہ برُجوش شاطِر جس مستعدی کے ساتھ اُسے ترتیب دے کے لایا تھا اب اسی مستعدی سے اسکی

تاريخ يونان خلی کا راستہ منقطع ہوجاتا تھا - اور سمندر کی طرف سے آمد رفت مدود کرنے کے لئے مقام تاب سوس پر بیرا موجود تھا کہ جنو خرورت ہو بڑی بندرگاہ کے اندر مکس جائے کا اسی نقتے کے مطاق انھوں نے پہلے ایک مرزی مقام پر وہ گول برج تعمیرکیا جس کا نام رم كيكلوس " بعني وائره تخفا - اور مطلب يه تخفاكه و بإل سے شال اور حبوب دونوں طرف دیوار بناتے ہوئے سے چلیں ال سیراکیوزی اس کی تعمیر کو روکنے کی سبی کوشش کی تھی ۔ مگر کامیانی نہ ہو گئ تو خود ایک جوانی دلوار مقام رو تمی نیت ، سے جانب منظر بنانی شروع کی تاکہ وشمن کی حنوبی دلوار کے راستے میں حال ہوجائے اور اس کی دیوار کو بندرگاہ یک نہ پنجنے دے کا اہل التي نن كى اس كارردائى مين كوئى مراحمت نه كى اور گول برج سے صرف شال کی جانب دیوار نبانے میں شول رہے۔ لیکن در حققت وہ موقع کی تاک میں تھے اور سیراکیوز والوں کی بے پروائی نے بہت طلد انہیں حب مراد کھے کا موقع دے دیا۔ اور اس حلے میں انھوں نے اہل سیراکیوز کی جوانی دیوار کو بالکل مسمار کردیا - اب اُن کے سب سالار ابنی دیوار کے جنوبی حصے کی طرف متوج ہوے اور مراکلیس کے سندر کے ترب جوبی چٹانوں میں مورج بنانے گئے۔ یہ مندر بڑی بندرگاہ کے سنسال مغربی پہلوکی ولداوں سے اویر واقع تمطا

تانخ لونان

باب يازدهم

درمیان پانی کی تنگناے کو پاٹ دیا گیا تھا ، لوگ بہاڑی کی بلنگ پر مکانات نبائے گئے تھے ۔ اور آخر میں شال سے جنوب تک ایک دیوار کمینج کے بہاڑی کے مشرقی حقے کو مخوط اور آبادی کے اندر لے بیا گیا تھا۔ بہاڑی کے اس حقے کو اک رادینا کہتے تھے ۔ اور کچھ عرصے بعد اک رادینا کی طرح اس کے تمال مغرب میں تیجیبہ کی آبادی بھی شہر نباہ کے اندر لے لی گئی مغرب میں تیجیبہ کی آبادی بھی شہر نباہ کے اندر لے لی گئی مخوان دونوں آباد حصوں کے علاوہ تھیں \*

مرموکراتیس کو اہل سیراکیوز نے سید سالاد نتخب کیا تھا اور وہ ان بہاڑی بلندیوں پر نگرانی رکھنے کی ضرورت بخوبی جاتا تھا چانجیہ ابی پولی کی حفاظت کے لئے 9 سو جوان چن لئے گئے تھے بیکن میں اُس وقت جب کہ یہ سیاہی جع کئے جار ہے تھے ، اہل ایجننز اُن کے سریر آموجود ہوئے ؛ اضوں لئے ایک رات پہلے گیا نہ سے جہازوں کا لنگر اٹھایا تھا اور کھیتے ہوئے اِلی قبل کے شالی رخ سے خیلج میں داخل ہو گئے تھے ۔ اور اس سے قبل کہ سیراکیوز والوں کو کچے خبر ہو اُن کے سابی جلدی جلدی اوپر چڑھ کر ابی تولی پر قابض ہو جگے تھے ؛ بھرائی جلدی جلدی اوپر چڑھ کر ابی تولی پر قابض ہو جگے تھے ؛ بھرائی جلدی جلدی اوپر چڑھ کر ابی تولی بر قابض ہو جگے تھے ؛ بھرائی حلای جو لب والن کہلاتا تھا پ

محاصرین کا منصوبہ یہ تھا کہ شمال کی چوٹیوں سے جنوب میں بندرگاہ یک بہاڑی بر ایک دیوار بنادی جائے جس سے ائموں سے کرلیوں کا حصار بادم کے خندق کموددی تھی یا یہ حصار ایر ہوا ہی تھا کہ علی القباح الماکوس فوج لے کے ولدلی زین میں اترا ادر جو کچھ اضوں نے نبایا تھا اُسے توڑ دیا ۔ گراس سے چو کچھ فائدہ ہوا تھا اس سے بڑھ کر خمارے کی یہ صورت پیدا ہوئی کہ سیرکیوز کی فوج کشتیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اُن سے الشیح نبی اور اسی معرکے میں الماکوس مارا گیا یا ایتحنری جم کیا یہ تیسری مرتبہ تقدیر نے وشمنی کی ۔ نکیاس کا تقرر الکی بیاویز یہ تیسری مرتبہ تقدیر نے وشمنی کی ۔ نکیاس کا تقرر الکی بیاویز کی بازطبی کچھ کم نقصان کا سبب نہ تھے کہ اب الماکوس میں بازا کی بیاویز میں بازا کی بیاویز میں بازا کی بیادیز کی بازطبی کچھ کم نقصان کا سبب نہ تھے کہ اب الماکوس میں بازا کی بازطبی کی بازطبی کی بازطبی کیا دیا نہ

ایتھنزیوں کی جنوبی دیوار دہری بنتی ہوئی حبوب میں ایتھنزیوں کی جنوب میں جلی آتی تمی اور اب اُن کا بیرا خاص بڑی بندرگاہ کے اندرنگر انداز تھا ؛ مصویں صلح کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور نکیاس نے بہی سمجہ کر کہ اب شہر اُس کی گرفت سے نہیں بکل سکت نمالی کئے کی دیوار کی تکیل سے تفافل کیا اور یہ ایسی خطا تھی جس کی الافی نہ ہوسکتی تھی ؛ لیکن جس دقت کورنتھ کا ایک بجری سوار گن کی لوس یہ خبر نے کے سیراکیوز بہنچ گیا کہ کورنتھ کے جہازاور اس وقت مصورین نے قبولِ اطاعت کا خیال باکل جھڑدویا آور کچھ عصم نہ گزرا تھا کہ گلیس، نہر بہمسرا دصقالیہ) سے ایک اور کچھ عصم نہ گزرا تھا کہ گلیس، نہر بہمسرا دصقالیہ) سے ایک اور جمیعت آراستہ کرکے براہ خشکی سراکیوز کی طرف روانہ ہوا۔ اور کچھ عصم نہ گزرا تھا کہ گلیس، نہر بہمسرا دصقالیہ) سے ایک فوجی جمیعت آراستہ کرکے براہ خشکی سراکیوز کی طرف روانہ ہوا۔ ایلی پولی کی بہاڑیوں پر وہ اُسی راستے سے چڑھا جس راستے سے چڑھا جس راستے



اب کے سرکیوز والول نے پہاڑی کی بجائے اسی نشیبی اور دلی رمین پر کچیہ بنانا شروع کیا تاکہ دشمن کی دیوار کو چٹانوں کے نیچے بندرگاہ کک نہ پہنچنے دیں ۔ گرید دلوار نہیں تھی۔ اور نہ دلوار ایسی دلدلی زمین پر بنتی آسان تھی ۔ لہذا اس مربہ

اسی پر اکتفا نہ کی۔اس نے اپنی دیوار کو بڑھاکر یوریالوس میک پنچادیا اور پہاڑی کے مغربی حصے پر جار دمدے اس طرح تیار کئے کہ جس راستے گلیس پہاڑی پرچڑھ کر شہر میں داخل ہوا تھا، اب اگر اہل ایتھنز کے پاس اسی راستے سے کوئی کمک جائے تو سیراکیوزی سپاہ اُسے روک سکتی تھی •

اس اننا میں تنکیاس نے مقام بلتی ریمن پر قبضہ کرلیا تھا۔ یہ راس گویا بڑی بندرگاہ کا لب زیریں اور جزیرہ سیراکیوز کے طیک مقابلے میں واقع ہے ۔ کمیاس نے بہاں تین ومرمے بنوائے - جہازوں کا بھی ایک متقر قائم کیا اور چند جہازوں کو آگے روانہ کردیا کہ جو بٹرا کورتھ سے آنے وال تھا اُس کی تاک میں رہے ؛ مگر واضح ہوکہ گو بندرگاہ کا راستِہ اور ایی یولی کا جنوبی حصتہ اہل انتیمننر کے قبضے میں تھا تیمر ممی کلیٹس سے جب تیجیہ سے پوریالوس یک دیوار بنالی تو صورت مالات بالکل بدل می کا دور موسم سرا شروع موگیا اور یہ تمام زمانہ تیاریوں اور سفارتوں میں صرف ہوتا رہا۔ گلبیس سے اسی فرست میں صفالیہ سے نئی نومیں بحرتی کیں اجزیرہ نائے بلونی سس کی ریاستوں کو بھی دوبارہ طلب اعانت کے بیام بھنچے گئے ، لیکن اب ہیں چند ساعت کے لئے یونانِ خاص پر توج کرنی چاہئے جہاں الکی بیادیر کی صلاح کے مطابق وکلیہ کو مورم بند كربيا كيا تها ـ بيني و إل ايك قلعه بناكر اس مين شاهِ الحيسير، کے ماتحت اسپارٹہ کی فوج شعیتن کردی گئی تھی اور اب

اينج يونان

باب بازدم

سے ایسنزگی نوج نے چڑم کر ان بلندیوں پر قبنہ کیا تھا۔ گر اس کی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ وہ بہاڑی کے شالی موڑسے ہوتا ہوا تیجیہ یک آیا اور شہر میں داخل ہوگیا أ بحیاس كى مرح غفلت کا یہ نتیجہ ہوا اور اگر وہ مقام پوریالوس پر بر وقت موریج قائم کرلتیا تو غالباً گلیش کی کوشش ناکام رہی کو گلیس نے تہریں پہنچتے ہی وجوں کی سیہ سالاری کا کام ا بنے باتھ میں لیا اور باتندوں میں امیدو اطمینان کی ایک نئی روح کیونک دی۔متعد اور باتدبیر ہونے کے لحاظ سے یہ شخص براسی ڈس سے کچھ کم نہ تھا البتہ اس بے نظیر ساہی کے زواتی اوصاف میں جو دلکشی کی شان تھی وہ گلیس میں نہ يائي جاتي تمي ؛ بهر حال ، اس كا بهلا كارنايان كب والنَّن کے موروں کو چھین لینا تھا۔ اس کے بعد سب سے بڑی فكريه تحيى كدكسي طرح ابل اليخفنزكو شالي ديواركي يخيل سے روک دیا جاے تاکہ وہ شہر کو بالکل مصور نہ کرسکیں - اس کی تدبیریهی ہوسکتی تھی کہ ایک نئی جوابی دیوار تعمیر کی جائے ؟ اوُصر ابل ایمفنز کمال ستعدی سے اپنی دیوار نبار ہے تھے ا او صر سے یہ ولوار بننی شروع ہوئی اور دونوں فوحوں میں دلوا سازی کا مقابلہ ہونے لگا کہ کس کی دیوار جلدی بنے - آخر سیر اکیوری معار، بازی لے گئے۔ ایھنٹری دیوار کے راسے میں يبلے اُن کی ديوار پہنچ کے حائل ہوگئ اور عير اُن سے رسمن غالی سامل یک انبی دیوار مکل نه کرسکے نو لیکن کلیش سے

اور حس طرح پہلے ایرانی فوج کشی کے نتیجے پر یونان کی بازی گی ہوئ تی ، اسی طرح اب صقالیہ کی مرگ و زمیت کا اس کشکش کے نیصلے بر، دارد ملار تھا ؛ **مہرموکراتی**س اور گلیش کے ماشحت سیرکوز، ایک بیرا آرات کرنے پر اپنی پوری قوت صرف کرراتما اور موسم بہار دستائے۔ قم ) کا اُس نے اسّی دسہ طبقہ ) حَلَّى جِياز تيار كرائے تھے ۔ انہى كى مدد سے گليس نے الرفے كى تھان لی اور پلیتیرئن کے متقر پر خشکی ادر تری دونوں جانب سے علد آور ہوا -سمندر کی اڑائی میں اہل سیراکیوز کو شکست ہوئی لکن جی وقت بندرگاہ کے اندر یہ بجری جنگ ہورہی تھی، گلیں چر دے کے پلمبرین براک بڑی نوج لے آیا ادراس راس کے سرب ومدمے چھین گئے۔ اب ایتھنٹر کے جہازوں کو چارو ناچار بندرگاہ کے شالی سرے پر جنا پڑا جہاں اُن کی ومری دبدار سی موئی تمی - اور ادصر بندرگاه میں آمد و رفت کا راسته ال سراكور كے تحت ميں أكيا ، كويا التيننرى فوجين خلكى اور ترى وونوں جانب سے گھرگئیں اور نبدگاہ سے اُن کے جہاز باہر مانے کی جڑات نہ کرسکتے تھے جب یک اُن کی اس قدر تعداد ز ہو جو سراکیوزی بیڑے کا حملہ روک لے ہ

اخر اطلاع ملی کہ بوری مکران اور وموسٹنیس تازہ کمک اخر اطلاع ملی کہ بوری مکران اور وموسٹنیس تازہ کمک ائے ہوئے چلے آرہے ہیں - اُن کے بیڑے میں تہتر جنگی جہازا ہ ہزار ہب بیت اور نیم سلح ساہیوں کی تعداد کثیر شامل تھی اہل سیراکیور کو بہتری اسی میں نظر آتی تھی کہ اس کمک سے علاق ایٹی کا میں وہاں کے باشدے بالک زراعت نرکیکے مقے و

اس طرح اہل ملونی سس تو بھر انتھنٹر کے دروازے كمط كمثارب تم اور ادعراس شهركو مغرب مي دوباره اسی پیانے پر مہم بھینی تھی جیسی کہ پہلے گئی تھی کیونک نکیاس نے تحریر کیا تھا کہ کلیش کی آمد، اہل سیرکیوز کی فوج میں اضاف اور جالی دیوار کی تعمیر لے خود محاصرین کو محصور کردیا ہے اور اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا خروری ہے، یا تو اس مہم کا خیال می چھوڑدیا جائے یا بلا تاخیر اتنا ہی بڑا بیرا جیا پہلے آیا تھا ، بھر روانہ کیا جائے اسی کے ساتھ نکیاس نے علالت کی بنا پر اپنے واپس بلاے جانے کی احتدعا بھی کی تھی کا گر انتیننر کے باشندوں سے میمر وہی نا عاقب الدلتی سی کہ فتح صقالیہ کے جوش میں دوسری مہم کا بھیجنا بھی منظور کی اور سی سالار بحیاس کو تبدیل کرنے سے انکار کردیا کیونکہ اس پر انہیں بچوں کی طرح بجروسہ تھا اور اسے ، ول سے عزیز ربکتے تھے انٹی مہم کے لئے النوں نے لوری مکران اور وموستنسس كو سيه سالار مقرر كيا ،

۴ - دوسری جم

محارثہ صقالیہ نے اب ایک جنگ عظیم کی صورت اختیار کی تھی جس میں یونانی توم کا بڑا حصد مصروف بیکار تھا۔

ردانہ ہونے والے تھے اسی رات چودسویں کا چاندگہا گیا۔ اوہم ہوت ساہروں نے اسے وعیر آسانی سے تبیر کیا اور التواے سفر کا شور بچایا ؛ اوہم برسی میں خود نکیاس اپنے ملاحوں سے محم نہ تھا۔ اور جب کا ہنوں نے حکم لگایا کہ یا تو انہیں کم سے محم تین دن شھیزا چاہئے یا آیندہ ماہ کامل کا ۔ تو اس نے سلا اسی میں دیکھی کہ زیادہ مدت کا انتظار کرتا رہے ۔ گرسے یہ ہے کہ نجوم آسانی کا کوئی کرشمہ اس جاندگہن سے بڑم کرمنوس نہ تابت ہوا ہوگا۔ جس نے تکیاس کی تائید سے ایجفنر کی یوری فوج برباد کرادی ہ

سیراکیور والوں کو اتنے عرصے میں اہل ایجفنر کے ارادے کی اور کہ وہ ما صربے سے دست بردار ہوتے ہیں ، اطلاع ہوگئی اور انفوں نے قصد کیا کہ اس سے پہلے کہ دشمن کی فوج بجر سات جات اس کا بہیں قصتہ بُجا دیج ؛ خانچہ اُنھوں ۔ نے بڑی بندرگاہ میں 4، جہازوں کی قطار مرتب کی اور انجھنٹر کے ۸۹ جہاز اُن کے مقابلے کے لئے نکلے ؛ بہلے معرکے کی طرح اس وقعہ بمی اہل انتھنٹر موقع کے اعتبار سے نقصان میں تھے اور حب منتا انہیں اپنے جہازوں کو کاوا دینے کی گفائش نے ملی تھی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دائیں ، باغیں اور قلب پر مرحگہ انہیں ملی تھی اور قلب پر مرحگہ انہیں منتی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دائیں ، باغیں اور قلب پر مرحگہ انہیں ملی تھی اسی لڑا ئی

اب الل الميمنزكو أكر كوئى خيال تما تويد كر عب طرح

پہنچ سے پہلے کمیاس کی ساہ پر علم کردیں ، خیانج انھوں نے ایک طرف تو دواروں پر خفکی سے وصاوا کیا اور دوسری طرف دیواروں کے نیچ سمندر سے عملہ آور ہوئے کے پہلا حملہ ناکام رہا۔
لیکن دو دن کی بجری جنگ میں انہیں نمایاں فتح حاصل ہوئی و بارے دوسرے دن یوری مِدُن اور دموستنسیں کا بیڑا بڑی بندرگاہ میں داخل ہوا +

وموسنیس نے ایک ہی نظر میں سمجہ لیا کہ حب یک جوابی دیوار پر قبضہ نہ کرایا جائے گا اہل ایسنرکی مہم کسی طرح کانیا نہیں ہوسکتی ایکن اس دیوارکے لینے کی جو کوسٹسٹیں کی گئیں وہ سب ناکام رہیں ۔ اور ان ناکامیوں سے فوج کے حوصلے بہت موتمة . وروت تنيس كو نظر آن لكاكه اب مقتضائ والمائي يبي ہے کہ اس مفرصحت ولدلی مقام کو چھوڑ دیا جائے کیوکہ انجی یک سمندر پر وه غالب تھے اور سردی کا موسم بھی شروع نہ ہوا تھا ؛ لیکن مکیاس کسی طرح اس بسیا بی کی جواب دہی كا بار اينے ذم لينا نہ چاہتا تھا اور أسے خوف تھاكہ مجلس سی کہیگی کے آخر اسی لیت و تعل میں گلیس تازہ امادی وستے لے کے سیراکیوز بہے گیا ۔ ان نوجوں کو اس سے جزائر میں خود جا کے بھرتی کیا تھا ۔ ادر ادھر ملیوننی سس اور بیوٹ یہ کی کمک بھی بڑی بندرگاہ میں بہنج عظمیٰ کے اس وقت بھیا س کو ناچار دموس تنیس کی رائے ماننی بڑی ۔ اور دشمن کو کانوں کا خربوے بغرسفركاس سال تيار بوگيا - ليكن جس رات كو وه

كرے جنگ كا تاشا ديكھ رہے تھے ؛ انجام كار ايمنزوں نے مِیْد و کھائی اور انی دیواروں کی نباہ لینے لیسیا ہوئے ۔ ُوشمن تعاقب میں چلا آما تھا اور حب شکت خوردہ بیرا (جس میں اب ساٹھ جہاز باتی رہ گئے تھے ) سامل پر بنبیا تو جس طع بنا ، اہل جہاز سامل پر گور کود کے بھاگے - خفی پرجوفوجیں تميس اُن بين عبى سخت اضطراب بيدا بوكبا- سيد سالارول كو، معمول کے موافق معنولین کو دفن کرنے کی مہلت مانگنے کا بھی ہوش نہ تھا ۔ سب کو فرار ہونے کی بڑی تھی اور اب خشکی کے سوائے کوئی راستہ نکلنے کا نہ رہ تھا؛ ادمر مرموراتیں نے یہ جال کی کہ کسی ہوا خواہ کی طرف سے ایک مفنوعی بیا بیم کاُن کافری سفر ملتوی کرادیا - وه ایک دن اور تحمیرے رہے اور اس عرصے میں سیراکیوز والوں نے جاکر رہتے روک سنتے پ

آخرکار جب یہ بد نصیب نشکر ااویں شمبر دستائیہ ق می کو، اپنے زخمی اور بیارول کو روتا وصوتا جیوڑکے چلا تو ان مقتا کا سل فروع ہوا کہ پہلے تین دن یک وہ کتانہ کی سمت برصتے رہے گر اس تام کلفت کے بعد / چنصے دن معلوم ہوا کہ راستے کا ایک درہ مدود ہے کے بیمر تین دن تک وہ اُقال و خیزاں دو سری سمت بیلے کہ شہر گلا تک پہنچ جائیں سیکن مفرکے چھٹے دن وموس تنیس کا ، جس کے سیرد عتبی فوج تھی ، مقدرت الجیش سے ،ساتھ چھوٹ گیا ادر وو سری ہی صبح

المحاواك

مكن مون كر كل جائي ـ اب چاندگهن مى انهيں ياد نه را تحالا مکین اہل سیرکیوز نے عقان کی تھی کہ جہاں یک ہو تعنیم کو راو گریز ہی نہ مل سکے ۔ چنانچہ بڑی نبدرگاہ کے دانے پر انموں نے ایک سے سے دوسرے سرے تک چوٹی بڑی ہرفتم کی گشتیاں اور جہاز زنجیروں کے باندمہ کر راستہ مسدود کردیا تھا اور ان کنتیوں میں آنے جانے کے لئے تختوں کے یُں بنادیتے تھے ؟ اسی سدراہ کو تورکر نکل جانے پر انتیفنر کی سلکی منحصرتھی . نکیاس نے ساہیوں کی تہت برمعانے میں کوئی وسُتُ شُ ن اعظا رکمی اور لکما ہے کہ معمولی تقریر کے علادہ اس لے کشی میں میم ورے بیرے کا گشت کیا اور ایک ایک جہازکے سردار کے پاس جاکرخود مثنت ساجت کی تمی کہ آج میری عزت تمهارے باتمہ ہے ؛ غرض آواز رجز بلند ہوئی اور ایمننری جہاز قطار در قطار خلیج میں نکلے کہ برمد کے وشمن كى سدّ بحرى بر حلد كري - ليكن جس وقت وه اس كے قريب ہنے، سیراکیوزی جہازوں نے جارول طرف سے اُن پر حلم کیا اور ایتنزی جہاز بندرگاہ کے وسط میں پسیا کردے گئے اور بہاں الگ الگ جہازوں میں باہم تشکش کا وہ سلسلہ شدع جوا کہ عرصے یک نتیجہ جنگ کے کچھ آثار طاہر نہ ہوئے ادر فتح کا بّل کمبی ایک طرف مجعک جاتا تھا اور کمبی دوسری طرف ۔ جزیرے کی دیداروں اور اوپر اک رادینا کی بہاڑی ڈسلا پر ورتوں اور بورسوں کا بجوم تھا اور نیچے لب سامل ساہی

تعارانہیں جو ایھنز کی طیف ریاستوں کے سابی تھے اس زندان
میں ٤٠ ون رہنا تھا اور خاص ایھنز والوں کو اسی عذاب
وردناک میں موسیم سرا کے اور چھے ہینے زیادہ گزارنے تھے؛
غرض یہ وہ شدید انتقام تھا جو سیراکیور لئے اپنے حملہ آوروں سے
غرض یہ وہ شدید انتقام تھا جو سیراکیور لئے اپنے حملہ آوروں سے
ایں ۔ اور جو سخت جان قیدی اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں
مرکاری قیدفانوں میں کام پر لگا دیا گیا یا غلام بناکے فروخت
مردیا ۔ ان میں سے بعض غلاموں کو بوری ٹیرنر کے نافکوں کی
تقریریں یا وہ نظین جو مل کر گائی جاتی ہیں ، خفظ یاد تھیں اور
انہیں خوب سنا سکتے تھے ۔ وہ اپنے مالکوں کے منظور نظربن گؤ
تھے اور اُن میں سے بعض کا حال ہم پڑھتے ہیں کہ عرشہ دراز
کے بعد اپنے وطن کو وابیں بھرے اور اسی شاعر کے شکر گزار

اگر سزا دیتے وقت کسی شخص کی نیّت کا محاظ نہ کیا جائے

بکہ اُس کے طریق علی سے جو کچہ نقصان پہنچا ہے صرف اس پر
نظر کی جائے تو سچے یہ ہے کہ نکیاس کی نا لائتی پر قبنی سخت
سے سخت سزا شجرز ہو، کم ہے یہ نا قالمیت کے علاوہ، جس جس
طے اُس نے کا موں کو بگاڑا اور خراب کیا اُس پر حیرت ہوتی
ہے ۔ اوریہ اسی کے طرز عل کا کرشمہ تھا کہ نہ صرف یہ بھم
برباد ہوئی بلکہ انتیمنٹر کی قوت میں زوال آگیا یا لیکن انصاف
سے دیکھئے تو اس خوابی کا تمام الزام باشندگانی ایجنٹر کے فیا
سے دیکھئے تو اس خوابی کا تمام الزام باشندگانی ایجنٹر کے فیا
سے جو اُس کو وہی کام دینے کی ضد کرتے رہے جس کی

سیرکموزی مرکارے نے اگر خیردی که وہ اور اس کی ۴ ہزار فوج مجر من اور انہوں نے مجور ہوکے ہیار رکھ دئے ؛ نکیاس نے می صلح کی خرائط پنی کیں لیکن وشمن نے انہیں مترو کرویا صعوبت سفرسے تھکی ہوئی فوج ، خوراک میسر نہ آنے کی وج سے اس روز وہیں رہی أ دوسرے روز وہ مجر اس حال میں روانہ ہوئے کہ مرطرف سے وتمن کے تیر پڑرہے تھے ۔ یہاں یک که حبب اسی ناروس تدی قریب آئی تو وه تشه لب صٰبط زکرسکے اور ہے تحاشا پانی پرٹوٹ کے گرے ۔ اور ڈیمن کا بھی انہیں کچہ ہوش نہ تھا جس کے ساہی گھاٹ پر کھڑے انہیں بلا مرامت قتل کررہے تھے۔کشت و خون اور النتوں سے ندی کا یانی خراب و نایاک ہوگیا تھا گر پیر بھی وہ اسے یٹے جاتے تھے۔ اخر کار حب مکیاس نے ہمیار ڈال دیٹے تو یہ خوں رہزی فرکی اور جو سیا ہی زندہ تھے انہیں اسیر کولیا گیاء معلوم ہوتا ہے ان قیدیوں میں بہت سے فتمند سیاہیوں کی والی بلك أبن كئے اور اليے غلاموں كى قىمت غالبًا بھر اچھى تھى -کیو ی سرکاری اسیران جنگ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہایت ظالمانه تما - ان عرفالان بلاكو جن كى تعداد ساست مرارتمى اکرادیا کی بہاڑی کانوں میں ڈال دیا گیا جو بے حیت کے ببت عمرے گوسے تھے کہ نہ رات کی شدید مروی سے و ہاں يناه منى اور نه ون كى نا قابل برداشت وصوب كا كوئى بجارً تحا-اسی مگر ان ید نعیبوں کو نہایت خست سے کیم وانہ پانی فل ماا

اس کے مکوم اتحادی اسیار شہ کو مدد کے لئے بلا رہے تھے اور ایتھنے سے سنحون ہونے پر اپنی آبادگی ظاہر کرتے تھے ؛ ان وجوء سے اسارٹہ کو بھی آخر بحری قت برصانے پر توم کرنی بڑی اور اُس نے ایک بیرا آراستہ کرنے کا فصلہ کیا ۔ اُدھر ال ایخننه بھی موسم سرا میں برابر جہاز بناتے رہے کالین ال زمانے میں ہم میمر دولتِ ایران کو تاریخ بونان کے میدان میں وال موت و مجت میں اوراب اس کا مقصور یہ ہے کہ یونان کی ریاستوں کو باہم لڑاکر، ایٹیاے کو یک کے ساملی فہروں پر دوبارہ اینا سلط قائم کرے کے جنانچہ اس غض سے سارویں کے ایرانی والی آرتا فرزر لنے اور افروجیہ کے والی فرنا بازولنے اسیارٹ کو المیی بھیج کے جنگ پر آمادہ کیا اور اس کے ساتھ اتماد کا رعدہ کیا تھا ؟ آخر جب اسارالہ کے چند جہاز خیوس بہنچ گئے تو ابناوت کا سلسلہ شروع ہوا اور تھوڑے ہی دان مَن ملطه ، تيوس ، لبدوس ، متى لبنه وغيره اكثر رياسي اس بغاوت میں شریک موکئیں (سالم قرم) +

اس خاطر خواہ آغاز کی نبا پر اسپارٹ اور ایران میں عہدنامہ ملطہ ہوا اور شہید وطن لیونی ڈس کے ہم وطنوں نے محض اپنے وشمنِ شوم کا غور خاک میں لمانے کی خاطر، ایت یا کے ہم قوم یونانیوں کی آزادی ایرانی ملیجوں کے باتھ رہے دی ۔ یعنی اسپارٹ لئے اُن تام علاقوں پر شہنشا ہ ایران کا حق تنایم کرایا جو اُس کے یا اس کے اجداد کے قبضے میں تھے۔

اس مين مطلق المبيت نه تھي و

## ٥ - مرميت صقاليك تائج

صقالیہ س یہ صدمہ اُٹھانے کے بعد اہل انتھنز کو اپنے نظم ونت میں تبدیی کی ضرورت محسوس ہوئ کے لکدمونیوں نے وكاليه كے مورج پر ايسے قدم جائے تھے كه اللي كا ميں زاعت بالكل موقوف ہوگئی تھی اور لاورئین كی جاندی كی كان بر بمی مجوراً کام بندردیا گیا تھا۔ اور اس طرح سرکاری مداخل کے سب سے بڑے ذریعے مسدود تھے ؛ نظم ونسق کے لئے اب پانچسو ارکان کی مجلس انتظامی کے بائے کسی تلیل التعداد اور زیادہ مشقل جاعت کے تقرر کا خیال پیدا ہوا جانچہ دس ارکان كا ، جنيس" برو بُولى" كَبِّت عَنْم الكِ مِنْكَامَى مُكَمَّه قَامُم كيا كيا اور تمام انتظامی کام اُس کے حوالے کردئے گئے ؛ اسی کے ملے اتحادیوں سے جو سالانہ خراج لیا جاتا تھا وہ موقوف ہوا اور اس کی بجائے اتحادیوں کی ہر بندرگاہ سے جو مال آتا یا باہر جآما تھا، اُس پر بانج فیصدی محصول لگادیا گیا۔ اس قاعدے ے ایجننر کی بندرگاہ لی رئیوس عمی مستنی نہ تھی ۔ گویا اس محصول کے معاطے میں استحنر اور اس کے اتحادی سب کی حیثیت مساوی تنی +

لین اندونی اصلاح، بیرونی خطرات کو دفع نه کرسکتی تمی. تمام یونان انتیننه پر ٹوٹ پڑنے کے لئے تکا بیٹیا تھا اور خود میں نِناق ڈلوانا چاہتا تھا کہ اس ویلے سے دوبارہ اپنے وطن ۔ میں رسوخ حاصل کرسکے ہ

### ۷۔ اُمرا کی بغاوست

ان چند مہنیوں یں المیمنز کے لوگ مفلوک کال ، ہراساں اور نہایت دِل برداشتہ تھے۔ اور یہی وہ موقع تھا جس کی حکومت فاص کے مامی عرصہ درازسے راہ دیکھ رہے تھے۔ عجت کے لئے فاصی معقول کا دلیل یہ تھی کہ جہوری حکومت نے بیرونی معاملات کو نہایت بڑی طرح سر انجام کیا اور میکہ اُس کے نظم و نسق میں تعلیم یافتہ اور ماہرین فن کو کما میننی وض نہیں ملتا کہ اس گروہ میں جو لوگ اعتدال بیند تھے اور حکومتِ خواص وجہوریت کے بین بین نظام حکومت نبانا چاہتے تھے، اُن کا سر گروہ ترامیس تھا۔ اور اوّل اول انتہا پند امرا بھی اسی گروہ کے نرکی ہوگئے تھے کہ ان کے ساتھ ہل کے پہلے جہوریت کا زور توڑویا جائے۔انتی فن امی ایک جادو بیان خطیب اس تام سازش کی روح روال تھا ادر اس کے بڑے معین و مددگار پیساندر ادر فری نی کوس تھے۔ اُن کا بیرا اُس دفت ساموس پر کنگر انداز تھا اور فری فی کوس اس کے بحری سرداروں میں شال تھا۔ بیرے کے اکثر سردار اور خود " برداولی" مجی اس تحرکی کو بند کتے تے۔ مزید براں الکی بیادیر سے ساموس کے سرداروں سے بیام

اور اس کے عوض دولتِ ایران نے دائس وقت کا کہ ایمنی ایمنی کے ایمنی کے ساتھ جنگ جاری رہے ) اقرار کیا کہ وہ بلونی سس کے اُس بیڑے کے ساہیوں کی تنواہ خود ادا کرے گی جو سوالِ النبیا پر معروف جنگ ہو کے یہی وہ عہد نامہ ہے جس نے این نیانی سیاسی سلسلے یونانی سیاسیات میں ایک نئی راہ سیدا کردی اور اسی سلسلے میں یہ امر مقدر تھا کہ رفت، رفتہ ایرانی فرمازوا اونانی ریاستوں کا تکم بن جائے ہ

بہر مال ، اس اتناء میں انتینز نے ایک بڑا بھیجر کسروس كو دوباره تنجركيا اور خيوس كو تاراج كرديا كف - ليكن اسی زمانے میں نی دوس اور رودس باغیوں سے بل گئے اور سلام کے اوائل میں سواحلِ الیشیا پر انتیھنر کے قبضے میں ، س بوس ، ساتوس ، کوس اور الی کرناسوس کے سوا كوئى خاص مقام باتى نه را - تحريس أور وروانيال میں اُس کے مقبوضات ابھی کک صحیح سلامت تھے لیکن اُسے اب بلونی سس کے ایک طاقور بٹرے سے مق بلہ ورمش تھا جے مقالیہ سے کمک اور ایران سے روپیہ مل را تھا ؛ گر اسیار اور ایرانیوں کی دوستی آخر تک نہمی۔ الکی میادیر، نشا فرز کے ساتھ پہلے ملطف اور میمر سارونیں آکے برابر ریشہ دوانیاں کررہ تھا ؛ ایجبیس شاہ اسارٹر اس کا وشمن ہوگیا تھا ، اسے اپنی جان کے لالے تھے اور ایب وہ ایمننز کے وہمنوں میں لینی ایران و اسپارط

تبدیلیاں بیش اور منظور ہوئیں ۔ بینی مجبس عوام کے ارکان کی اتعاد محدود کردی گئی کہ آیندہ سے تمام قوم کی بجائے اُس میں صرف اپنے پانچ ہزار انتخاص ترکیہ ہوسکیں گے جو دولت اورجبوانی قوت کے اعتبارے سب سے فائق ہوں کے دوسرے تنخواہ وینے کا طریقہ سترو کردیا گیا اور قریب قریب تمام سرکاری مناصب کے منامرے موقوت ہوگئے ۔ لیکن ان انقلاب انگیز مناصب کے منامرے موقوت ہوگئے ۔ لیکن ان انقلاب انگیز اعین کے اخیریں بچاؤ کا بہلو رکھنے کے لئے یہ دفعہ بھی برطادی گئی تنی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے برطادی گئی تنی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے برطادی گئی تنی کہ یہ جدید آئین "جنگ کے جاری رہنے کے باری کا بافذ رہیں گئی تا کے باری کے "

جب مجلس ملکی کے لئے پانچ ہزار انتخاص منتخب ہوگئے تو انھوں نے جدید نظام حکومت کا خاکہ تیار کرلنے کی غرض سے تئو ارکان کا انتخاب کیا اور اسی چیدہ جاعت سے یہ ضابطہ بنایا کہ جب تک نیا نظام حکومت قائم ہو، ریاست کا تمام نظر و نسق چار سو افراد کی ایک جاعت کے توالے کردیا جائے ۔ یہ جاعت محض ہنگامی طور پر مقرر کی گئی تنی کردیا جائے ۔ یہ جاعت محض ہنگامی طور پر مقرر کی گئی تنی کی ماض و مخارج سلطنت اور عمال کے تقرر، غرض حکومت کے جزوکل پر اسے کائل اختیار دے دیا گیا تھا۔ اور وہ پانچ ہزار بھی انہی جب رسو کے طلب کرنے پر جمع ہو سکتے تنے ۔ گویا مجلس عوام کی ملکی معاملات میں اب ہو سکتے تنے ۔ گویا مجلس عوام کی ملکی معاملات میں اب کوئی وقعت نہ رہی تنی اور مہنگامی حکومت کے پردے یں وہاں حکومت نواص منظ ہوگئی تھی ہو

سلام شروع کردیئے تھے اور تشافرنز کے ساتھ اتخاد کرادینے کا وعدہ کرلیا تھا گر اس کی مقدم شرط یہ تھی کہ ایھننز کے جہوری نظام مکومت کو بالکل بدل دیا جائے ہ

المخ يونان

رائے یہ قرار بائی کرمیسیاندر اور چند اور سفیر صلح کی گفت شنید کے لئے تسافرنز کے پاس جائیں اور دہیں الکی بیادیز کے ساتھ مكر نرائيط اتحاد كا فصد كرايا جائے يالكن جب يا لوگ وال ینے تو انہیں بہت عبد معلوم ہوگیا کہ الکی بیاد نر نے جو وعدے كُمَّةً تم ان كا يورا كرنا أس كى قدرت مين نه تما - سافززكى اسپارٹہ سے سخت ناچاتی ضرور موگئی تھی لیکن حب التيمنز کے ساتھ اتحاد کا معاملہ دیش ہوا تو تسافرز نے وہ شرائط پیش کیں جن کو سلیم کرنا مکن نہ تھا ۔ اور اس کے بعد اُس نے اسار ال سے ایک کیا معاہدہ کرلیا کے لیکن ایجھنٹری سفارت کی اس ناکائی سے صورتِ طالات میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا۔ وہاں یہ ب لوگوں کے دلنتین ہو علی تھی کہ نظام حکومت میں ردو بدل ناگزیرے ۔ اور عب نہیں کہ ابی دوس اور لمیاس کوس کے انحاف کی خروں سے اس انقلابی کارروائی بر انہیں اور مبی جلد آماده كرديا موك اقل يه تجزير منظور موئى كه دس " بروبولى" اور بیس اور انتخاص کی جاعت جسے لوگ نتخب کریں ، تحفظ سلطنت کی تجاویر ایک مقررہ دن ، مجلس کے روبرو بیش كرے ـ ( ١٥ مئى سلاك ـ ق م ) چنانچ أس روز مقام كولونوس پر اوسی وُن کے مندر میں مجلس کا انتقاد ہوا اور سب اسول

تھا اور انتہا پند فرنق کے سرغد انتی فن اور فری نیکوس تھا ہیں گروہ لئے ساموس کے سائیوں کی بیش کردہ فرائط نوشی سے مان لیں گر دوسرے گردہ کو خود وشمنان وطن سے جہم اعانت تھی اور اُس لئے صلح کرنے کی غرض سے اسپارٹہ کو سفیر دوانہ کئے تھے۔ اسی کے ساتھ وہ پیرٹیوس کی بڑی بررگاہ کے شمالی رُخ ، ای تونیہ سے بند کو قلعہ بند کررہے تھے جس کا مرحا یہ تھا کہ پیرٹیوس بیں آمدرفت کا راست اُن کے شخت میں رہے اور وہ حب خرورت لکیرونیوں کو اندر لے سکیں یا ساموسی بیڑے کو آنے سے روک دیں ہ

جس وقت اُن کے سفیر، تراکط صلح طے ہوئے بغیر واپس اُنگے اس وقت لوگوں میں جو تحریک اُن کے خلاف پھیلی ہوئی تھی اُس نے علی صورت اختیار کی ۔ پہلے تو فری کیکوس قاتلوں کے ہتھ سے سر بازار مارا گیا۔ بھر وہ سپاہی جو آی تونید پر قلعہ بنام علی تقد ترامنیس کے اشتعال دلانے سے حکومت خواص کے خلاف اُنٹے کورے ہوئے اور بیریٹیوس میں بڑے شور اور مہلاے کے اُنٹے کورے ہوئے وار بیریٹیوس میں بڑے شور اور مہلاے کے بعد اُنٹے قلعے کی دیواریں گردی گئیں کے جب یہ شورش فرو مورئی تو چارسو کے ساتھ مصالحانہ طرق پر گفتگو شروع ہوئی اور ایک عام جلسے میں بحث مباحثے اور فیصلے کا دن مقرر ہوا۔ گرفاص اسی روز جب کہ طبعہ ہوئے والا تھا کلیمونی ہرازوں کا ایک دستہ سلامیس کے ساحل کے قریب نودار ہوا اور فود جزیرہ یومید خطرے میں نظرآیا یہ یادرہے کہ جب سے ہوا اور فود جزیرہ یومید خطرے میں نظرآیا یہ یادرہے کہ جب سے موا اور فود جزیرہ یومید خطرے میں نظرآیا یہ یادرہے کہ جب سے

# かんしょうくがしゅっこ

لیکن تمین مینے کی ظالمانہ حکومت کے بعد لوگوں نے چار سو كا تخة الط ديا - ساموس من بارك كربابي حكومت خواص ك عمده واروں سے گرا گئے ۔ انقلاب حکومت کے خلاف دوارہ شورش پیدا ہوئی اور اس تحریک میں تراسی نگوسس اور تراسی لُوس لوگوں کے سر گروہ تھے۔ مجلس عوام کا بھے انھینز میں خواص نے نبیت نابود کردیا تھا ، ساموس میں احیا ہوا، اور سپامیوں نے قوم کے نا بنین کی خیبت سے اپنے سپ سالاروں کو مغرول کردیا اور ان کی بجائے دوسرے سردار منتخب کتے ؛ ان لوگوں کو ایمی تک یہ اُمید تمی کہ الکی بیا دیر کی التفات و کوشش سے دولت ایران کے ساتھ انتھنے کا انتحاد موجائے گا۔اور انہوں نے الکی بیادیز کے پہلے قصور کی معافی اور بازطلبی کی باضابط منطوری نے دی تھی ۔ خِیانچہ خود تراسی بلوس أسے ساموس كر آيا اور وہ سب سالار منتخب كيا كيا -بایں ممہ ایران سے جس اتحاد کی امید تھی اس کی کوئی صورت ن نکلی ؛ پھر انتھنٹر کے چار سو اُمراسے مراسلت شروع ہوئی اور الکی بیادیز نے اگرچے اس بات پر المہار لیندیدگی کیا کہ مبس ملی کے ارکان کی تعداد پانچ ہزار ہو، لیکن چارسو کی کوت كاوه سخت مخالف تحاك ادمر خود ان جار سو مين نفاق بيدا موا اور دو گروه بن گئے - اعتدال بیند گروه کا سردار ترانسیس

النزاج سے المحنز کو او یولی تی " یعنی آئینی ریاست بالے کاخواہاں تھا؛ اُس نے مض وقتی ضرورت کی بنا پر خواص کی عومت كا ساته ديا تفا ورنه وه ميشه سے أسى اصول اعتدال كا حامى تما اور اسی لئے اُمرائے جو اُس کا نام طنزا ورکوتورنوں" رکھا تھا وہ درست نہیں ہے ؛ رکوتورنوس اس فرصیلے مورے کو كيت تم جو بلا دقت سيص، ألط دونون بانوون مين أجاعي اس عرصے میں اہل اسپارٹہ لئے اپنے تن آسان المیالم اس تبوکوس کو بدل کر من داروس کو اُس کی بجائے مقرر کیا تھا اور فرنا بازو کی صلاح پر اُن کا بیرا دردانیال کی جانب رواز ہوگیا تھا۔ اس کے عقب میں تراسی بلوس اور تراسی لوس اینا بیرا لے کے بطے اور کنوسمہ کی جنگ میں اُسے ٹکست دی (سلام ق ع ع الله التينز كي ول براه الله الله الله الله الله المراوم اس کے بعد می شہر کیٹری کوس جو اُن سے برگشتہ ہوگی تھا پھر علقهُ اطاعت مين آگيا ﴿

لیکن اب، فرنا بازو نہایت سرگری سے ال بونی سس کی اعانت کررہ تھا اور یہ ایرانی والی تسافرنز کی نسبت زیادہ کارآمہ اور قابل اعتبار طیف نابت ہوا یہ میار میں مرفیاروں سے کیری کوس کا محاصرہ کیا اور فرنابازو نے بھی کچھ تری فق مدد کے لئے دی یہ لیکن ایجفنزی جہاز دشمن کو اطلاع ہوے بغیر صبح سالم آنباے سے گزر گئے ۔ اُس وقت الکی بادیز الرشیس اور تراسی کہوس کے اتحت اُن کے بٹرے کے تین وستے اور تراسی کہوس کے اتحت اُن کے بٹرے کے تین وستے

الع لونان

علاقہ ایٹی کا سے اہل ایقنز محروم ہوئے تھے اُن کی زندگی کا وارو مدار اسی جزیرے پر تھا ۔ لہذا اس کی حفاظت کے لئے انموں نے تمورلیس کو ۳۹ جہاز دے کے ارت رہا روانہ كيا كر أسے جاتے ہى لڑا لڑا اور كال تكست ہوئى جس كے بد بوبید می ایمنز سے مخرف ہوگیا۔ دستمرسالات قم)، اب ضہر والوں کے پاس ردلیت ( لینی رِزْرُو ) جہاز بھی بالی ز تے ۔ ساموس کی بحری سیاہ یہلے ہی برگشتہ تھی ۔ او بیہ ، جہاں سے رسد ملتی عمی اب ہاتھ سے نکل گیا - نتیجہ یہ ہواکہ فہریں سخت فساد بریا ہوگیا ؛ لیکن کلدہونیوں سے سطے کا مقع ہاتھ سے کھودیا۔ اور اس اتناء میں الل شہرانے ایک عام طبے یں مجتمع ہوکے چارسو کو اپنے منصب سے سرطرف کردیا ادر بالآتفاق یہ طے کیا کہ تمام اختیارات ایک بڑی جاعت کے المتدين دئي جائين جن أين مرشخص كوجو اينے لئے اسلحه میا کرسکت ہے شرکت کا حق حاصل ہو اور اس جاعت کا نام بھی رو پنج ہزار " رکھا جاے یہ اسی کے ساتھ چند مقتن مقرر کئے گئے کہ نظام حکومت کی جُزئیات کا خاکہ تیار کریں کہ جہور کے اس فیصلے کے دعد اکثر اُمرا یا خواص شہر سے فرار ہوگئے ادر وکلیہ مِن نیاه لی ۔ لیکن انتی فن گرفتار ہوا اور اسے قل کی سنا

مدید نظام حکومت بنانے میں سب سے بڑا حصد ترامنیس نے لیا جو اوّل سے مہوریت اور حکومتِ خواص کے مناسب کہ وہان ایرانی تمابیر کے کارگر نہ ہونے کا سب ایرانی والیوں کا باہی حمد ہے ۔ اور اسی لئے اُس لئے اب اپنے چھوٹے بیٹے سیروس دکورش) کو تشافرز کی جگہ ساردلیس بھیجا ہمت ۔ کپادوسید، افروجیہ اور لدیہ، تمینوں صوبے اُس کے تحت میں دے دیئے تھے ۔ اور تنافزز کی حکومت صرف کاریہ میں میروس ساردلیں آگیا محدود کردی گئی تھی است کے سنت تم میں سیروس ساردلیں آگیا اور اس کا ہر سر موقع بہنچنا ہی وہ واقعہ ہے جس نے جنگ اور اس کا ہر سر موقع بہنچنا ہی وہ واقعہ ہے جس نے جنگ بلونیں سیروس کی بازی کا رنگ بدل دیا نہ

## ٨- يتينز كىلطنت كاخاته

نہزارہ سیروس نہایت بُرجش نوجان تھا۔لیکن اگر اسی
زمانے میں اسپارٹہ سے بھی ایک نیا امرائج مقرر ہوکر نہ آنا، قو
اس ایرانی خرخردے کا جوش غالبًا کچھ کارآمد نہ ہوتا ہے اسپارٹہ کا
یہ نیا امرائج لیسائدر دلای سٹر) تھا اور اس طولانی جنگ کو
خر کردینا اسی کے نصیب میں آیا تھا ہے وہ اپنے بحری سپاریوں
کے فاٹرے کا خیال مقدم رکھتا تھا اور اسی وج سے سب کے
ول اُس کی مٹھی میں آگئے تنے ۔خود اُسے روپے کی طبع نہ تھی
اور کسی شکل میں بھی رشوت کا جادو اُس پر نہ جی سکت تھا
اور اسی لئے سیروس کے خراج میں اُس سے بہت وَجل پالیا
اور اسی لئے سیروس کے خراج میں اُس سے بہت وَجل پالیا
قال تعب وصف ہے کہ باتی اپنے حصول مقاصد میں لیمالمار

تعے اور امنوں نے اجانک منداروس پر حملہ کیا۔ سمندر میں اور خشکی پر سخت نو نریزی کے بعد اہل انتیننرکو فتح کائل حاصل ہوئی منداوں یہ گیا گا، وشمن کے کوئی ساٹھ جہاز جیبن گئے یا رُبو وئے گئے دسائلے جہاز جیبن گئے یا رُبو وئے گئے دسائلے تم ) یشکت نوردہ سیاہ کا اسپارٹی حکام کے نام ایک خط اہل انتیننر نے راشتے میں بچڑ لیا جس میں اس ایجاز کے ساتھ شکت کی اطلاع بھیجی گئی تھی کردوکامیابی کا خاتم ہے۔ منداروس ماراگیا۔ سپا ہیوں میں فاقہ ہے ۔ سبجہ میں نہیں آتا کہ اب کی کریں "

. " " اس شکت کے بعد ہی اسپارٹ نے صلح کی سلسلہ حنبانی کی تھی گر اتھنز نے اُس کی تجاویر رد کرویں ،

ایشنز میں اس فتح سے جمہوریت بیند گردہ کی بن آئی اور انھوں نے ترامنیس کا آئین منسوخ کرکے بھر ابنا قدیم نظام کومت قائم کرالیا ؛ اُدصر چند سال یک انھنزی سیاہ بحیرہ مرمورہ اور گرد نواع کے علاقے میں مصروف بیکار رہی اور سببہ سالار الکی ساویز کی تابیت اور تن دہی کی بدولت رفتہ رفتہ غلبہ پاتی گئی خی کہ ایک مرتبہ بھر آبنائے باسفورس تک انتیننر کا غلبہ پاتی گئی خی کہ ایک مرتبہ بھر آبنائے باسفورس تک انتیننر کا حکم رواں ہوگی ؛ لیکن وطن کے قریب نیسایا کی بندرگاہ کا قیفہ بحال ہوگیا ۔ (مونائے تن

میکن آب شهنشآه داریوش نمانی دمینی داراب کی توجه جام مغرب منعطف جوگئی تھی۔ وہ اس بات سے واقف ہوگیا تھا الگرانی میں بھر یہ مقدس رسم قدیم وستور کے مطابق ادا ہوئی اس نفیرت و ہردلوزری کے زمانے میں ایک نفیف واقعہ الیا بیش آیا جس نے اہل اجھنز کے ان خیالات میں تغیر بیدا کردیا ۔ جس کی نمرع یہ ہے کہ اُن کا بٹیرا اس وقت افی وس کی پاسائی کے لئے نوٹیٹن کے مقام پر لنگر انداز تھا ۔ کی سائدر کئے مسائدر کے باسائی کے لئے نوٹیٹن کے مقام پر لنگر انداز تھا ۔ کی سائدر بنے اس شکت وی اور اُس کے پندرہ جہاز بھی گرفتار کرلئے۔ میں موجود نہ وسندی ہی میں موجود نہ تھا لیکن اپنے عہدے کے لیاظ سے وہی ذمہ دار تھا بیس آھینرمی جو وقعت اُس نے عہدے کے لیاظ سے وہی ذمہ دار تھا بیس آھینرمی بو وقعت اُس نے عامل کرلی تھی وہ نظوں سے گرگئی جندہی دونہ بعد نئے سیہ سالار منتخب کئے گئے اور اگلی بیادیز دردانیال کے ایک بعد نئے سیہ سالار منتخب کئے گئے اور اگلی بیادیز دردانیال کے ایک قلے میں گوشہ نشین ہوگیا ہے اس کی جگہ امارت بحری کے منصب یر کوئن ممتاز ہوا ہ

یر تون شمار ہوا پہ
اہل پونی سس نے آیندہ سموا میں اتبا بڑا بیڑا آلاستہ کیا
کہ اس سے بہلے کبی نہ کیا تھا اس میں ۱۹۰۰ حبگی جہاز تھے ۔ گر
اسی زمانے میں لیباندر کی بجائے ایک نیا امرابیر کالی راتی وس
مقرر ہو کے آیا تھا ۔ اور کوئن کے پاس صرف ، ، جہازتھے ۔
فیم نے جزیرہ متی لینہ کے قریب اسے لڑنے پر مجبور کیا اور شکت دی
اس معرکے میں ایخنز کو ، س (سد طبقہ) جہازوں کا نقصان ہوا
اور باقی ماندہ متی لینہ کی نبدرگاہ میں گھر گئے یہ موقع بہت نازک
اور باقی ماندہ متی لینہ کی نبدرگاہ میں گھر گئے یہ موقع بہت نازک
تھا اور اہل ایخنز اس خطرے کی انہیت کو بخوبی سمجھتے تھے
خیانچہ انحوں لینے اگرولولس کے مندروں میں جس قدر سویا

ممی رصول کا مطلق بابند نه تھا اور سب سالاری کی جائی قابلیت رکھنے کے علاوه میدان سیاست میل نجی وه نهایت منرمند شاطر شابه میروس اور لی ساندر می تو ویاں نینت و نیر مورسی تھی اور بہاں الکی باویر آمھ سال کی جلا وطنی کے بعد اپنے وطن میں وایس آیا تھا۔ لوگوں نے اپنے دس سیہ سالاروں میں اس کا انتخاب، اور مراحبت کے وفت بہت مرموشی کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا ۔ وہ اس کی سیہ سالاری کے ول سے معتقد تھے اور ابھی کک انہیں ائید تھی کہ شاید وہ اپی سیاسی عیاری سے دولت ایران کو بھر مصالحت پر آبادہ کرنے یا بی مجلس نے جنگ کا تام و کال انظام اس کے اتحد میں دیایا اور الیوسی تہوار کے متعلق جو بعض بدعنوانیاں سرزد ہوئی تھیں أن كے وبال سے أسے باضابط برى قرارديا يُنود الكي بيادير سے بمی خداوندان الیوسیس کی رضا جوئی میں کمی نہ کی: جب سے وکلیہ پر، زیادہ تر الکی بیادیر ہی کی صلاح وکوٹش سے، دشمن كا متقل قبضه بوا تھا، البوليس كى درگاه كو سالانہ طوس كے جلف كا مومبارك راسته ترك كردينا يرا تما اور بُراسرار إما كوين کی مواری سمندر کی راہ الیوسسیس کے لے جاتے تھے ؛ گر اب اکی بیادر سے حلوس کے ساتھ فوج کا بدرقہ مقرر کیا اور اس کی

عله - مرحد مکارا کے قریب ایک کا میں ساحل مقام تھا جاں وہر ویوی کا عالیان مندر بنا ہوا تھا - اہل ایشنز ایاکوس یا باکوس یا ڈایونی سیس وخراب انگوی کے دیوتا کی ہرسال سواری جلوس کے ساتھ نے کر اس مقام یک آتے اور یہ تہوار بہت وصوم وحام سے اُن کے بال منایا جاتا اور اس کا نام محسسترز ، تھا فہ مترجم

كيا إور جب حكم الم توسمندري تموع بوكي تما الداس كي تميل فیر عکن تمی ؛ غرض قرینه کهتا تما که کسی نه کسی من فرایش می سخت غفلت فرور کی ۱۰س پر العلیم لوگول میں وش رخ و غضب بيدا موا ادر اسي ازخود رفتكي مي خود أغول نے یہ فالمانہ حرکت کی کہ اٹھوں سپر سالاروں کے لئے جواس جنگ میں موجود تھے سزاے موت تجویر کردی ۔ یامسئلہ معمولی عدالتوں میں پیش نہ سواتھا للکہ مجلس انتظامی نے اپنے دو جلوں میں کثرت راے سے اس کا فیلد کیا تھا۔ محرین میں سے یا سیالار قتل کراد کے عجم ادر ان میں تراسی لوس اور التھنز سے در اعظم کا بیا پری کلیس بھی شامل تھے۔ باتی دو سے سالار جو اس منزا کے ستوجب قرار دیئے گئے 1 اپنی دُور انیشی سے پہلے ہی نج کے نکل گئے تھے ؛ اس تام کارردائی کا سب سے بدتر بہلو یہ ہے کہ مجلس نے مرشحس کے معالیے کی علیدہ علیدہ تحقیقات کی بجائے ، سب ملزموں کو ایک ہی ساتھ فیصلہ سناویا تھا اور شہر کے ایک سلمہ وستور کی خلاف ورزی کی تمی و حالانکه محیم سقراط نے جو اس نامبارک روز ارکان مجلس میں موجود تھا اس تجویز پر اعتراض تھی کیا تھا۔ گر کسی ہے ساعت نہ کی پ

ارگی نوسی کی فقے نے مشرقی ایمین میں بھرائل ایمنز کو سلط کردیا اور اسی کی وجہ سے لکدمونی بھی صلح کی سلسلہ منباتی برووبارہ تادہ تنے ۔لیکن اُن کے بیام صلح کو کلیوفن کے زورِ

چاندی کے چرماوے رکھے تھے سب کو گلوادیا کہ نٹے بٹرے کے لئے مصارف میں کام آئیں ۔ اور محصورین کو نجات دلانے کے لئے ایک ہی جینے کے اندر اپنا اور اپنے اتحادیوں کا ایک بڑا بیرا تیار کرکے متی لبنہ بھیا، جس میں (۱۵۰) جساز تھے ۔ کالی کراتی ڈس کے بیڑے میں اب جہازوں کا نتمار (۱۵۰) ہوگیا تھا اور اس نے ۵۰ محاصرہ رکھنے کے لئے وہیں چھوڑے اور باتی جہازوں سے مقابلہ کرلے کے لئے فود و نمن کی طون بڑی جازوں سے مقابلہ کرلے کے لئے فود و نمن کی طون فریس ارکی فوسی عالی وال کے بڑو ہا۔ میں ارکی فوسی عالی وال کے فریب ایک بڑی بحری جناب واقع ہوئی اور اس میں ال آئیز قبیاب ہوے ۔ دسانگ تی م اسپارٹہ کے ۵۰ جہاز انفوں فی اور اس میں ال آئیز فیسی نا گورس کے بیار انفوں فیسی نے یا دُبود شے اور خود امرائیر کالی کراتی ڈسس مارا گیا ہو۔

الله ایتمنز کے ۱۵ جہاز اللہ جہاز سمیت کف موے ۔ لوگوں کو ایس کامیابی میں ایک نقصان یہ برداشت کرنا پڑا کہ یقین تھا کہ ان میں بہت سے انتخاص کی ، جو جہازوں کے لوٹنے کے بعد تخوں پر بہتے رہے ، جان بچائی جاسکتی تھی۔ پہنانچہ اسی کی جواب وہی کے لئے سبہ سالار مقطل کردیئے گئے اور انہیں ہمینزیں طلب کیا گیا ۔ انھوں نے اس قصور کا الزام جہازو کے برداروں پر رکھا اور ان سرواروں لئے جن میں مراشعیس کے برداروں پر رکھا اور ان سرواروں لئے جن میں مراشعیس بھی شامل تھا ، اپنے بچاو میں سب سالاروں کو الزام دیا کم ایمی شامل تھا ، اپنے بچاو میں سب سالاروں کو الزام دیا کم ایموں نے والوں کو بچا نے کا حکم ہی بر وقت نافذنہیں انسوں نے والوں کو بچا نے کا حکم ہی بر وقت نافذنہیں

دوسرے وہ اختیارات کسی ایرانی کو دینے سے اورا تھا ب جب رہے وسایل ازفود مبتیا ہوئے تو لیساندرنے بہت جلد اننی قابیت کے جوہر دکھا وئے۔ وہ سمندر سمندر دروانیال کی جانب روانہ ہوا اور شہر کمپیاس کوس سو محصر میا ؛ وہیں ۱۸۰ بہاز کا ایجسنری بیرا بھی مرتب ہو کے عقب میں روانہ ہوا رف ایک فال یہ بڑا ابھی شہرک توس میں نہ پنجا تھا کہ لمیاسکوس تنجر ہوگیا لیکن انھوں نے الادہ کرلیا کہ وہیں جاکر لیساندر کو اڑنے بر مجبور کیا جاے اور اسی خیال سے وہ سامل سال اگوس تیامی یک رابطے ۔ یہ مقام ، جس کے تفظی معنی اربحری کی ندی ،، ہی، الماسكوس تے بالقاب سامل ير ايك مكل موا سندركا كناره ہے جس میں کوئی بدرگاہ یا گودی نہیں ۔ اور موقع کی اس خلالی کے علاوہ یہاں سامان رسد بھی ۲ میل سے قریب وور، فتہر ستوس سے، لاما پڑتا تھا۔ بر خلاف اس کے پلونی سس كا بيرا بهت أمجى بندرگاه ميں ننگر اندازتها اور اُس كى پشت ير نهر لمياسكوس ملا مواته جهال رسدكي كوئي كمي نه تي- الل المعنز کے جہاز آنباے کے وسط میں بڑھے تو انہیں قیمن کی قطار، جَلَّ کے لئے تیار نظر آئی لیکن اُسے آگے بڑسے کا مکم نہ تھا اور نود اس پر وہی ملہ کرنا احتیاط کے خلاف تھا کیو بحد اس کے جہاز نہایت مفوظ ومصنون مقام رتمے جے وہ حیورنا نه با بتا تفا عرض اب التينز مجور موكر الوس سيامي برداب ہو گئے ادر جار دن تک برابر ہی ہوتا را کہ ایمنسری بیراحبگ

تقریر کی بدولت لوگوں نے رد کردیا ادر منتہور ہے کہ یہ بازاری مقرّ من دن محلس من خراب بی رستار آیا تھا ؛ غرص اہل امیار الله کو سوائے اس کے اور کوئی جارہ کار نظرنہ آیا کہ بھر اپنا پیرا ارسہ كرير \_ عام طور بر لوگول كا خيال ولال بهي تحاكه اگر ال بايي كو اينے مقاصد ميں كاميابي اور دولت ايران كى تائيد عاصل حرن ہے تو اُس کی صورت حرف یہی ہوسکتی ہے کہ لیسا ندر کو دوبارہ امرابی مقرد کردما جائے ؛ لیکن وقت یہ تنی کہ اسپارٹہ کے ایک قایم ضابطے کی روسے کوئی شخص دو مرتبہ" نے وارک " مینی امیالچر مقرر نہ ہوسکتا تھا ؛ آخر اس موقع پر یہ حیلہ شرعی نکالا گیا کہ اُنمول نے لیساندر کو معمد کی جنبیت سے بیرے کے ساتھ دوانہ کیا اور با ہم قرارواد ہوگئ کہ جس شخص کو رسمی طور پر امیرلہم بناکے بیجا جارہے وہ معالماتِ جنگ میں کوئی وض ز دے گا ملکہ تمام اختیارات در حقیقت لیساندر کے اتمہ یں رہی مے اور لیساندر کے رسوخ واقتدار میں مزید ترقی کا غیب سے ایک سامان یہ پیدا ہوگیا کہ انبی دنوں واراب سخت بھار ہوا۔ اس کی زندگی کی امید نہ رہی اور تہزادہ سیروس کو اس نے ملنے کے لئے اینے پاس بلا لیا۔ سیروس سنے روانہ ہوتے وقت ایمی ست رابی مینی ولایت کا نائب اینے دوست سیاندرکو نایا اور انبی عدم موجودگی میں تمام نظم دنسق اور تصیل خراج وغیرہ اس کے اختیار میں دے گیا کیولی سیروس جانتا تھاک اسارا کا یہ وہ مستشیٰ باشدہ ہے جے رویے کی طع نہیں؛

اس موقع پر اسیر ہوئے انہیں لیاندر نے جان سے مردادیا ایرائیر کوئن ان بے خبر پینس جانے والوں میں نہ تھا۔ وہ نے کر تکل کی۔ گر ذقے دار سبہ سالار کا اس مصبتِ عظیم کی خبر لے کر اتیمنر جانا، مجنونانہ حرکت ہوتی۔ لہذا باقی ماندہ بیں جہازوں میں سے داکو کوئن نے وطن رواز کردیا اور ۸ جہاز خود لے کے شہر سلامیس د علاقہ قبرس ) کے بادشاہ اواگورس کی بناہ میں جلا آیا۔ کوئی خاص نقصان آٹھاے بغیر، حس آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کن فتح لیساندر سے حاصل کی اس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی \*

"تاریخ یونان ے نے ابنے میں دوریک آگے بڑھ آتا اور لیساندر کو بدرگاہ سے باہر لگاکے لانا جاہتا ۔لیکن اس مقصد میں مرروز ناکامی ہوتی کہ اُوسر الکی بیادیز لئے اپنے قلعے سے ، جو اسی نواح میں تفا ا یہ تمام معاللہ دیکھا اور سوار مہوکر اگوس بیامی آیا۔ اس نے انتیننری سردارون کو برمنت یه مشوره دیا که وه اس خراب موقع ہے ہٹ کر سستوس ملے جائیں لین اُس کی صائب داے كو أنخول نے بے پروائی بلك شايد ذلت كے ساتھ رو كروما - ال كا برا جب لماس کوس کی طرف اینے روزانہ گشت سے واپس آما تواس کے ملاح اور جہازی کنارے پر اگر اُٹر کے اوھر اُدھر ملے جایا کرنے تھے ۔ پانچوں روز کا ذکرہے کے لیاندر بے چند جاسوسی کشتیاں اس کام پر مقرر کردیں کہ جس وقت وتیمن کنار پر اُترکے کھانے پینے ہیں مصروف ہونو وہ ایک صقل کی ہوئی وصال حیکاکر اطلاع دے دیں - خیانچہ جس وقت ادکھر سے یہ اشارہ موا، پلونیس کا بورا براجس میں ٢ سوجہاز تھ، روت کے ساتھ کھیتا ہوا آبناے کے دوسری جانب جلا اور المیننری بیرے کو بالکل بے خبر اس طرح جا دبایا کہ کوئی مرافت كران والانه تقا - نه كوئي جنگ بهوئي نه مراحمت - صرف بنيل جهاز جو فرار موسكتے تھے جي كر نكل سكتے - باقى (١٩٠١) أسى وقت لیسا مرر کے قبضے میں آگئے ؛ اس واقعے کے متعلق لوگوں کو عام طور پر نتین تھا کہ بعض سب سالاروں نے غداری کی -ہر مال استنز کے تین جارمرار کے درمیان حس قدر سابی

آمادہ ہواکہ عکن ہوتو کسی قدر نرم نمرابط پر صلع کی کوشش کرے۔
گراش کا اصلی مقصد یہ تھا کہ آئی دیر لگا دے جس میں لوگوں
کے ہوش درست ہوجائیں ۔ چانچہ اُس سے لیسائد کی پاس
تین جینے لگاد نے اور حب والیس آیا تو اہل نمہر مر خرط قبول
کرنے کے لئے تیار تھے ۔ کیونکہ اب فاقد کشی کی دج سے لوگ
مرانے لگے تھے اور اُن کے خیالات میں جو انقلاب ہوا اس کا
ضبوت یہ تھا کہ اُنھوں سے کلیوفن کو سنرے موت دیدی
ضبوت یہ تھا کہ اُنھوں سے کلیوفن کو سنرے موت دیدی
ضبوت یہ عظم ایس ترامیس کو نرابط صلح کے متعلق مرقسم کا
اختیار دے کر اُنھوں سے بھر اسپارٹہ روانہ کردیا یہ بھمنا

بھی دنجیبی سے خالی نہ ہوگا کہ اسی پُرتشونشِ نرمانے میں وہ ایک نامور شہری ، بینی مورّخ توسی ڈاک ڈیز کی یاد ہوتی ایک نامور شہری ، بینی مورّخ توسی ڈاک ڈیز کی یاد ہوتی اور اُسے واپس بلانے کی تجویز منظور کی گئی ہ

اوصراسارٹ میں پونیس کے اتقادی یہ متسورہ کرنے بمع ہور ہے نقے کہ سرکوں وغمن کے ساتھ کیا سلوک کیا جاغ ؟ ہور ہے نقے کہ سرکوں وغمن کے ساتھ کیا سلوک کیا جاغ ؟ عام طور پر اہل مجلس کا دلی مثنا یہ تھا کہ انجفنر کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے اور اُس کے تمام باشندے نملام بن کے بیچ دشے جائیں یہ لیکن طیفوں کی اس ظالمانہ تجویز کو بن کے بیچ دشے جائیں یہ لیکن طیفوں کی اس ظالمانہ تجویز کو اس بارٹ نے ماننے سے قطعی انکار کردیا ۔ وہ مرکز نہ جا سا اس بارٹ نے ماننے سے قطعی انکار کردیا ۔ وہ مرکز نہ جا سا تھا کہ وہ یونانی شہر جس نے ایرانی حلہ آوروں سے یونان کو تھیں ، آج صفی روزگار سے بونان کو معدوم کردیا جائے ؟ غرض صلح نامے کی حسب فیل شرایط معدوم کردیا جائے ؟ غرض صلح نامے کی حسب فیل شرایط

تاريخ يونان

رِ قضہ کرنے کے بعد اُس نے بیرٹیوس کا محاصرہ کرلیا؛ ہی وتت اسپارٹہ کا دوسرا بادنتاہ پوسے نیاس بھی کمک سے کے اللیا تعا اور اب اس کی اور شاہ ایجبیں کی فوجوں نے ال کر شہر کے مغرب میں اکاومی کے مقام پر اپنے خیے نصب کئے ۔ گر شهر بنیاه اتنی مستحکم تھی کہ اس پر عله کارگر نه مہوسکتا تھا۔ ادهر سروی النی اور فومین سط گئیں لیکن بیرا اسی طرح بیرتموس کے قریب موجود رہانہ اب شہر میں سامان خوراک ختم ہوتا چلا۔ الل تجينرنے مجور ہوكر صلح كى خرابط بيش كيں اور اپنے معبوضات سے وست برداری ، نیز لکیدمونیوں کے حلیف بننے یر آمادگی ظامبر کی . گر اسیارٹہ کے افوروں نے سفیروں کے ساتھ ملنے سے انکار كرديا كه حب يك زياده مناسب عال ترابط نه بيش كي عابيكي صلح کی گفتگو نه موگی ۔ ان شرایط میں ایک یہ تمرط بھی وہ رکھنی چاہتے تھے کہ انتیننر کی لمبی دیواریں نو فرلانگ کک منهدم کردی جائیں گی۔ اس بے سبی میں ایتنٹرکا ضدکرنا بالکل الوانی کی بات متی ـ گر ایخننر والے ضد کئے گئے ـ اسی بازاری معتستر كليوفن نے جو پہلے دو مرتبہ حب كه صلح نمى غرت كے ساتھ ہوسکتی تھی ، خلل ڈالا تھا ، اب سیمر در اندازی کی اور محلس سے يه احمقانه فتوى صادر كياكه كوئي شخص آينده ايسي شرايط قبول کرنے کی تحریک ہی نہ پنتی کرے کہ لیکن نظامر ہے کہ ان بالوں سے کچھ کام نہ میل سکتا تھا اور اُن کے یاس کوئی جارہ کا ر باتی نه را تما ؛ انوا ترامیس ، ایساندر کے پاس جانے پر

ای اور متقل مزاج شخص کری تیاس تھا۔ وہ گرگیاس کا ناگرد، سقراط کا ہم نشین، عدہ مقرّر، نیاع اور نیلسون تھا؛ انہی سب جلا وطنوں نے اب خواص کے ساتھ بل کر اپنے مشرکہ منصوبے کی علی تدابیر کا نقتٰہ تیار کیا اور اس کے بعدی جمہورت کے خاص خاص مرگروہ پرلاکے قید میں ڈال دئے گئے۔ بھراک جدید نظام حکومت قابم کرنے میں لیساندر سے مداخلت کی دڑوا کی گئی اور اسی کے سامنے مرعوب ہوکر محلس نے یہ تجزیر منظور کرلی کہ توانین کے سامنے مرعوب ہوکر محلس نے یہ تجزیر منظور کرلی کہ توانین کے تیار ہوئے کی غرض سے تیس انتحاص کی ایک جاعت نامزد کردی جاے اور مجموعۂ قوانین کے تیار ہوئے اور ترامنیس مجبی انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس مجبی انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس مجبی انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس مجبی انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں سایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں انہی تیس انہی تیس انجن میں شایل تھے حو اور ترامنیس میں شایل تھے دو ترامنیس میں ترامنیس میں ترامنیس میں ترامنیس میں ترامنیس میں ترامنیس میں ترامن

## ٩- تىس كى حۇمت - اورجمهورىت كا دوبارە قامىم بول

ان تیس نئے کام نے پہلے ہی یہ کام کی کہ حکومتِ نواس کے پانچیو پختہ عامیوں کی ایک مجلس بنائی اور وہ عدالتی افتیالا ہو اب یک جہور کو عاصل تھے اس مجلس کے سپرد کرد شے۔ اور گیارہ آدمیوں کی ایک جماعت پولیس کے فرالیض انجام دینے کے لئے متعین کی جس کا سردار ساتی روس نامی ایک دینے کے لئے متعین کی جس کا سردار ساتی روس نامی ایک دینے کے لئے متعین کی جس کا سردار ساتی روس نامی ایک دینے کے لئے متعین کی جب کا مردار ساتی روس نامی مائی حبوریت کے خاص خاص حائی حبوریت کے خاص خاص حائی حبوریت کے خاص خاص حائی حبوں کے بنا دقیام

قرار دی گئیں بیلبی ویولدیں اور پیرٹیوس کے جگی استحکامات مہدم کردئے جائیں گے - الل انتخار کا کسی غیرطاتے پر قبضہ نہ رسگا۔ گر اپنے علاتے اپنی کا اور سلامیس میں وہ بالکل آزاد رہنگے ان کا بورا بیرا ضبط کرلیا جائے گا - ان کے سب جلا وطنول کو وابس آنے کی اجازت ہوگی - استحفار اسپارٹ کی سیادت میں اس کا علیف بن جلئے گا"؛

اہ اپریل سی ہی جب صلح نامے برطرفین کے دستط ہوگئے تو لیسا ندر، بیریٹیوس کی نیدرگاہ میں داخل ہوا اور دیواروں کے انہدام کا کام شروع ہوگیا جس میں اہل ہینئر اور ان کے حریفانِ غالب دونوں شریک تھے ' مُرلی نجے رہی تھی اور دیواریں گرائی جاری تھیں ۔ اس طولائی جنگ کے خلتے بر دونوں شرک جنگ کے خلتے بر دونوں سے اور دل میں کہتے تھے کہ آخر تام یونانیوں کی آزادی کا مُبارک زبانہ آگیا ہ

یہ خیال کرنا نہ جائیے کہ تمام اہل ایخنر اپنے وطن کی ال شکست و دلت پر سوگوار تھے یہ در حقیقت اُن کے بہت سے جلا وطنوں کو تو انتھنز کی اسی مصبت کے طفیل گھر کا منہ دیکینا نصیب ہوا تھا ۔ اور دو سرے گروہ خواص کی نظر میں جمہوریت کو نیست نابود کردینے کا موقع یہی تھا ۔ بہذا یہ لوگ انتھنز کے منتی بہت خوش تھے یہ ترامندیس کو ابنی آئی رہا منتی کو اپنی آئی رہا ہی نظام حکوت دبیلی تی بالے کی بڑی تھی کہ ایک دفعہ تو اور بھی نظام حکوت میں ترمیم کی کوسٹش کی جائے یہ جلا وطنوں میں سب سے میں ترمیم کی کوسٹش کی جائے یہ جلا وطنوں میں سب سے

م وطنوں کو گرفتار کرنے کے شیطانی اور قابل نفرت فعل میں بہت ،
سے شہروں کو خاص اس غرض سے شرکی کرلیا جاتا تھا کہ وہ
سب حکومت کے جورو جھا میں معین جُرم بن جائیں۔ خیانچ کھیم سقاط اور دوسرے چار اشخاص کو بھی ایک شرفی آدمی کے کرم لانے کا محم دیا گیا تھا۔ اس شخص کا نام کیون (باشام سلامیں) تھا اور سقاط اور اس کے ساتھیوں کو دیمکی دی گئی مسلامیں) تھا اور سقاط اور اس کے ساتھیوں کو دیمکی دی گئی میں اچھا نہ ہوگا۔ نگر سقاط نے جابروں کے اس حکم کی تعیل میں اچھا نہ ہوگا۔ نگر سقاط کو اس عدول حکمی کی کوئی منزا نہیں نے اس کی وجہ خالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں دی وجہ خالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں دی وجہ نالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں جو اس کی وجہ نالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں جو اس کی وجہ نالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں جو اس کی وجہ نالب یہ تھی کہ کری تیاس کے ول میں جو اس کی صحبت کا فیض یافتہ تھا ، اسادی شاگردی کا کھھ نہ کچھ نے کچھ نے کچھ نے کھھ نے کچھ نے کچھ نے کھی نے تا تھی تھا ہوں اسادی شاگردی کا کھھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کھی نے تھی کہ کری تیاس کی صحبت کا فیض یافتہ تھا ، اسادی شاگردی کا کچھ نے کھی نے تھی کہ کری تیاس کی صحبت کا فیض یافتہ تھا ، اسادی شاگردی کا کھھ نے کچھ نے کھی تھا ہوں سے در کچھ نے کھی نے کھی نے کچھ نے کھی نے کھی نے کھی نے کھی نے کھی نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کھی نے کھ

ور ایسے نا جایز استحصالِ در کا ترامنیس علانیہ مخالف تھا۔
اور ایسے نا جایز استحصالِ در کا ترامنیس علانیہ مخالف تھا۔
جدید حکومت کے اکثر افراد نجی اُس کے ہم رائے تھے اور سی جدید حکومت کے اگر رافراد نجی اُس کے ہم رائے تھے اور سی یہ اگر کری تیاس کی قوت و قابلیت فراق مقابل کے بیاس مال نہ ہوتی ، تو ترامنیس ایک مقدل حکومت قایم کرنے میں کامیاب ہوجاتا ؛ تاہم اس کی کوشش کا آنا انر تو ہوا کر ان تعیس جابروں نے سے ہوجاتا ؛ تاہم اس کی کوشش کا آنا انر تو ہوا کہ ان تعیس جابروں سے سے گروہ کو مستح کر اہنیں یہ امیاز نجی حال تھا کہ رہنے کی اجازت دے دی ۔ اور انہیں یہ امیاز نجی حال تھا کہ رہنے کی اجازت دے دی ۔ اور انہیں یہ امیاز نجی حال تھا کہ

کی خالفت کی تھی ، گرفتار کرلئے مجئے اور نئی محلس کے سامنے میں ہوئے جس سے اُنھیں " سازش، کے جرم میں موت کی سزا دی؛ یہاں کک تو اُس گروہ میں اتفاق تھا لیکن اس کے بعد حو ظلم و ستم كا دُور دُوره بوا اس مين مرامنيس اور اس كا فريق ان ظلول کے ساتھ نہ تھا کہ جب وہ برسر اقتدار ہوئے تو انفوں نے ایک یہ اعلان مجی کیا تھا کہ خملہ اور کاموں کے نیٹے حاکم، ضہر کو بد معاشوں سے یاک کرنے کی خدمت نہی انجام دیگئے کیجی انھوں نے متعدد بد اطوار انتخاص کو جان سے مروادیا تھا۔ لکن اسی سللے میں اُنھول سے اور لوگوں کو بھی تحیق و بلا تحقیق جرم قتل کوانا تروع کیا - حالانک ان میں سے بعض کویت خواص کے مامی تھے ؛ گر نتایہ سب سے ریادہ عس شخص کا انہیں خون ہوسکتا تھا، وہ الکی بادیز تھا جو اپنے قلعے سے بمال ر فرنا بازو کی بناه میں افروجید چلا آیا تھا۔ خواص نے اُس کے خلاف جلا وطنی کا فرمان صادر کیا ادر تعورے ہی ون بعد وہ خود فرنا ہازو کے حکم سے قتل کرویگیا . فرنا بازو نے یہ كام لياندر كے كمنے سے كيا تھا اور كہتے ہيں كہ خود لياندر سے ایقنزکے تیں فاصول نے افوا کرکے ، ایسا بیام تجوايا تھا •

جذباتِ خوف و انتقام کے ساتھ ان غاصبین حکومت کو اب لُوٹ کا لالچ بھی پیدا ہوگیا تھا، ادر انھوں نے چند آدمی مض اس لئے مثل کراے کہ وہ بہت متمول تھے ؛ اپنے

زیر نہ کرسکے ۔ اور شہر کے اندر بھی شدید مخالفت کا خطرہ موجود تنا ؛ ترامنیس کی نسبت انہیں بقین تھا کہ وہ اُن کے خالفین کے ساتھ ہومائے گا اور اس کے رسوخ و اثر سے محالفین کی توت بہت بڑھ ملئے گی ۔ پس انھوں نے اس کا تھتہ یاک كرين كا فيصد كي اور اينے چند فاص دمى عدالت كے كثرے کے قریب لگادیئے جن کے باس خنجر چُھیے ہوئے تھے ۔ کپھر کری تیاس مجلس میں اُٹھا ادر ترامنیس پر الزام لگانے نزریح کئے ۔لین جب ولیکھا کہ عدالت اُسے بری کردے گی ، تو اس نے ترامیس کا نام ان تین ہزار کی فہرست سے خارج کرویا جن کے معاملے میں حرف محلس عدالت ہی فیصلہ کرسکتی تھی۔ اور میحر ابنی رائے سے اس کے حق میں سنراے موت تجیز کردگا رامنیس ، مجلس عدالت کی امان پکارتا ہوا دوڑا اور مقدِس اتصا کے سامنے آ کھڑا ہوا نیکن کری تیاس سے حکم سے وہ گیا رہ جو اسی کام کے لئے مقرر تھے ، اِندر گھنے اور انھوں کے بنے بنے فریدی کو قربان گاہ پرسے مکسیط کر تعد خانے میں پمنیادیا اور میم بر عجلت زہر کا بیالہ لاکے منہ سے لگادیا۔جب وہ پی جیا تو اس کی ملجعث کا ایک قطرہ اس سے احصالا جسطرح و بان مهان و كتابوس ، كهيلت سي اليمالية تقد اور علاماك رریہ قطرہ خرلیف کری تیاس سے نام کا !" ترامنیس کی جان لینے کے بعد، اِن تعیس جابروں

نے ایک ایسا فریب کیا کہ تمام اہل شہرسے ، عن کے نام

ان کے معاملات میں خاص مجلسِ عدالت ہی تحقیقات اور فیصلہ کرسکتی تمی ہ

اس اننا میں وہ نماناں برباد، جنھیں حکومت خواص لے ایجھنزے باسر نکال دیا تھا، ہاتھ پر ہاتھ و صرے نہ بیٹھے تھے الخول بے کورنتھ ،مگارا اور تھرزی ان سمسایہ ریا ستول میں يناه لي تقي جو اگرچه التي التي التي واني و تمن تعين گراب اسپاريك كى اس جيره وسى سے ناراض تھيں كه اس سے مال عنيمت ميں ان ریاستوں کو کوئی حصہ نہیں سنے دیا - غرض یہاں تھنزی طِلا وطنوں کی مہاں نوازی ہونے کے علاوہ اس بات یر بھی آادگی نیا مرکی گئی کہ اگر وہ اپنے وطن کو اک تمیں جابروں سمے پنٹیتم سے نجات دلانا چاہیں تو انہیں فوجی الداد مل سکتی ہے کے بینانچہ بیلی حنگی کارروائی تحفیر سے تروع ہوئی ۔ اور بیاں ج ٠ ٤ مِلاً ولمن پناہ گزیں تھے اٹھوں نے تراسی بلوس اور انی توس کی سرروسی میں ایٹی کا کے ایک قلع، قبلہ یر قضہ کرلیا،جو مرحد بیوٹیہ کے مصل، یارنسی کی بہاڑیوں میں واقع تھا - اور اس کی متح کم شکین فصیل کو مرافعت کے لابق بنالیا ؛ اس قدیم فعیل کے کھنڈر اب کا ایٹی کا میں موجود ہیں و

تیں جابروں نے جب یہ خبر سنی تو فرج کے کے نکلے اور قطع کو گھر لیا۔ لیکن برف و بارال کا ایک طوفان الیا بروقت ایا کہ وہ محاصرہ قابم نہ رکھ سکے؛ اور اب وہ وو گونہ بلامیں پیسے ہوئے کہ بامر بھی ایک جمعیت وشمنی پر آمادہ تھی جسے وہ

تاريخ يونان

بابيازدتم

کے لئے تیار کھڑے تھے اور جب دشمن بیائری پر چڑ ہے لگا
و آن کے سرول پر تیر، تیھر اور برچھیون کی بوجیار ہونے لگی
جس نے تعوڑی دیر کے لئے اُن سے باؤں ڈرکسکاد ہے۔
ماتھ ہی تراسی بلوس کے بیادے اُن پر ٹوٹ کے گرے۔
اُن کے آگے آگے وہ کا ہن تھا جس نے جنگ میں خود
ابنی موت کی بیٹین گوئی کی تھی۔ اور سب سے بہلے وہی
بلک ہوا۔ حرایف مقابل کے ستر آدی ارے گئے اور انہیں تقلین
میں کری تیاس بھی تھا۔ یہ لڑائی د غالبًا) ماہ مئی سیاسے قیم
میں کری تیاس بھی تھا۔ یہ لڑائی د غالبًا) ماہ مئی سیاسے قیم
میں دوقع ہوئی ہ

یں دیں ہوئی کرنے کی گروہ خواص سے اب نظام حکومت میں تبدیل کرنے کی گرفش کی اور تمین مبرار کے ایک جلسے میں تمیں کی بجائے وس حاکم مقرر کئے گئے جو نبتا افعال پند تھے ، سگر راسی بلوس کے ساتھ ان کی بھی مصابحت نہ ہوئی اورجب بیرٹیوس میں اس کی قوت برابر بڑمنی گئی تو گردہ خواص نے بجور ہوکے بھر اببارٹہ سے مدد مانگی ۔ وہاں سے لیساندر فوج نے کے الیوسیس آیا گر اببارٹہ میں لوگ اس سے برگن ہو گئے تھے اور انعنوں نے اُسے بدل کر شاہ برگن ہو گئے تھے اور انعنوں نے اُس سے بدل کر شاہ بوسے نیاس کو سے بالار بنادیا ؛ شاہ بوسے نیاس کو مام معانی کا حکم نادیا گیا۔ لیکن اس معانی سے وہ تمیں جابز معانی کا حکم نادیا گیا۔ لیکن اس معانی سے وہ تمیں جابز معانی کا حکم نادیا گیا۔ لیکن اس معانی سے وہ تمیں جابز معانی کا حکم نادیا گیا۔ لیکن اس معانی سے وہ تمیں جابز اُس کے گیارہ رفیق اور بعد کے وس جانشین منتظ تھے؛

تاريخ يونان تین مزار کی فہرست میں واخل زتھے ، تبیار لے لئے اور انہیں شہر سے کا ہر بحال دیا . گر التی کا میں اُن کے وشمنوں کی تعداد برابر برہتی جاتی تھی ۔ کری تیاس ادر اس کے جیلوں کواب انی بان کے لالے تھے اور اسی گئے انفول لئے یہ ممی گوارا کرلیا کہ اسارٹ کو مفارت بھیجکہ تہرکی خاطت کے واسطے لكدموني فوج متعيّن كرانے كى نوائش كى۔اُن كى درواست قبول ہوئی اور کالی بیوس کی متحتی میں ، سو سپاہی آگئے اور انهیں خاص قلعہ اگرو لوکس میں جگہ دی گئی 4 ان تیس کا یہ اندلشہ نمبی نبے بنیاد نہ تھا کہ ان کے بہت سے رفقا ندپذب و تنزلزل ہوتے جاتے ہیں. لہذا حفظ ماتقدم کی غرض سے الفوں نئے کلیوسیس پر قصنہ کرلیا کہ اگر اتیفنر میں قدم جمنا دخوار ہوتو آیندہ یناہ لینے کے لئے اک مقام مغوط رہے ۔ یہ کارروائی بشکل تکیل کو پنجی تھی کہ فیل سے تراسی بلوس اُڑ کے فاص پیرٹیوس پر سلط ہوگیا، اس کے یاس ایک ہزار آدمی کے قریب جمع ہوگئے تھے لیکن التحالات کے توٹنے کے بعد ، بیرٹیوس ایسی مگر نہ رسی تھی كروبال أساني سے مرافعت كى جاسكے ؛ يس مقابے كے وقت تراسی بلوس نے منوکیہ کی بہاڑی پر صف جنگ آراستہ کی اور سب سے بلندی پر فلاخن انداز و تیر اندار رکھتے تاک اُن کے بچھر اور تیر اپنے ساہوں کے سرول پر سے مرر کے وشمن کو نتانہ بنائیں ؛ اب وہ تبیں کا حملہ رو کئے

# باب دواردیم اقتدار اسپارشه اور نبگ ایران

## ١- اقتدار اسيارطه

جنگ اگوس بیامی کے تیس مال بعد یک اسپارٹ برابر اپنی عکومت ، بلونیس کے باہر بھیلا نے اور اس کے قایم رکھنے میں منہک رہائے آسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ جس کا سبب یہ ہے کہ ایس کے آئین و ضوالط اور خود اہل اسپارٹ کے ضمائیل میں باہر کے آزاد باشندوں کے ساتھ نباہ کرنے کی صلاحیت نہ تھی نے ہر شہر میں جو انھنز کے قبضے سے نکل کے اسپارٹہ کے قبضے میں آیا ، وس دس اشخاص کی ایک حکومت قایم



نہر میں حب امن وامان ہوگی تو بھر واصفان توانین کی ایک جاعت نجدید توانین کی غرض سے مقرر ہوئی اور اس لئے عہد بری کلیں کے قدیم آئین جمہوریت کو ازسر نو نافذ کیا الیوسیس میں ابھی کا گردہ خواض لئے تدم جا رکھے تھے اور اس کو خود فرقار شہر نبالیا تھا ۔ گر دو سال بعد ال اخینر نے اسے ہڈ کرکے نے لیا اور علاقہ اٹی کا بھر ایک ریاست بن گیا جمہوریت کے حامیوں لئے شرایط مصالحت کی کوئی خلاف جمہوریت کے حامیوں لئے شرایط مصالحت کی کوئی خلاف درزی نہیں کی تاہم تمیس کے مظالم ایسے نہ تھے خیص درزی نہیں کی تاہم تمیس کے مظالم ایسے نہ تھے خیص بنا امراکو اجھنٹر میں اقتدار حاصل کرنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہوا

تھی اور اس لئے وہی خرابیاں جن کے اسداد کی غرض سے یہ تونین نماے گئے تھے ، اُن میں بیدا سونے لگیں ؟

### ۲۔ سیروس کی بغاوت اور دس ہزار کی کیغار

واراب کی وفات پر اُس کا بڑا بیٹا ارد شیرتانی آرتاز کسنر) وارت تخت و تاج موا ؛ گرحب سيبروس انبي ولايت دايتات کوچک ) میں واپس آیا تو طرے مھائی کے خلاف منصوبے باندھنے لگا كركسي طرح أسے مٹاكر خود بادشاه بن جائے ك اس كام يس اسے کرایے کی دیونانی فوجوں پر بہت کچھ بحودسہ تھا۔ خیانجہ بھرتی ترج کی اور اس خدمت پر اسسیارٹہ کے باشندے کلیارکوس کو مقرر کیا یھرجب سیروس فوج لے کے والسلانہ سوس کے ارادے سے جلا ہے تو اس کے پاس ایک لاکھ ایشیانی سیابی اور تقریباً ۱۲ نبرار یونانی تص جن میں (مركب ليت) بیادوں کا شمار دس ہزار جیم سو تھا کے کوچ کا مقصد اول اول بڑی امیتاط سے مخفی رکھا گیا اور سواے کلیارکوس کے اور كوئى اس رازيس سيروس كا شرك نه تها - دوسرے ميسى ديا کے پہاڑی لوگ اکثر ایرانی صوبے داروں کو پرنتیان کیا کرتے تے اور ان کو مغلوب کرنے کا بہانہ تھی موجود تھا کہ اسی فوج میں جو معاوضہ کثیر کی امید پر بیسی ویا کی فرضی مہم میں اس دریا دل شہرادے کے ساتھ ہوگئی تھی ، انتھنٹر کا ایک شہوار زین**وفن** نھی تھا جس نے حکیم سقراط کی صحبت و شاگردی کا

کردی گئی تھی ۔ اور اس کی بیٹت بناہ کے لئے ایک لکردونی عامل اسمرموست " اور ایک لکردونی دستہ شہر میں متقین کردیا جاتا تھا ۔ گویا مرشہر دوگونہ عذاب میں مبتلا تہا ، ۔ اسیارٹہ کے عمال بھوکے بھیٹریے تھے اور حکومتِ وطن کی ماتحتی سے بھی عملاً آزاد ہوتے تھے اور حکومتِ وطن کی ماتحتی سے بھی عملاً تھا ، دوسرے خود مقامی حکام بالعمم ظالم وجفا بجو تھے اور اپنے مخالف ہم وطنون کو عدالت و قانون کے بردے میں بے گناہ مروا ڈالتے تھے ۔ اور ان حکام عشرہ د دکارک) اور اسارٹی عمال کا آبس میں سازباز ہوتا تھا ،

ادمر اُسی لیساندر کا ، جس نے اسپارٹ کی بیہ سلطنت قایم کی اتفاخر و اقدار اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کے ہم وطن بروات نہ کرسکتے تھے کہ ساموس سے جہاں اس کا دربار شاہانہ قسم کا موتا تھا اہل اسپارٹہ نے اُسے واپس طلب کیا اور وہ اپنی ہوج و تنا میں فرنا بازو کا ایک خط لے کر آیا جس کا بالکل اُل اُٹر ہوا اور بہی سایش اُس کے حق میں فرد جرم بن گئی ۔ تاہم غنیت ہے کہ ارباب حکومت نے اسامتن دیوتا کی زیارت کے بہائے وطن ارباب حکومت نے اسامتن دیوتا کی زیارت کے بہائے وطن کے براب و اُس کی خاناں براہ می کا سبب ہوئیں اب خود وطن کی براہ ی کا سامان کررہی تھیں کے چنانچہ قیام سلطنت کی غرض سے ایک ہزار کا سامان کررہی تھیں کے چنانچہ قیام سلطنت کی غرض سے ایک ہزار تھا ہے اسپارٹہ کے مقبوضا میں اوا کرنے تھے ۔ اتنا روبیہ جمع کرنا قوانین لگس کی صربح ظاف ورن کی ادا کرنے تھے ۔ اتنا روبیہ جمع کرنا قوانین لگس کی صربح ظاف ورن

عله- ایک تیانت = باس مزار روید - ۱۲

کام کالا کیونک اس میں شک نہیں کہ اب ان کا واپس جانا محال تھا +

غرض اب سيروس سامل سامل جانب مشرق اليوس کے مقام کک آیا جہاں اس کا بیڑا سات سو مہالیت لے کے آگیا تھا اور یہ باہی کدونیوں نے اس کے باس بھیج تھے؛ سندر اور کوستان امانوس کے درمیان ملک نتام کا راستہ نبایت سنگ درے سے گزرتا ہے گر سیروس بلا وقت اس سے گزرگیا کیونک ایرانی سب سالا۔ نہایت برولی سے بھاگ گیا تھا کے می ریان وروس نے مقام برینے کر یونانیول نے سندر كو الوداع كمي اور باره دن كے كوچ كے بعد تب ساكوس ينبكر فرات کا شہور پانی آنکوں سے دیکھا ؛ اخرکار نیہاں پہنچ کر سیروس کو اقرار کرنا پڑا کہ اس کی یلغار بالل برہے اور اس كالدّ مقابل خود شہنشاہ ايران ہے أ فرات يا ياب تعا اور اُسے عبور کرنا کچھ دشوار بات نہ تھی خیانی فوج نے اُسے پیاوہ یا عبور کیا اور اس کے بائیں سنارے پر لیغار جاری رکھی یہاں کے کہ ریگتان "عرب" کی سرحد اللی جس کے امدر تیره دن کوچ کرکے وہ سرزمین اور بابی اونیہ ، ( بابل ) کے کینانے یلی کے مقام کک بنج گئے ، جو اس وقت انسان کی محنت یقی نہری آب پاشی کی بردات سرسنبر تھا اور اب زیادہ تربے گیاہ میدان ہے ؛

معلوم ہوتا ہے دربار ایران میں یہ بات کسی کے خیال میں

فیض عاصل کیا تھا یوراناباسیس "کی مشہور الرنج یا سیروکسس کے ساتھ یونانیوں کی بیش قدمی اور بھر ببائی کے طالات اسی شخص سے تھے ہیں اور ان سے بہلی مرتبہ البتایے کوجکس کے اندرونی حصوں میں اور فرات و دجلہ کے پار دولتِ ایران کے ضاص وسطی علاقوں میں منزل بہ منزل سفر کا مفصل احوال ہم یک بھنچا ہے ہ

سارونیں سے کل کر سیروس جوب مشرق کی طون كلوسى (علاقه افروجيه) مين آيا جبال تفساليه كا بأتناره منرن یونانی سامیوں کو لے کر اس سے آلا بھر کلینی کے مقام ير كلياركوس نے تركت كى ياب تك يا مهم ابنى مصوى منرل مقصود بینی بیسی ویا کے رہتے سے اللّٰ نہ ہوئی تی میکن اب سیروس نے پہلے شال اور نیھر مشرق کا رُخ کیا تاکہ سرمے گزر جانے ۔ اس علاقے کے بادست ہ سنی سیس سنی سکم نے رویے سے اس کی مدد کی اور اوالی ساہیوں کی تنخواہ اداکی ۔ خودسنی سیس سے مصنوعی مزاحمت کے بعد، فوج کو اُن دشوارگزار دروں سے گزر جانے دیا جو سلیب کا دروازہ تھے۔ اور جہاں سے علاقہ تا سوس كك راسته صاف خاء تارسوس مين بنهيركر لونانيول كوخبر ، موی که وه سامل سے تین جینے سفر کے فاصلہ یر، وسطِ ایشیا میں سے جانے جارہے ہیں ۔ انھوں نے شورش بیاکردی اور جرسے قابو میں نہ آئے تو کلیارکوس نے وم دلاسے وے کر



کی خیر ملی (موسم بہار سلن سے اس کے انتیائی سابی اربی فیر ملی (موسم بہار سلن سی ان اور بر تھے ۔ قلب میں سوارہ کا دستہ خود سیروس کے تحت بیں تھا ۔ اور

تائج يونان

باب دواز دسم

سیروس کی فوج مجھی بھی بال کے علاقه تك بنج جائے گی كه بهر حال فوراً مقابع كى تيارا شروع ہوئیں بے فاص شہر بابل کی خاطت کے لئے ﴿ ﴿ دو مقام ير حب كي استحكامات بني سوي تح كر الرشمال سے علا مو تو اس کی مدافعت اوّل مدید کی واوار پر کیجائے جو چھیا سٹھ ہاتھ باند اور اٹھارہ ہاتھ کے قریب چوری تھی ۔ اور اسے رال لگاگے پخت، انیٹوں سے نمایا تی اس کے بعد بابل کے دروازہ نہر کک پھنچنے سے کیا۔ غینم کو سن ہی نہر عبور کرنی ٹرتی تھی کے گر ان دو موجد کے علادہ تمیسرا موجب خندق کی شکل میں اور ٹرصادیا گیا تھا۔ یہ خن تی بھی عالیس میں کے قریب کہی تھی اور مدید کی دبوار سے لے کر دوسری طرف دریائے فرات کے اس کا سلسلہ ملادیا تھا کے ان سب پر متزادی که اس ملک کو بجیائے کے لئے ،جس کے وفاعی استحکامات میں پہلے ہی اس قدر اتھام کیا گیا تھا ، خود تہنشاہ کو چار لاکہ کے قریب سیابی فراہم کیے مِن بھی کچھ ویر نہ لگی پ

کر آردشیر کو اب دشن کا ملک میں برابر پلے آنا کسی طرح گوارا نہ ہوسکتا تھا کے سیبروس کی فوج نے خندت کو بار کرایا تھا ۔ کیونکھ وہاں کوئی مرافعت کرنے دالا نہ تھا ۔ اور دہ مرضع کن کسیا بہتے گیا تھا کہ دفعتہ بادشاہی مشکر کی آمد

المراطخ يه دوسري طرف ايراني مينه جو سيروس كے ميس سے بہت آگے کے پیلا ہوا تھا ، گھوم کر جلاکہ آرباق کے عقب سے حلم کرے ؛ قلب سیاہ سے خمبرادہ سیروس اے 4 سو سوار لے کے اُن 4 ہزار سواروں پر جا بڑا ہو اردشیر کے گرد جمع تھے کے یہ حلہ اس شدت سے ہوا تھا کہ سواران خاصہ اسے نہ روک سکے ۔ اُن کی صفیں در پھر بریم سوگئیں اور اگر سیروس کو اپنے جذبات پر قابو ہے تواکک کھنٹے کے اندر چر شاہی اس کے سریر موالکین شوئ قسمت سے اس کی نظر اینے بھائی پریڑی اور اس سے وہ اتنی شدید نفرت کھتا تھا کہ ضبط نہ کرسکا اور محمورا أرام موا جلاكم اينے إتھ سے بادشاه كو قتل کرے ۔ بادشاہی سوار بے ترتبی کے ساتھ بھاگ رہے تھے انہی میں سیروس چند ساتھیوں تولے کے گسس پڑا اوراس کا اتنا ارمان ضرور بورا ہوگیا کہ اس کی برجھی سے بادشاہ کے چرکا لگا لیکن اس مقام پر کشت و خون کا عو طوفان بیا ہوا اُس میں کاریہ کے کسی سیاہی کے اِتم سے خود بیروس نے آنکھ پر زخم کھایا اور محمورے سے گرتے ہی قل کردیا گیائے اس کی موت کی خبر اس کے ایشیا فی سپامیوں کے لئے گویا فرار کا اشارہ تھی جس کے ملتے ہی وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے \* وں مزار یونانی تعاتب کے جنس میں بھرے ہو۔

وستِ راست پر یونانی ، دریائے فرات کے کنارے کناب پھیلے ہوئے تنے ؛ ایرانی میسرے پر ن**تسافرنز ت**ھا اور قلب مین خود بادشاہ سوارانِ خاصہ کی معلول جمعیت کئے فوج کو وا رہا تھا۔ سیروس کو ایشایٹوں کی خصلت خوب معلوم نعی ـ ادر وه جاناً تهاکه اگر بادشاه میدان جنگ میں کام آیا یا فرار ہوا تو اسی وقت اطابی کا فیصلہ اور اینا مقصد ہورا ہوجائے گائے اسی خیال سے اس نے تجویر کی تھی کہ یونانی فوج دریا کا کنارا چھوڑ کر اور بائیں طرف بث آئے تاکہ الرائی شروع موتے ہی وہ رشمن کے قلب پر جہاں بادشاہ تھا ، تملہ کرسکے ؛ لیکن کلیارکوس نے اپنے وکی نعمت کو تباہ کرایا اور محض شیخت سے یونانی جمعداروں کے اس اُصول پر جا رہا کہ میسرے کو معن مقابل کے برابر تھیلاے رکھنا جائے تاکہ وہمن مالی مجد باکر عقب میں نہ آجاے ۔ حالانکے خیر خواہی کے علادہ يه بات مي كلياركوس كوسوجني جائية تمي كم سبروس کی سلامتی خود یونانیوں کے لئے کس قدر ضروری ہے جنانی ر الله الله الحام كے بعد ہم اس كا حال بڑھيں اللہ اللہ بالفعل سیروس سے اپنی تجویز پر کوئی احرار نہ کیا اور اِدایو کو اللے کا کام بالکل کلیارکوس کی مرضی پر حیوار دیا کہ مجبر جس وقت یونانی سامیوں سے دھاوا کیا تو صفِ مقابل تک پہنچنے سے پہلے دشمن پر اتنا خوف طاری ہوا کہ قدم

تو باتی یونانی بلا تاخیر متیار رکھ دیں گے کے لیکن چند ساعت کی سراسگی کے بعد یونانیوں کی مہت عود کر آئی اور ہموں کے جانب شال بھر کوج شروع کردیا کے اس موقع بر فوج کو چش دلانے میں زینیوفن نے بڑا کام کیا۔ وہ برمحل تقریر کرنے میں کیتا تھا اور خطرے کے وقت ذرا نہ گھبرانا تھا۔ بیس بادجود سکے وہ محض رضا کار سیاسی تھا اور فوج میں کوئی عہد فررگھتا تھا، سیامیوں نے اسی کو اینا سب سالار متخب

رہ نما اور تجرب کار سرداروں کے بغیر اتنے دکور دراز سفرکا تہتیہ کرنا حققت میں بڑی حوانمردی کی بات سے کہ بالکل غیر قوموں کے علاقے سے گزرنا تھا اور نہ انہیں راستے کی خون ناک درازی کا صحیح علم تھا نہ یہ خبر تھی کہ کون کون ے دیا اور و شوار گزار پہاڑوں کو عبور کرنا پڑے گا! اس میا فی میں جونئی نئی مشکلات بیش آئیں اُن کا روزانہ احوال، یونانی سیاریوں کی مقول بندی، اور دیری کا مرقع ہے ایکوسٹان كاردوكيه سے گزرتے وقت تشافرنركي فومين أبين يرتيان کرتی رہیں یہ بہاڑ مدید کی شمانی حدّ فاصل تھے ان سے اتھے کے بعد حب وہ کاردوکیہ یں داخل ہونے لگے ق بہاڑ کے وخی باتندے جان کے دخمن نظر آئے اور اُن کمے لیے یہاں کے تنگ و پر خطر دروں پر راستہ روک لینا کچوشکل نه تها ؛ و جلے کی ساون بندی کن شری تیس پر دو کالدو کید

اریخ یو نان

بأب رواررتم

وایس آئے تو این خیمہ گاہ کو کٹا ہوا بایا اور دوسرے دا، کو سیوس کے مرنے کا حال معلوم موال اس نازک مع کو سروس ے مے ، ۔ ۔ موالا کا بابندی اُن کے کام آل اور جب موالا کی بابندی اُن کے کام آل اور جب اروشير في انهي بيار ركم دين كا بيام ديا قو انفول ك انکار کرویا۔ آخر اُس لنے خود زبانی گفتگو کی اور اُن کے واسط سامان رسد بمجوایا ـ لیکن یونانیول کو اب وطن وایس مولئے کی وُھُن لگی ہوئی تمی سارولیں وا سومیل کے فاصلے یہ تھا گر رنگتان کے راتے وہ اس بے سرو سامانی کی حالت مِن وابین نہ ہوسکتے تھے کان علاقوں سے اُنہیں بالکل والفيت نه تقى اور كوئي ره نما بيته نه آمًا عقا - اس حالت ہیں جارو نا جار انہیں تسافرنز کی تجویز قبول کرنی بڑی اور اُس نے انہیں ایک اور ایسے رائے سے لے طنے کا اقرار کیا جس پر رسد مہیا ہوسکتی تھی ؛ غرض وہ اس کے یجے پھے رواز ہوئے اور وطلم عبور کرکے بائل کے علاقے سے ہوتے ہوئے مدیر بہتے۔ دریاے زاب خورد کو عور کر کے زاب کان کے کن رے تک راتے میں كوئى خاص واقعه بيشِ نه آيا - ليكن يهان تسافرنز كن مسورے کے بہانے پانچوں یونانی سیہ سالاروں کو اپنے جمع میں بلا کے گرفتار کرایا اور یا به رنجیر ایرانی دربار میں بيبع ديا جهاں وه سب قتل كراديث كَّةُ به نشأ فرننز کو خیال تھا کہ جب کوئی ذمہ دار سردار نہ ربکا

دوتا کے نام شکرانے کی قربانیاں کیں استرامیزوسس سے چال کُدُن کم پیائی کی آخری منازل ، انفوں نے کیمہ یبادہ یا اور کھے کشتیوں میں براہ سمندر طے کیں کے بہاں پمنج کر خیال ہو تا ہے کہ فوج منتشر ہوگئی ہوگی ۔ لیکن الیا نہیں ہوا بلکہ وہ اب بھی جمع رہے اور تبار تھے کہ جو راست انیس تنخاه دے اس کی ملازمت اختیار کرلیں - چنائجہ پہلے ایک اسپارٹی سید سالار کے پاس رہے ۔ اور اس کے بعد تھولیں کے ایک رئیں نے اُنہیں ملازم رکھا۔ اور وغابازی سے تنخواہ نہیں دی ؛ آخر تقدیر نے یاوری کی بینی اسیار شہ اور ایران میں جنگ چطرگئی، حس کا حال آگے آتا ہے۔ اس وقت اہل اسپارٹہ کو سپاہیوں کی خرورتِ درمیش ہوئی ۔ سیروسس کی فاقه کش یونانی نوج کی تعداد گھٹتے گھٹتے اب 4 ہزار رو گئی تھی اسے بیٹی تنواہ دی طئی اور اس سے بھر سندر بار ایشیاکا نے کیا ؛ خدا خدا کرکے اب 'رمنوفن کو بھی معقول رفتهم نے کے انتخفر آنا تصیب موا۔ لیکن شاید وطن میں جہاں اس کے اتاد سقراط کو انہی دنوں موت کا منہ دیکہنا پڑا تھا ، مزاج کے موافق صحبت میسر نہ آئی کہ وہ بہت جلد اپنے قدیم رفیقوں کے دوش بدوش ایرانیوں سے الرف الیٹیا جلا آیا۔ بھر جب اسی زمانے میں ریاست ایمننر ایرانیوں کی شریک ہوگئی تو زینوفن کو وہاں والوں کے خاج البلد قرار دُیا اور اُس کی عمر کے باقی بیں برس انکی لوکر

"يانخ يونان

كاب دواردتهم

اور ارمعیشیہ کی خدِ فامِل ہے انہیں وہاں کے ایرانی والی شری بازوس کی فوجیں ملیں کہ راستہ محصرے ہوی تھیں اور اسے فریب دیئے بغیر ندی کو صیح سلامت عبور کرنا عمال تقا كه مهينه تعي اب وسَمير كا الكيا تقا اور انهين امينيه کے برفانی میدانوں سے گزرنا تھا۔اس میں قلّتِ رسد اور شدت سرماکی بری تحلیف انھانی بڑی لیکن تسری ماروس کے ساتھ اُن کا عبد و بیان ہوگیا تھا لہذا راستے میں اُن کو غنیم نے کوئی گزند نہ پہنایا - بہاں سے شال مغرب کی طرا کوچ میں فرات کی دونوں نتاضیں راتے میں تھیں ائنیں عور کیا اور بالاخر وہ شہر گیم نیاس بہنیے جہاں لوگان نے تیاک سے خیر مقدم کیا اور وہ یہ سن کر نہایت خوش ہوئے کہ شہر ترایپروس (موجودہ طرا بزون) اُن سے صرف پند روز سفر کے فاصلے پر رہ گیا ہے ؛ اور پانچویں دن وہ کو ہ تگیس پر پہنچے اور جب وقت مراول کے سیاہی جوٹی پر جرمے تو دفعتً اک شور مج گیا۔ زنیوفن لے یہ آوازیں سیں تو یبی سجہا کہ سامنے سے کسی نعنیم نے حلہ کیا - اور وہ گھوڑا دوراً الله الله سوار الله أد صر علا . مر قريب بني تو معلوم موا که وه آواز کیا تمی مدوسمندر ما سمندر!" فام سامِل اور یونانی شہر ترامیروس کے فوج کے ینے میں چند روز مرت ہوئے ۔ یہاں اُنھوں نے ایک نَبِينَ لَكُ أَرَامُ لِياء (منتكبة ق) تهوار منك اور زمنير

#### س-اسیارٹہ کی اٹرائی ایران سے

سیروس نے یونانیوں کی کمک ماصل کرتے وقت آبونی تہرون کو بی اشتعال دلایا تھا کہ تسافرنٹر کے فلاف بفاوت کریں کے سیروس کے کناکسا میں ٹلکت کمانے کے بعد تنافرنر سوامل ایجین پر سیروس کا جانشین ہو کر آیا اور اُسے سب سے بیلے یہاں کے ساملی نتہروں کو دوبارہ تنچر کرنے کی فکر ہو ٹی کیجنا نجہ کئیمہ برحلہ کیا ئے ایشیائی یوانیو نے اسپارٹہ کی وستگیری جائی ۔ دولت ایران سے اسپارٹ کے تعلقات اب دوستانه نه رب تھے کیونکہ اس نے سیروں کی مدد کے لئے ، سو سیاہی بھیج تھے . بس فرنا بازو اور تسافرنر كى مالا مال ولاتيوں كو لوطنے كا يه موقع ديكھ كر ابل اسپارشہ کے دان آزیں یانی عبر آیا ۔ دوسرے ایران کے مقابلے میں نایاں فومات عاص کرنے کی اُمید نے ہوس کتور کتا کی کو برأيُحنة كيا - غرض اسارة لن اينيا مين فوج بمعن كا تهيت کرلیا۔ اور اسی فوج میں شہرہ آقاق وس مزار کی باتی ماندہ جعیت آملی تھی میں کا ذکر ہم اُدپر کر آئے ہیں کے سید سالار در کی لی ڈس نے اسموقع پر ایرانی والیوں کے باہمی نفاق سے فائد اٹھایا اور تسافرنز کے ساتھ ملے کرکے اپی تمام ومین نے ہوئے فرنا بازو کی دلایت میں دائل ہوگیا۔ درووس ق م روو ير (عواس زمانے ميں يوليس كميلاتا تما)

میں گزرے یہ مقام جہاں اسپارٹ سے اُسے رہنے کی جگہ عنایت کی تھی اولمبیلی کے قریب تھا ۔ اور بیس اس سے گوشہ نشینی اختیار کرلی کیوبجہ وقت گزرنے کے لئے علمی مشامل كى كچھ كمى نرتھى ـ چانچ بہت سى تصانيف كے علاوہ جو چندان قال ذکر نہیں ، اس سے یونانی بیا بی کی وہ سر گرشت یہیں تیار کی جس میں '' زنیوفن باشدہ انتھنز النے دسنی خود اس سنے ایسا نایاں حصد لیا تھا ؛ سیروس کی مہم اور ونانوں کی یسانی کی نمینیت گویا دولتِ ایران پر یونان کی فتح کے مالات تھے جن کا ہونان میں فوری اثر ہوا؛ سیاریوں کی ایک معمولی جعیت کا بلا خراحمت ایرانی سلطنت کے مرکز تک بہنج جانا جہاں کبھی کسی یونانی فوج کے قدم نہ گئے تھے۔ یم بادشاہ کی فوجوں کو جنگ کی نوبت آے بغیری یا یہ تخت سے چند میں کے فاصلے پر ٹنگست دے وینا اور اخریں وغمن کے تشکر کٹر کے نرغے سے جو میدان مصاف میں بونانی رجھیوں کے سامنے نہ ٹھیر سکا تھا، صحح سلامت نکل کر وایس آنا ، در حقیقت نهایت معنی خیر سبق تھا اور اس کے فوری نتایج کی ایک مثال یہ نظر آتی ہے کہ وس بلا کی بیائی کے چند سی روز بعد زینوفن کی سر گزشت سے الإراثة ك ايك بادشاه ك دل مي اليا ولود بيدا كياك وہ اُس جم کو سرکرنے پر آمادہ ہوگیا جو خدانے سکندرعظم کے نصیب میں مکی تھی د

اسیار شد کے بادشاہی تخت پر لا بھمایا تھائے اس یہ ہے کہ ای زمانے میں لیساندر انقلابی منصوبے دل میں گئے ہوے افریقہ سے والیں آیا تھا اور کسی انسے شخص کو بادشاہ بنایا جا ہا تھا ج اس کے اشارے پر کام کرے ؛ ادھر ایکس کے بیٹے لیونی کی دس کی نسبت مشہور تھاکہ وہ اپنے باب سے نہیں ہے بہذا لیساندر کی کونش و رسوخ سے اس کی بجا انجیں کے سوتیلے بھائی اجیسی لوس کو بادشاہ بنا لیا گیا، احبیبی لوس ابتدا سے نہایت مکین و طیم العبع تھا اور مجی کی مُعَالَمْے مِن بیش بیش نه رستا تھا۔ دومرے دلیرو طا**قو**ر ہونے کے باوجود وہ لنگرا بھی تھا اور حب اہل اسپارٹ نے مندر میں استخارہ کی تو ہاتف غیبی نے پکار دیا تھا کہ رر لنگراے دان سے موشیار" رمہنا لیکن لیسا ندر سے اس شوق میں کہ پر ایا آل اس کے ہاتھ نہ آئے گا اس رانی بیام کی مجی تادیل کرلی ۔ گریہ اس کی غلطی تھی ۔ اُس لنے اپنے آوروہ کو پہانا ہی نہ تھا در اصل اُس کے اسارٹی صنبط اور حیا کے پردے میں نوت اور موسِ جاہ بنہاں تھی ،

بہر حال سائل ق میں قرار پایا کہ آبی لوس کو در کی لیاؤں کی بجائے المرت بحری کی خدیت تغویض کردی جائے۔ اور ۲ ہزار نیووامور دی سابیوں کی جمعیت بھی اس کے زیر علم ہو اور مشورہ دینے کے لئے جن میں لیساندر مجی نفا۔ اور وہ اب تک بہی سمجے ہوے تھا کہ جنگ کا اصلی انتظام میر

بب دو اردېم

الح و ال

فعنه كرين س كس كاميابي موكئ اورجس طرح وكليد برقايس بومانے سے ایک زمایے میں اہل اسیارٹہ تمام الی کا برحیا گئے تُع توریب قریب اسی قسم کی صورت بهال لیدا مولئی که فرااد ی ولایت کے اندر ایک اموقع اور مورج بند مقام اُن کے قفے میں گیا ؛ ان کامیابوں سے اہل اسیارٹ کو یہ توقع ہوگئ تمی کہ دولتِ ایران صلح پر آبادہ بروجائے گی ادر دب کر اینانی شہروں کی آزادی تعلیم کرنے کی اسی خیال سے آ مفول سے ایرانی والیوں سے سنگائی صلح کرلی اور شہنشاہ کی خدمت میں اینے ایلی سوس روانہ کئے کہ صلع کی ترابط طے کریں ۔ لیکن اس کوشف میں کامیابی نہ سوئی کیونک شہنشاہ کو اس کے الاق والی فرنا بازو نے اب بحری جنگ تروع کرنے کی صلاح دی تھی کے در اصل ایسنری امیرالبحر کوئن ، جے ہم آگوس یامی كے ايالك علے سے فرار ہوتا و كيے چكے ہيں ،اس يوم عس کی ذات کا بدلہ لینے کے لئے بیقرار تھا۔ فرنا بازو کئے شویو سے اب اسی کو ۳ سو جہازوں کے بیرے کا امیرانجر مقرر کردیاگیا اور یہ جہاز ایران کے صوبے فنیقیہ اور سلیب یں تیار بوئے تھے +

ادم امرالیح ورکی لی دس کی بجائے افواج اسپارٹہ کی سپر سالاری بھی اب جس کے سپرد کی گئی وہ یونان کا بہت نای اور ذی افر نخص گزراہے۔اس سے ہماری مراد ساہ الی کو فامن اتفاقات و اسباب سے الی کو فامن اتفاقات و اسباب سے

یه ترکتازیاں اُس وقت رکیں حب که خود ایرانی والی نتاه اسیارید سے ملنے آیا ۔ اور ان دونوں میں دوستی کا واتق عبدو بیان موگیاہ لکین اس اننا میں کونن سے اپنے اسی جہازوں کی مدو سے اہل رودس کو بغاوت پر آبادہ کردیا تھا۔ اجسسی لوس یے اس کے انسداد کی تیاریاں کیں ادر ۱۲۰ سه طبقه جباز آراستہ کئے۔ نگر بڑی خطا یہ کی کہ اس بٹرے کی سرداری پر اپنے براور ننبتی بیساندر کو مامورک جے مطلق تجرب نہ تھا؛ موسسم طرما رس اور قرنا مازو کا بٹرا جزیرہ عا نیدوس کے سامنے نودار ہوا۔اُس کے جہازوں کی تعداد پیاندر کے جہازوں سے بہت زیادہ تھی گر تیاندر جانبازی کے كے جوش ميں مقامے كے لئے تكل آيا۔ اس كے ايسيال رفقول نے وقت کے وقت دغادی اور حنگ سے پہلے ساتھ مچھورویا بتی جازوں میں سے زیادہ تر فنیم نے جین لئے یا دلو د مے اور خود بیاندر حبا س کام آیائے ساتھ ہی جو فوجی دستے اہل اسپارٹہ نے جا بہ جا متعین کئے تھے انہیں خوداونانی تہرو ل نے نکال دیا ۔ اور دولتِ ایران کی شہنشاہی سیم کرلی اسیار شہ كى بحرى طاقت برياد موكئى - اوراس كى سلطنت كى الماعيدار بنيادين بل منين -

٧- " جناك كوزتم"

اُد صر اسی زمانے میں خود وطن کے قریب اسسیار اللہ کو

تبضے میں انجائے گا۔لیکن جبی اوس محض برائے مام مردار منین نہ جاہتا تھا اور الناعداً لیساندر کو کئی مرتبه ذلیل کیا . حتی که خوداشی کی درخواست پر اُسے دردانیال کے علاقوں میں ایک ادر کام پر بھیج دیا گیا جہاں اُس نے اسارٹہ کے مفید مطلب فدمات انجام دیں؟ ادہر فور اجبی اوس نے افروجیہ کے اندرونی علاقوں میں پورش کی اور وہاں سے بہت کچھ مال عبیت لوٹ کر افی سون لایا - بھر موسم سرماس سوارول کی ایک جمعیت مرتب و اراستہ کرنے کلے بعد موسم بہار کے تروع موتے ہی اُس سے رائ چیروی - اور سافرنز براسی فتح ماصل کی که اس کی تمام نهرت خاک میں بل گئی - درجات ق م ، - دربار ایوان سے تیت روس میں کو بھی گیا کہ وہ سافرنز کو قنل کرکے اس كى عُكِر ليے ليے ۔ اور اس نئے والى نے آجبى لوس كيے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہا کہ دولتِ ایران یونانی شہروں کی مقا خور مختاری تسلیم کرکے اور سالانہ خراج وصول کرنے کے سوارج وہ قدیم سے اداکرتے تھے اُن کے اندرونی معالمات سے مطلق کوئی سروکار نہ رکھتے ؛ اس کے عوض میں اہل اسارا النياسے اين فرج ساليں بولا البسي كوسس عكومت اسيارا سي متوره لي بغير ترابط صلح كو فبول له كرسك تفا - لمندا فريقين بين جم ميني كي منكاى صلح بوگئ اوراس مہات کے زمانے میں اجبی اوس نے تیت روس کا علاقہ چھوٹر کر فرنا یارو کی ولایت افروجیہ یر حلے نشروع کئے۔اور

کی فوج بڑھے اور شال میں مقام مراکلیہ سے لیساندر حد آور مو

اس خطرے میں تھبنر کو نا چار اپنے قدیم وشمن ( انتخفنر)
سے مدد مائلی پڑی ہے ریاست ایمنز رفتہ رفتہ پھرتوت حاصل
کرتی جاتی تھی اور اس موقع پر دان کے مرفری نے بالآلفاق
اسپارٹ کے علقہ اطاعت سے بالکل آزاد ہوجانے کی راے دی
کیوئے ایک طرف تو کوئن جوب مشرتی سمندروں میں گشت
لگارہ تھا اور دورری طرف رودس سے علیم سکٹی بلند کردیا
تھا بی ایسا دقت ہاتھ سے کھونا کسی طرح درست نہ تھا چہانچہ تھا بی ایند کردیا
تھا بی ایسا دقت ہاتھ سے کھونا کسی طرح درست نہ تھا چہانچہ

پوسے نیاس اور لیباندر آبہم یہ طے کیا تھاکہ اُن وجین بل یارتوس کے مقام پر ایک دوسرے سے آملینگی بیلے بیا ندر کی فوج بنی اور اُس سے شہر پر حلہ کیا ۔ اپنے ورموں سے اور جسے دور سے دیجے لیا کہ تھمبر کی مراک بر ایک فوج دستہ او حر آرا ہے اور حملہ آور جو نیچے تھے کچہ دیر تک اس خطرے سے مطلع نہ ہوسکے۔ بس محصورین دفعتہ نہر کے دروازوں سے نکلے اور دشمن پر حملہ کیا ۔ ارد حمر عقب سے تحصیر کی فوج بنج گئی اور اس طرح دولؤں جا سے اجانک حملہ ہوا تو لیساندر کے سیاہی پیپا ہوئے اور خود سے اجانک حملہ ہوا تو لیساندر کے سیاہی پیپا ہوئے اور خود اس کی موت سے اجانک حملہ ہوا تو لیساندر کے سیاہی پیپا ہوئے اور خود اس کی موت اساندر اس خراص می موت سے اجانک حملہ ہوا تو لیساندر کے سیاہی ایساندر اس کی موت اساندر کے اساندر اس کی دولؤں سے کچھ

باب دوازم

ذک پر زک بہتے رہی تھی۔ اجبسی لوس تو ایران کے خلاف نے نئے نئے منصوبے سوج رہا تھا اور خیالی بلاؤ پکارہا تھا اور بہاں اسپارٹر اور اس کے طیفوں کے درمیان خود یونان میں جنگ چھڑکئی۔ اگوس بیامی کی لڑائی کے بعد فع کا تمام فائدہ تنہا اسپارٹر نے اُٹھایا تھا ۔ بھر خاص بچپنی سس میں جو کارردائیاں اس نے کیں ان سے اسکی جابرانہ خود غرضی عیاں تھی مثلاً الیس نے اُس کے خلاف منتا کام کیا تو ایجیس شاہِ اسپارٹر فوج لے کے چڑھ دوڑا، الیس کا تمام علاقہ تاخت و تاراج کردیا اور دہاں کے بائندوں کو نہایت سخت ترطیس ماننے پر مجبور کیا اس طح اسپارٹر نے مسنیہ کے اُن باقی ماندہ بائندوں سے کینہ شمال جو نوباکوس اور سفالینا میں آبے تھے اور اُن بے بیوں کو بہاں سے جہراؓ مکلودیا ہے

جی وقت اسپارٹ کے فلاف خاص یونان سے لڑائی مول لی تو ایران سے اٹرائی مول لی او ایرانیوں سے اپنے حرایت کے فلاف خاص یونان میں ضاد کراناچاہ بنانچ ان کے ایک کارندے تموک راتمیس د باشدہ رودس) نے ارگوس ، کورتھ اور تھیز کا گئت کیا ۔ اور دہاں کے بعن نہایت ذی اثر عمالہ کو ایبا بنالیا ؛ بایں ہمہ پہلی زیادتی خود اسپارٹہ کی طرن سے موی کہ جب فوکیس اور مشرتی لوکرس میں سرمد کے متعلق تنازع ہوا تو اہل اسپارظ تھینر پر فوج کئی کا یہ حید پاکر مبت خوش ہوئے اور اکفوں نے دو جانب سے بیوشیہ پر مبت خوش ہوئے اور اکفوں نے دو جانب سے بیوشیہ پر معلے کی تیاریاں کیں ۔ یعنی قرار پایا کہ خوب سے شاہ پوسونیاس

میں اسپارٹہ کی فتح ہوئی ایتاہم فاکناے برائل اتحاد کا قبضہ رام اور انہیں بیوت یہ میں احب کی لوس سے لڑنے کی فرصت مل گئی 4

اص یہ ہے کہ ہلیارتوس کے معرکوں کے بعد اسارط کے حکام نے آجیوی کوس ہی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔وہ ایران پر بڑی بڑی فتوطات کے خواب دیکہ راع تھا۔ لکن جن طرح اگامِمنُن کو ٹرواے کی تسخیرسے پہلے مجوا مای کمینی وایس آنا بیرا تھا اسی طرح احبسی لوس بادل نا خواسته ن کے رائے تھرلیں و مقدونیہ سے ہوتا ہوا یونان آیا اور اب بیوشید پر فوج کشی کرر إ تھا - اس کے مقلبے کے لئے اتحآدی فوج بھی ج پہلے کورنتھ کے قریب لڑی اب بیوشیہ کے ضلع کرونیہ میں پہنچ گئی تھی ؛ اسی میدان میں جہاں تف مدی پہلے الل بیوشید نے اتھنٹر کا طوق اطاعت الار پینکا تما سافتہ ق میں یہ موقع آیا کہ خود التھنز کو بیوسٹیہ کے ساتھ بل کر لکدمونی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی جد وجید کرنی بڑی کے جبیری لوس ، سفی سوس ندی سے بڑھا اور فیج کا میمنه خاص اس کے زیر علم تھا-اتحادیوں کے سیرے میں ارگوسی فوجوں کو اُس کا مقابلہ کرنا تھا لیکن وہ اجسی لوس کا سامنا ہوتے ہی بغیر السے عظرے فرار ہوگئیں ۔ دوسری طرف اتحادیوں کے مینے پر تھینر کے ساہی تھ اور اضول سے كلدمونى ميرے كو تنكت وے كر بھكاديا - كر اصلى الوائى اب

نقصان نہ تما ہ

ياغ ونان

تعوری ہی دیر بعد ہو سے نیاس آ چنجا۔ اُس نے پہلی
کوشش یہ کی کہ جس طرح ممکن ہو اپنے شریب سیہ سالار کی
لاش چین ہے ۔ لیکن اسی ساعت تراسی بلوس شمے ما تحت
افینزی فوج اہل نہر کی مدد کے لئے آگئی اور اب لیساندر کی
لاش کو دفن کرنے کی بھی مہلت ملی تو صرف اس شرط پر کہ
بلوین سس کی فوہیں بیوشیہ کا علاقہ خالی کردیں کے اس شط کا
ایغا تو ہوا لیکن بھر لیو سسے نیاس کو وطن کی صور سے
دیکہنی نصیب نہ ہوئی اور زندگی کے باتی دن سکھیا میں
جلا وطن رہ کے گزارنے ٹرے ؟

اسپارٹ کی ان دو ہرمیتوں کا نتیجہ یہ ہواکہ یونان کی جار نہاہت سر برآوردہ ریاسیں اس کے خلاف متحد ہوگئی ۔ یعنی ارکوس و کوزنتھ بھی تھینر اور انتیمنر کے اتحاد میں شریک ہوگئے اور چند ہی روز میں چھوٹی چھوٹی متعدد ریاستوں نے س کر اس کا صلقہ وسیع کردیا کہ

موسم بہار کے آتے ہی فاکن سے کورنتھ بران نئے طیفول کا مبسہ ہوا اور اس میں کورنتھ کے ایک دلیر باشندے نے تو گیک کی کہ براہ راست نہر اسپارٹہ پر بلغار کی جائے اور سان بعطوں کو اُنہی کے چھٹے میں جلا دیا جائے "لیکن لکھونی فومیں خود بیش قدمی کررہی تھیں اور اس قدر براھ آئی تھیں کے فاص کورنتھ کے قریب مقابلہ ہوا۔ دسمالے ق)۔ جنگ

ہے کے دوسری طرف سن کریا کی مشرقی بندرگاہ یک ایک مصار کھینچ کے فاکنائے کو مخوظ کرلیا تقاد

ارخ يونان

ادمر اجبسی لوس سے ولایت افروجیہ کو جس جس طرح تاراج و خراب کیا تھا اُسے فرنا بازو کسی طرح نه بحول سكة تعاديد النيده موسم بهارس اين قهروغضب كا الله کرنے وہ بذاتِ خود کوئن کے ساتھ بٹرا لے کر یونان آیا کہ اسپارٹ کا علاقہ ساراج کرکے افروجیہ کا انتقام کے اور اسپارٹہ کے خلاف اہلِ اتحاد کی امداد وہمت افزائی کرے . (ستافتر قُم) اس کے جوش انتقام میں استنز کا خوب کام کلا کیونکہ مراجب کے بعد اس کے اپنا بڑا کونن کو دے دیا کہ وہ پیرعیوس کے حبگی استحکامات اور انتھنٹر کی لمبی دیواروں کی از سرنو تعمیر میں بڑے سے کام لے ۔ اور میں وہ واقعہ ہے جس نے جاگ بوني سس كے خاص ماحصل برياني بيميرديا ك التي نيرس بيرتوي تک دو لمبی دنواریں ایک دوسرے کے متوازی بن گئیں۔نبدرگاہ يرديك اور مورج تيار مو كئ اورايك مرسبه كيمر ال أيفنراس قابل ہوے کہ اینے تئیں آزاد سمبس براس اعتبار سے کہ اِن دیواروں کی دوبار ہمیر کوئن نے کی تھی اگروہ تمس طاکلیس تانی ہونے کا دعویٰ کرنا تو کچہ بیجا نہ تھا ۔لیکن اس ماتلت کاخیال آتے ہی میں وہ انقلاب یاد آجاتا ہے جو سو برس کے اندرہی اندر پونان کی حالت میں رُو نا ہوگیا تھا - بینی وہ مرتبہ جوایک وقت میں انتخفر کو محض اس لئے حاصل ہواکہ اُس نے ایران

نروع ہوئی حب کہ دونوں طرف کی ظفرمند افواج سینہ گھوم محوم کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں کے مصنف کرمیوفن کہ خود فرک جنگ تھا اس ہولناک خونریزی کی نسبت بیان كرا بي كر بياده ساميول كااليا تصادم شايد كمبى نه مواموكا میا کہ کرونیہ کے معرکے میں ہوا ؛ اجبی اوس کرکے ساہو کے پانووں میں آگیا تھا اور محض جوانانِ خاصہ کی یامروی کے طفیل اس کی جان بی کے تھمبرکی نوج میں متعدّد صفیں تھیں اور میں وقت یہ مل کر آگے بڑھیں تو لکدمونیوں سے اُن کا ریلا نه رکا - اور وه صف چیرکر دوسری طرف بکل گئیں - لیکن میدان احبسی اوس کے ہاتھ رہ اور اسی نے فتح کا جھنڈا البندكيا - اور اتحاديوں سے مقتولين كو دفن كرنے كى مهلت طلب کی اس طرح جنگ کورتھ کی طرح کرونیہ کی الرائی میں بھی بظامر ابل اسیاری می کی فتح موئی - لیکن در اصل ده اتحادلول کے حق میں نمایاں کامیابی تھی۔کیونکہ اس کا نتیجہ یہ مواکہ فوراً اجرسی لوس بوشیہ کو خالی کرکے واپس جلا گیا ہ

سالِ آیدہ کی جد وجہد کا مرکز بنینر خوانی کورنتھ رہا کیؤیکہ
اسپارٹے جزیرہ نمائے بلونی سس کے باہر تسلط رکھنے کی غرض
سے معروب بیکار تھا اور اس کے دشمن اسے بلوئی سس
کے اندر بند رکھنے کی سی میں اپنا پُورا زور عرف کررہے تھے
اسی غرض سے انھوں نے کورنتھ سے دونوں ساطوں کا
فصیلیں تمیر کردی تھیں اور اس کی مغربی بندرگاہ لکیون سے
فصیلیں تمیر کردی تھیں اور اس کی مغربی بندرگاہ لکیون سے

بفن اسیار کی اجنگی بدرق لے کے تہوار منانے گئے تھے اور جنو یہ بدر فر انسی کینی کے واپس آیا اور اسی راستے کو رہتھ کے قریب سے گزرا تو افی کراتمیں اور اس کے پتاستوں نے تہرسے · کل کے اُن پر حملہ کیا اور ان تیزیا نیم ستھ سیامیوں کے م<del>قام</del> میں اسیارٹہ کے نیزہ بردار پیادوں کی کچھ بیش نگئی ۔ فیمن کے ملسل حلوں نے انہیں تھ کا دیا اور وہ کثیر تعداد میں مارے گئے اس واتعے سے شاہ اجب ی لوس نہایت شرمندہ موا ادرایک رسته لكيون مين جهواركر خور وايس جلاسي واليي من روسكيان اور ارکیدیہ کی بتیوں سے رات کے وقت جیس کر گزراتا کم لوگوں کے معن واعتراض سے محفوظ رہے مگراس کے آنے کے بعد تھوڑے ہی ون میں افی کرائیس سے تمام بندرگاہیں جس پر ال اسارات قابض تھے دوبارہ تنجیر کرنس اور لکیون كى فوج سواك اس ك كرجزيزه نمائ بلُوني سس كا راسته كُلًا ركلتي اور كوئي خاص كام انجام نه دے سكى 4

### ۵ - صلح نامهٔ بادشاسی

حوالی کورنتھ کو اس کے حال بر حیوار کر اب ہمیں بھر الجین کے منسرتی سواحل کی طرف متوجہ ہونا جا ہے کہ گذشتہ جند سال میں یہاں کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ بحیرہ مرمورہ کے کنارے ایجفنر کو اپنے قدیم مقبوضات پر دوبارہ اقتدار حاصل کنارے ایجفنر کو اپنے قدیم مقبوضات پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوگی کے تراسی بلوس لنے اپنے وطن میں جمہوریت کا احیا کیا تھا۔

سے مادر ومن کو بچاہے میں اپنا سینہ سپر کیا تھا ، آج خود ایران کے صدقے میں اُسے جزئ طور پر دوبارہ نصیب ہوتا ہے! كدمونيوں كے لئے فاكنات كورنتھ يرتسلط عاصل كرنا اس ورج خروری تھا کہ انھوں نے سکیان کو اپنا ستقر نباکے میں ملے کرنے تروع کئے کہ جس طرح مکن ہو کو رتھ کے مورج ترکر نکل حائیں ۔ اس جدو حبد میں اُن اجیرفو حوں نے جنمیں افی کراتمیں بافندہ انتیفنر نے سدھایا اور لڑایا تھا، بہت ہم يايا يه سيابي " بل تاست " ( بيني نيم سلح سياسيون ) كي مثل صرف ملکی ڈوھالوں اور چھوٹی برجھیوں سے ستح ہوتے تھے ادر بیتہ ور سیامیوں کے لئے یہ اسلی سکی لیتوں کے اسلی سے زیادہ کا رآمد تھے کے غرض " محارمات کورنتھ" میں انہی مو بل استول" اور اُن کے اولوالعزم سیہ سالار افی کراتیس کے سرفتے کا سہرا رہا کیونکہ جس وقت اہل اسپارٹہ نے حبسی لوس کو سیہ سالار بناکے بھی اور سمندر کی جانب سے اس کے بھائی تلیوتیاس منے مدد دی تو خاکن سے کا نو تعمیر حصار اور لکیون کی بندرگاہ دونوں مین گئے تھے اور سال آیندہ پھر آجسی لوس نے بیہم کامیابوں کے بعد خود کورنتھ کو گھیر لیا تھا اور ارگوس کے راستے کے سوا اس شہر میں آمد و رفت کی کوئی راہ باتی نہ رہی تمی دسنوسے ق م ) اس نازک موقع پر افی کراتمیں نے اُن کو عيات دلائي + شرح اس اجال کی یہ ہے کہ لکیون کی شعینہ سیاہ کے

باب دوازم

يمج يرنان

تیں ؛ غض اسپارٹ کے سفیر انتاکی وس کی کوشش کارگر ہوگئ اور شاہ الدوشیر آبادہ ہوگیا کہ اہل یو نان کو اپنی بیش کردہ ترابط مننے پر مجور کرے ۔ جن کی روسے انتیننز کو اپنے تمام مقبوضات سے رجو انہی آیام میں تراسی بوس نے دوبارہ تنجیر کئے تمے ) دست بود ، ہونا بڑا۔ تمام متنا صمین کے دکل ساروسیں میں طلب کئے گئے ،ور تری بازوس نے شہنشاہ کی مہر دکھا کے اس کا فوان بہ آواز بنیں سنایا ۔ جس کا مضمون یہ تھاکہ

رونتاہ اردنتیر کے نزدیک مناسب ہے کہ جزایرِ کلافوتی اور قبرس دولتِ ایران سے والبتہ رہیں ۔ باقی تمام یونانی ریاسیں بری ہوں خواہ چھوٹی اپنے اندرونی معاملات میں خود مخمار رہیں گی۔ بجر لمنوس امبروس اور سکی روس کے جو پہلے کی طرح اب بحی ایھنز کے مقبوضات تسلیم کئے جائیں گے ' اِس فرمانِ امن کو اگر کسی نے تبول کرنے سے انکار کیا تو میں اپنی ہم خسیال ریاستوں کے ساتھ اُس سے بڑو بجر پر رویے اور جہاندوں سے دونوں طرح حیاگ کردیے ای

یہ عہد نامہ جے صلح نامہ بادشاہی کے نام سے موسوم کرتے
ہیں بچھ برکندہ کراکے یونانی ریاستوں کے خاص خاص مندروں
میں نفیب کردیا گیا - (عمالات قم) بہت سے یونانی ول میں
خرور کہتے ہتے کہ ایرانیوں کے فیصلے پر سرتسلیم خم کرنا یونان کی بڑو
ذکت ہے ۔ کیونک گو اسپارٹہ اور انتیننر دونوں کو جب کمی ایران
سے مدد مل کی ایخوں نے اس سے فائدہ انتھایا تھا لیکن میراس

اسی کی مسامی جیلہ سے لس بوس ، ٹاسوس سامو تھرلیں کرسوبسوس اور آبناہ باسفورس کے دونوں پاسبان یعنی بای لاط اور چالکردن بچر انتیمنز کے حلقہ اتحاد میں آگئے ۔ لیکن ان کوشوں کو زیادہ کارگر نبانے کے لئے روبیہ درکار تھا اور اسی غرض سے ایتیمنزی بٹرے نے اینیائے کو چاک کے سامل پر گشت لگا کے چدہ وصول کرنا شروع کیا ؛ بگر علاقۂ یکم فیلہ کے شہر اس پیدوں کے ایک بلوے میں تراسی بلوس باراگیا۔ (مشترہ تیم کی کلیس کے ایک بلوے میں تراسی بلوس باراگیا۔ (مشترہ تیم کی کلیس کا دومرا محن کون بھی جس کے سلطنت انتیمنز بر ایری کلیس کے بعد سب سے زیادہ احسانات تھے اُسی زبانے میں فوت ہوگیا دو اس میر موکر ایرانی والی تعری یازوس کے پاس بھیا گیا تھا۔ وہاں دول لیا اور بھر قبرس میں دفات پائی کو

اس جد وجہد میں انتھنز کا بلڑا مجھکتے دیکھ کر اسپارٹ نے جوا یں ہتمنان حریت کا سہالا لیا۔ بعنی ایک طرف تو سیراکیور کے مطلق العنان جابر ڈالوین سیس سے ۲۰ جنگی جہازوں کی مدد عال کی اور دوسری طرف اتنالکی وس کو سفیر بنا کے ایرانی دربار میں بھیجا کہ دولتِ ایران سے پھر معائدہ اتحاد تازہ کرے ؛ ادھرائل ایجا کر دولتِ ایران سے بھر معائدہ اتحاد تازہ کرے ؛ ادھرائل ایجاگورس شاہ سلامیس دقبرس) کو ابنا شہری نبالیا تھا اور جب اس نے دولتِ ایران سے سرائی کی تو اہل ایمنز سے اس کی املاد کئے بغیر نہ رہا گیا ۔ صالای ایمنظر دولت ایران کا دہن سنت تھا کہ اس کی کمی دوری من ایران کے طفیل از سرفو تعمیر ہوئی

# باب سیزویم اتیهنزکادوباره فروغ اوردوسری مبئیتِ اتحاد

# ۱- اسپارشه کاجا برا نه طرز عمل

جب خاکنائے کورتھ کا راستہ اسپارٹہ کے لے کھل گیا اور وولت ایران اُس کی حلیف بن گئی تو اسے پھر فراغت حال ہوگئ کہ اپنی توت کا جابرانہ استعال کرے۔ چنابخ پوٹان کے مختلف حصول میں اُس نے یہی کیا ۔

جزیرہ نائے کالسی الیس کے شہر اولن تھس کے گرد واواح یں انہی ونوں ایک انجن اتحاد قائم ہوئی تھی اور اس تھوٹیہ کے شہر اس میں شرکی تھے۔ رہے ہی م) امن اس شاہِ مقدفتہ نے بھی اِس انجن سے اتحاد کرلیا تھا اور جب اہل اکسریہ نے اُسے مقدونیہ سے جراً نال ویا تو اپنی ریاست کے جنوبی املاع بات دوارد م

تاریخ بونان کے اندرونی معاملت غیر اوٹانی ملیجوں کے حکم سے کھی نیفسل نه موئے تھے! اسارلہ کی بدولت یہ دن تھی دیکھنا بڑا۔ اور اب

یہ ریاست خود ہی شہنشاہ کی میشکار بن کے اُس کے فرمان کی

تميل من كونش كرنے لكى "اكه خود انيا اقتدار ہاتھ سے نہ جائے!

اور ادم ابنیائی بونانیوں کو مشرقی طریق حکومت کے مصافمب فسلے کے لئے اُس نے اُن کے عال پر جیوردیا 4 ماہوں کی حکومت تاکم کردی گئی۔ (ملائلہ ق م) کے تصویر کے تلعے پر قابض ہوجانے سے اسبارٹ کی سیادت محفوظ وستقل ہوگئی تھی لیکن اس کی نظریں شالی بونان کے خطرناک اتحاد پر گئی ہوئی تھیں کرجس طرح محکن ہو اُسے معلوب و پامال کردیاجائے اور فی فی ڈوس کی مہم جو بیوست یہ میں مذکورہ بالا واقعہ پیش اجانے کی وجہ سے ملتوی ہوگئی تھی دو بارہ روانہ کی گئی اور ملیوں کو اُس کا سبہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ اور جب وہ اولن تھس کی شہریا ہ کے سائے شکست کھا کے مارا گیا تو پولی بیا ٹوس کی مقرر ہوا جس نے اپنے مقصد میں کامیابی حال کی اور اہل اولی سیا کوس کو امان مائٹے پر مجبور کیا اور اُن کی پیئتِ اتحاد کو معدوم کردیا۔

اسی زائے یں خود جزیرہ تا بلوینی کسس میں لکاونیوں کی چیرہ وہتی کے یہ کرشے ظامر ہوئے کہ انہوں نے مان تینیا کو شہر ہن کے یہ کرشے ظامر ہوئے کہ انہوں نے اعلار کی تواہار شہر ہن گر دینے کا حکم دیا اور جیس کر اُس کی آبادی کو بانج کی فوجوں نے شہر کو گھیے لیا اور جیس کر اُس کی آبادی کو بانج دیہات میں متقرق کردیا کہ اس کی ٹیرنیت اور شہری قوت بہت نابرہ ہوجائے و اسی طبح شہر فلیوس کو انہوں نے بعض مخرو جین کی باز طلبی کا حکم دیا اور جب اس بر نزاع بیدا ہوئی تو فلیوس کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ اس کے بعد جبراً وہال ابنی سیام متعین کردی کہ جس وقت تک عائد مشہر کی ایک جاعت نیا نظام حکومت مرتب کرے یہ فوج شہر کی نگران رہے۔ اور اِن

اس نے ہمینت اولن تھس سے حوالے کردیے تھے۔ اس وقت اولن تفس کے باشدوں کو اینا طقر اتناد وسیع کرنے کا خیال بیدا مواجس میں تام جزیرہ ناے کالسی ویس اور اس سے قریب کا علاقہ شامل ہو، اور جن شہروں نے سٹرکت سے انخار کی اضیں مجبور اور تنگ کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ا**کان توس** اور ایالونیا کی ریاستوں نے جو شرکی ہونا نہ چاہتی تھیں اسپاریا سے وسٹگیری کی استدعا کی اور امن ماس کو بھی اسی زمانے میں اینے اضلاع وایس کینے کی خواہش ہوئی کا ان حالات میں اسیار ش حب كا مقصور يه تقاكه يونان مين نفاق و افرّاق كو قائم ركتے ـ خوشی سے ایالونیا اور اکان توس کو اماد بھیجے پر آمادہ ہوگیا کا گر کالسی ولس سے خلاف جو مہر روانہ کی گئی تھی اس کے راست میں ایک غیر ستوقع واقعہ یہ پیش آیا کہ جب اسیار ٹی سیسالار فی بی وس حب الحكم علاقة بروث به كات این فوجی مقدونیہ لے جاری تھا تھینے کے ایک گروہ نے اپنے شہریں انقلاب کی سازش کی میر گروہ اسیارٹے کا طرفدار تھا اور اس کا سب سے متاز ر من میون تیافس اس زمانے میں اپنے وطن کے فوجی سیدسالاروں یں شامل بھاء اس نے فی لی طوس سے سازش کی کہ تھنے کے قلع کاومیا بر بھس موفورما نامی ہوارے دن قبضہ کربیاجائے کوکھائن یہ قلد بہوار منانے کے لئے تورتوں کے حوالے کرویاجا آ تھا ا غض سالیں پوری طرح کامیاب ہوگئ ۔اہل سازش کا بغیر کسی مزاممت کے قلع پر تبضه بوگیا . و در اسپسالارا**س میناس گر**فتار کردیا گیا اور شهری اسپار<sup>دی م</sup>

دوست امامنن وس تعادان من سے اکثر کا خیال یہ تھا کہ ابھی انقلاب کا وقت نہیں آیا ہے۔ اہم چند وطن بربت اپنی جان جو کھوں میں والے بر آمادہ ہو گئے اور ان میں فی لیوس خاص طور بر قابل فکرے . وہ سے بہالاران شہر کا دبیر تھا اور اس کے اُس کی خرکت بہایت مفید مطلب تابت ہوئی ا غوض منصوبے کے عمل میں آنے کا ون مقرر کرایا گیا اور ایک رات پہلے ملیو بی موس اور اس کے 4 رفیقوں نے کو متھی رکن کا راستہ طے کیا اور شکاریوں کے بھیس میں کھیتوں سے واپس آنے والے کاشتکاروں کے ساتھ ہل کر شہر کے اندر صبح سلامت واخل ہوے روعيد أن من أئنده شبين في في وس وبيرك ضيافت كاسان كرركما على أوراس ميس سبيسالارول كو مدعو كيا تقا-اُس في اس موقع بربعض عالی خاندان خونصورت عورتوں سے جن کی نظرِ التفات کے یہ سیسالار متمنّی تھے انھیں روشناس کرنے کا وعدہ ک تھا۔ اور اسی لالیج میں وہ وہاں آئے اور مے کمثی میں مصوف تے کہ ایک ہرکارا ارکیاس کے نام خط لیکرآیا اور کہا کی یہ نہایت اہم معاملات کے شعلق ہے ارکیاس نے کہاماللا كى بات كل بولى، اور خط كو تعيير كى نيج ركم ليا ـ يه بات بعد از وقت مینی ووسرے ون معلوم سوئی که اس خط میں سارش كا حال تحرير تقار القصد اب ان سروار ون في عور تول مر ملايا جو پاس سے کرے میں علی ہیٹی تھیں۔ مگر فی بی وس نے بیان کیا کہ جبتک لازمین نہ ہٹا دے جائیں وہ آنے سے

عائد کو آجسی لوس نے ابنی حسب منشا نامزد کردیا تھا اور غوض کچھ عصے بک اہل اسپارٹ جابر طوالو نی سکیس اور بلیجھ اروشیر کے حلیف بن کر یونانیوں برہی جر و ستم کرتے رہے بیانتک کہ زمینوفن بھی جو اسپیارٹ کے بادشاہ کا دوست او ر دہاں سے آئین و توانین کا تراح ہے۔ اسپارٹ کی اس روش برشاشف و اداض ہے اور خصنبر کے التھوں اُس کی سرکونی کو اُس کی واجبی منزا اور عینِ الضاف ماشا ہے۔

# بر ابتیمنزاور تقبیز کا اتحاد

تھمپر میں جب سے ۱۵ سو لکدمونی سپاہی متعین ہوے سے ان کے زعم پر لیول تباؤوس اور اس کے رفقا وہاں جوجاہتے وہ کرتے تھے اور اُن کی حکومت بہایت ظالمانہ اور مطلقالینان متی دخون نے اربابِ حکومت کو اور بھی شکی اور جابر بنا دیا تھا کیونکہ وہ جلاوطنوں کی اُس نتدادِ کثیر سے بہایت اندلیشہ مند تھے جس نے ایتھنز میں بناہ لی تھی۔ اور جس طرح انتھنز کے وو بر استبداد میں تھبر نے تراسی بلوس اور اس کے رفقا کے ساتھ استبداد میں تھبر نے تراسی بلوس اور اس کے رفقا کے ساتھ اہلِ ایتھنز میش آئے تھے۔ اہنی مچورین وطن میں سے بلولی وس الی ایس ایک سربینی پر رکھا اور جے جانباز اور اُس کے رشوی ہو اور اہنی میں اور اس کے سربینی پر رکھا اور جے جانباز اور اُس کے رشوی ہور اہنی میں بیت سے اور جے جانباز اور اُس کے شریب ہوگئے نوو شہر میں بہت سے اور جے جانباز اور اُس کے شریب ہوگئے نوو شہر میں بہت سے اور جے جانباز اور اُس کے شریب ہوگئے نوو شہر میں بہت سے اور جے جانباز اور اُس کے شریب مور اہنی میں بلویی وس کا فبوب اور اہنی میں بلویی وس کا فبوب

اطاعت قبول كرلى اورجب يه سردار والس ابني وطن بهنجي تو البراسپاريه نے ووکا سرقلم کراویا اور ایک کوجلاوطنی کی سزاوی - افعول نے مشاہ كليوم مروتس كومبى بلا تاخر ضج وبكر ببوشيه روار كيا تعا مكروه نجه نه بناسكاً؛ البته التيمنز ، جو مطالبه كيا كيا تقاكه وواف شريول كومبعول تھیں کو مدد وی، سزاوے اس مطابے او کلیوم بروس کی نوح کی مرجودگی ے اور نقوبیت ہوگئی۔ واضع ہوکہ اسوقت تک رکمی طور بر اتھنٹر اوراسبار اللہ میں صلح تقی بایں ہمہ اتیصنری رضا کاروں کے ساتھ دوسیہ سالار تھی اپنے عہدے کا خیال کے بغیر تھبسر کے تھے۔ان میں سے ایک کو اتھنزنے موت کی سزادی اور دوسرے کو جلاوطن کروما اور انصاف کا مقضیٰ سمیٰ یسی تھا لیکن جب سی قسم کا ایک اور معاملہ میں آیا تو اسپارٹ سے انبی انصات ببندی نه وکھائی۔اس کی شیع یہ ہے کہ تھس میر سے اسیارٹی عامل سفودر باس نے بندرگاہ پیرلوس براسی طح قبضہ كرييخ كى تجويز سوچي جس طيح في لي وس، تقبز بر قابض موك عا اس غرض سے وہ ایک جمعیت کیکر ایٹی کا میں وافل ہوا مگر اس قرّاقانه حله کا اس بری طبع منصوبه بنایا گیا تھا کہ وہ اتھی آوھا راستہ ہی طے کرنے یا یا تھا کہ ون نغل آیا اور اسے وابس ہونا ہڑا اور واسی میں وہ غارتگری کرتا گیا ؛ اس واقعے پر اہل انتھنٹر کو بہت فیش آیا لیکن اسیارہ نے ملے سے بے معلقی ظا مرکی اور سفووریاس کو سزادینے کا وحدہ کیا گر اجبی لوس سے ما خلت کی اور سفو وریاس که بھی بجا با۔اس وقت الل انتیننر علانیہ تھمیر کے ساتھ ہوگئے اور منفول نے اسپارٹ کے خلاف

انکار کرتی ہیں بھر کھانے کے کرے سے سب لوگ علیے گئے اور جینداجاب اورسیسالاروں کے سوا کوئی نہ رہا تو عورتیں آئیں اور ضاوندان تھیزے ببلو میں بیٹھ گئیں ک اُن کے چہول پر نقاب تھی اور جب اُن سے نقاب اُٹھا کے مُن عالم سوز کے وکھانے کی ورخواست کی گئی لو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے خبر سیدسالاروں کے جسم میں اُتاردیگے کیونکہ دراس عورتوں کے بھیس میں یہ ملیونی وس اور اس سے رفقا تھے جنھوں نے ان ظالمول کا تصد آیک کرنے کے بعد امراک اور وہ بڑے بڑے مرگروہوں کو خاص اُن کے گھریں جائے ماکیا اورسیاسی قیدیوں کو رہا کروہا -جب یاسب کام ہوگیا تو ایامنن ول اور ومگر وطن ببلتوں نے جو ابتدا میں خود ایسا کام کرنا نہ جاہتے تھے بنایت سترت سے ساتھ انقلاب کی تائید کی اور صبح ہوتے ہی شہرے چک میں باشندوں کا عام جلسہ سواجس میں اہل سازش کے سربر مہرے باند سے گئے اور انہی میں سے تین شخص سیسالاری سے واسطے نتخب ہوے بن میں ملو لی وس مبی شال تھا۔ساتھ می شہری جہوری نظام حکومت قائم کرویا گیا ؛

اس کامبابی کا مزدہ سنتے ہی باتی ماندہ جلاوطن اور بعض اتیھنز اس کامبابی کا مزدہ سنتے ہی باتی ماندہ جلاوطن اور بعض اتیھنز وان جو اپنی نوشی سے اُن کے ہماہ ہوگئے تھے تھیمنر پہنچ گئے یا اور قطعے کی فوج کے اسپارٹی سروار نے امداد کے لئے سرکارے وڈرادیئے تھے۔ لیکن کوئی کمک آئی بھی تو اہلِ شہرنے اُسے بسپا کردیا۔ اور اب نتج کے تازہ جش میں وطن برستوں نے کا ومیا بر بتہ کرنے کا عرم کیا حالانکہ یہ نہاست ستھیم قلعہ تھا لیکن لکدمونی عمال نے فوراً

امن و امان سے آزاد و خور فتار رہنے میں رفخنہ نہ ڈالیں ک

بری بڑی ریاتیں جنہوں نے سب سے پہلے اس اتحاد میں شرکت ی خیوس ، بای زنظه متی لنه ، متیمنا ادر رووس تھیں-ان مے بعد اور بہت سے شہر شرکی ہوگئے اور سب سے زماوہ عجیب اور قابل لحاظ واقعہ یہ ہے کہ تھیٹھرنے بھی اپنا نام انتھنز کے حلیفوں کی فہرست میں ورچ کرانا گوارا کرلیا۔ طبیعوں کی کل نقداد ، کے ترب تھی انتھ بیر میں اُن دنوں حکومت کی توجّه نوجی معاملات برسبدول تھی سو سو بیادوں کا ایک نیا وست تیار کیا گیا تھا اور اس میں ترون سے نتریف خاندانوں کے چیدہ امیرزاوے بھرتی کئے جاتے تھے۔اس فع كانام مسارك وسند" تها اوراس ميس سرجنگ أزما كا ايك جگری وورات اس کے ہم دوش رہتا تھا۔ گویا کل ۱۵۰ جوڑیاں سوتی تھیں جو المنے مرنے میں ہنجہ ایک ووسرے کا ساتھ ندچھوڑتی تھیں میدان مصاف میں یہی وست سب بیادوں سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ تقدیر کی یاوری تھی کہ اس وقت شہر متھ بعز کو با مراد نبانیکے گئے أسے رہنما بھی ایسا مل گیا جو تابلیت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا اس سے ہاری مراد ملیولی طوس کے دوست ایامنن ٹوس سے ہے۔ وہ بنایت شرمیلا آور بے نفس آومی تھا لیکن انقلاب حکوت نے اس کے ول میں وہ جوش پیدا کیا کہ وطن بیتی کی ولی مولی چنگاری بھوک م اکھی اور اُس نے فوجی معاملات میں حصہ لیناشروع کیا اس میدان میں رفتہ رفتہ اس کی قابلیت کے جوہر کھلے اور آٹھسال کے اند اندر وہ شہریں سب سے زیاوہ صاحب الرشخص ہوگیا ا

اعلان جنگ کرویا۔

يام ين ان

### سد اتيهنزكي دوسري سبيت اتحا دا وصلاحات تفينر

جنگ میدوس کے بعد سے اہل اتیفنیز دوبارہ تھرنس ہجزا ہے ایمین اور سواحل ایشیا کی ریاستوں سے رشتہ اتحاد قائم کرتے جاتے تھے مین جب اسپاریہ سے بھر مخاصمت بیا ہوئی تو اُنہوں نے الگ الگ سب سے تعلق رکھنے کی جائے ایک مہیت انا و" بنانی جائی ہیں تام ریاسیں ایک دوررے کی ستریک مہول کیکن اس اتحاد کے جو خانص مدافعانه اغراض کے لئے قائم ہوا تھا، وو حصے کئے گئے اکب میں تو صرف اتھنز کے کیل تھے اور ووسرے میں باقی متحدین تُشْرِكِ كُو مُلِي مُنْ الله الله على ا جس کے اجلاس انتھننر میں ہوتے تھے گر خاص اہل انتھنز کو اُن میں کوئی وفل نہ تھا۔ اتحاد کے واسطے مشترکہ سروی نے ضروری تھا اور شرکا اكيب سالانه رقم ديتے تھے مگراس كا نام سين تاكسيس" ديني خيده، تھا اور "فوروس" رخواج) کے نفظ کو نصداً جھوڑویا گیا تھا کہاس سے اتحادِ ولوس کی ناگرار یاہ تازہ ہوتی تھی اُ بھر بھی متّحدین کے سرمائے کا انتظام اور متحدہ افواج کی قیادت ابیحننر ہی کے سیرو کی گئی تھی یا حئن اُٹفاق سے خاص وہ کوج جو قیام اتحار کا کویامحضر تھی، باقی رہ منی کے اور اگرچ اس شجر کے قریب قراب بیس مکڑے ہو گئے ہیں تاہم اس بر شرکائ اتحاد کا یہ مقصد صاف لفظول میں کندہ کی ہوا موجود ہے کہ وہ لکدمونیوں کو مجرد کریں گے کریوانیوں

تاريخ يونا ك

تفعیل یہ ہے کہ اسپارٹ کا سروار ملیس ساٹھ جہاز کے سمندول میں گشت لگا رہا تھا اور بحرہ افتین سے جو غلے کے جباز بیر شول ستے تھے اُن کا رامستہ روکت تھا حتی کہ انتیمنٹر میں اُس کی وج سے قط کا اندیشہ پیدا ہوگی ایس اہل انتھنز نے **کاب** ریاس کو انتہار وے کے روانہ کیا کہ سمند کو شمن سے صاف کروے اور نیز جزیرہ نکسوس کو دو بارہ مطبع کرے کہاس نے اتحاد کے ظلاف علم مکشی لمند کیا تھاڑاسی جزیرے کو بجانے کی غرض سے **مکیس**یں تھی<sup>ا</sup> او حر روانہ موا اور جزیرہ باروس وکسوس کے درمیان کی امنا کے میں ایب بحری جنگ ہوئی رہنے میں ما جس میں میکیسیں کو سخت شکست کی اور گیارہ جہازوں سے سوا باتی سب جہاز تلف ہو گئے اور اگر کاب رمایس اُن کو چھوڑ کر اپنے اُدبول کو غرقا بی سے بجانے میں مصروت رنہ موجائ تو یہ گیارہ بھی سلامت نہ جاتے لیکن کاب ریاس کو ارکی توسی کا واقعہ یاد تھا کے

سال آئدہ بحری تفق کے اظہار کی فرض سے انتیفر نے کوئی کے فرزد تیم و تیوس کے الخت ابنا بھر روانہ کیا کہ جزیرہ خاص لوی سی المونی سی کے گرو گشت لگائے۔ اُس نے مغرب یں مولوسی ، سفالین الار بیض اکرنا فی رائوں کی میاوہ کرکا برا کو بھی انتیفنز کے اتحا و کا شرک بنا لیا ؛ اسپارڈ سے اسی زیانے میں صلح کی شرائط طے ہوئی تھیں لیکن کرکا برا کی شرکت اتحاد سنتے ہی بھر جنگ چھڑ گئی اور تھیں لیکن کرکا برا کی شرکت اتحاد سنتے ہی بھر جنگ چھڑ گئی اور اہل اسپارڈ نے اس جزیرے کو دوبارہ لینے کی غرض سے فور آئی میں ہور کے گوہ و نواح کا قاسی ہوس کو روانہ کیا ؛ اُس نے شہر کو گھیر سے گردو و نواح کا میاسی ہوس کو روانہ کیا ؛ اُس نے شہر کو گھیر سے گردو و نواح کا

ایامین وس فلسفیان خیالات و آما کا شیدائی تھا اور ایک تمت کر فرس فلسفیان خیالات و آما کا شیدائی تھا اور ایک تمت کر فرشوں کی بھی اس نے تعلیم حال کی تھی وہ عادتا بہت کم گوشخص تھا لیکن ضرورت کے وقت بوت تو آگی تقریر بہایت بر اثر ہوتی تھی جس طرح اسے شہرت و جاہ حال ہوگی پروا نہ تھی اسی طرح وہ مال و دولت سے بھی ستنی تھا۔ اور مرتے وقت مفلس رہا اس کا ایک اور غیر معمولی وصف یہ ہے کہ فرقہ بندی کے تعصب سے قطعاً باک تھا حالانحہ یہ وہ بلا ہے جس نے یونان میں بیسیوں آفتیں بیا کرائی تھیں گرا یا منن ڈس کو خانہ جگی سے میں بیسیوں آفتیں بیا کرائی تھیں گرا یا منن ڈس کو خانہ جگی سے جس تدر نفرت تھی اس کی ایک شال جاری نظر سے گزر چکی ہے کہ محض اسی باہمی گشت وخون سے الگ رہنے کی خاطر اُس نے بیلورٹی ڈس کی خاطر اُس نے بیلورٹی ڈس کی کامیاب بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا وسے بیلورٹی ڈس کی کامیاب بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا و

## به-جنگ بکسوس اور عهدنامه کالیاس

چار سال سے اندر اُرکومنوس اور شیروشیہ کے سوا بیوشیہ کی تام ریاسیں ، تھنبر کے طقۂ اتحاد میں آگئیں اور اسبارٹ کے عمّال مرجگہ سے تفال دیئے گئے۔ خرید برآن بلیولی ڈوس اور وسکت مبارک نے اینے سے 'وگئی لکدرونی فوج کو تنگیرا کے ننگ درے میں ایک شکست بھی دی جس میں دونوں اسببار شامیر سببالاً مرتبہ بھی لوگول عرب معمول اس مرتبہ بھی لوگول کے دل پر بڑا انر موا ع

اد حر سمندر میں بھی اہل اسپار یا کو مزمیت نصیب ہوگی کی

اُن برحملہ کی اور تمام باشندوں کو کال ویا۔ اُن میں سے اکٹر خاناں برباوول نے انتینز میں یاو لی نے خوش ان واقعات کے بعد اہل انتینز نے صلح کی سلسلہ جبنا نی کی اور لکہ مونی اتحاد کی مجلس میں آئے تین سفہ بھیج جن میں کالیس تراثوس اور کا لیاس زیادہ مشہور ہیں تھمنبر نے بھی اپنے سفیر روانہ کئے تھے اور ان میں ایک ایامنٹ وس تھا مہ اہل محبس نے ایک عام صلح کی شرائط منظور کرلیں اور صلحنا مئہ کالیاس پر وسخط مبرگئے دست می جس میں ہر یونانی ریاست کی خود مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا انتیمنز اور اسپارٹ کے ملاح والئی الی نود مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا انتیمنز اور اسپارٹ کے ملاح والئی اگر اس بارٹ کی خود مختاری تسلیم کی گئی تھی گویا انتیمنز اور اسپارٹ کے ملاح والئی اس بریاست جسکسا انکاد اب منسونے ہو گئے کیونکہ کوئی بھی اسپنے کسی حلیف پر اتحاد کی شرکت کے لئے جبر نہ کرسکتا تھا اگر چر اپنی خوشی سے مہر ریاست جسکسا جا ہے اتحاد و شرکت کرسکتی تھی گئی ا

جب یہ شرائط کے سوگئی تواس کے ساتھ یہ سوال بیدا ہوا کرآیا
اس عام خود فتاری کے اصول کی روسے، اتحا و بیوٹ یہ بھی کالمہ ہو جائے گا یا نہیں ؟ ظامر ہے کہ اسپارٹ اور اتھنڈاسے کالعیم کرنے کے خواہل تھے۔لیکن اس کے جواب میں یہ عذر میں کیا جاسکتا کہ لقونیہ اور اسٹی کا کی طح بیوٹ یہ بھی ایک واحد علاقہ ہے جس کے تمام باشندوں کو سیاسی اعتبارسے متحد اور ایک ہی ملکی عرب کے تمام باشندوں کو سیاسی اعتبارسے متحد اور ایک ہی ملکی عرب سے ایامنوں میں میں بویٹ یہ نا با ہے کی علاقے کی جانب سے ایامنوں میں میں بویٹ یا گئی ہائٹ کی جانب سے ایامنوں میں میں بویٹ نائب کے شرک مقاد اور جب ہولی کی خود فتار مانتے ہو ؟ " تو اس نے پلٹ کر پوچھا کہ" تم بھی تم خود فتار مانتے ہو ؟ " تو اس نے پلٹ کر پوچھا کہ" تم بھی

علاقہ لوط لیا اور بے فکر محاصرہ کئے بڑا تھا کہ اس کی غفلت سے محصورین کو مطلے کا موقع ملا اور انہوں نے با سر نکل کے اس کی فوج کو شکست دی۔خود ناسی لوس اسی معرے میں کام آیا رسٹ شاق م جند روز کے بعد ہی التھننزی باراجس کا تدت سے انتظار تھا آپینیا گراس سے تنے سے کچھ ہی کیلے اہل اسپارٹ جزیرہ خالی کر چکے تھے اس تاخیر کا سبب یہ ہوا تھا کہ مجلسِ ایتھنزنے بیمونیوس کوساٹھ ب جہار لیکر کرکا برا جانے کا فرمان تو دیا گر علطی سے آومی اور رویے کی منظوری نہیں دی ۔ اور وہ ان کی فراہمی کا سامان کررہاتھا که هیر محصورین کی درخواست اعانت بینجی اور تیمویتیوس کو سیسالاری سے برطرت کرویا گیا۔جب وہ والی تو اس بر مقدمہ بی تائم ہا اس میں اُس کی کوئی خطا نہ تابت ہوئی۔ وہ بری ہوگیا۔لیکن اپنی رموائی و کیھکر اس نے وطن کو خیرباو کہی اور مصر جاکر شاہ اروشیر کی ملازمت کرتی ک

اسپارٹ سی سلسل زلزلوں کے آنے سے لوگوں کی بدولی اور بڑھ گئی تھی اور وہ صلح کے شمنی تھے۔ اِوھر انتیمنز کو بھی جنگ بار گراں معلوم مونے لگی تھی دوررے تھینرسے حمد بیا موگیا تھا جس نے اس زمانے میں انتیمنز کے طیعت اہل فولیس پر حملہ کیا اور اہل بالا شید کو اعانک جا وہایا تھا کے

واضح ہوتھ یہ بیتی جنگ بیوبی سس میں تاراج ہونے سے بعد اب حال میں بھر آباد ہوئی تھی اور وہاں کے لوگ اُسے ایک کا سے طبق کرد سے متھ کہ اہل تصبرتے ہے جنری بس

الخ يزال

کی حالت میں بیدا ہوگیا تھا۔ کیونکہ اب یہ شہر تام یونان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی بتی بن گیا تھا اور جیسا کہ اُس زانے کی تصانیف سے ظاہر ہے اُس کے مقامی معاملات کی وقعت کم ہوگئی تمی ۔ پانچ ارستوفان اور اس سے سم نشینوں کی قدیم کومڈی کی اب نوعیت بدل گئی تھی۔ اُن بُرائے ناٹکوں کا موضوع عام طوریر اللی کا سے مقامی ساملات ہوئے سے مگر اب جس کومڈی نے أُن كى باك فروغ بايا اس كا محت اتنا محدود نه تھا للكه سے ناکوں میں عام انسانی معاملات سے بحث کی جانے لگی أ اور یر پیٹر می بر یوری بید دیری پٹیز) کا رنگ جھایا ہوا تھا جو تقلید کا وشمن اور تام مروج واسم وعقائد کا بے باک غنت جیر تھا۔ اس کے علاوہ آزادی رائے کی بدولت الل انتھنز کا دیہ فلسفيانه غور وتفخص برستوجه مواتو أن ميل إس تشم ك خيالات پھیل کئے جنمیں تخصیت یا فروئیت سے ساتھ سوب کیا جاتا ہے اس کے سنی یہ میں کہ اب شہر یا قدم کا کوئی فرو اپنی ذات کو اس شہر سے مخصوص نہیں سمجھتا اور محضٰ شہری مہونے علی حیثیت سے بیرونی ومنا پرنظرنبیں ڈالتا - بلکہ تمام نوع انسان اس کی نگاہ میں تیا ہیں اور استحصر نہیں بلکہ ساری ونیا اس کا وطن ہے محضایں بنا پر کہ وہ کسی خاص مقام میں پیدا ہوا ، وہ اُس مقام باریاستے مرسى احكام كى بابندى ابنا لون نبي سجعتا اور محص نقلبداوال ع فاص فاص عقائدانے سے یا سیستش کی مروّجہ رسی اواکرنے سے الخار كرماً سع باس طبع جونكه أس كى ذات شهرست والبسته

لقونیہ کے تمام شہروں کو خود نتی ر بان کو گے ؟ یہ ای سوال جواب گیشگو ختم ہوگئی اور تھنبر کا نام عہدنا ہے کی فہرست سے خارج کرویا گیا ۔
اس قرار واد نے جے اکثر "عہدنامہ کالیاس" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اتھینٹر اور اسپارٹ کے درمیان جنگ کا سلسلہ موقوت کردیا اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوائی ان ووؤں کے حق میں سراسر مضرتھی لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ انتھنز کو سخت مالی فقصان برواشت کرنا بڑا تاہم اس جنگ کی بروائت وہ ووارہ اسپارٹ کا مہسرین گیا۔ کیونکہ اس کا مرتبہ میں قدر البارٹ کی وقعت کم ہوئی تھی اور نکسوس و مکیرل برهافقا اسی قدر اسپارٹ کی وقعت کم ہوئی تھی اور نکسوس و مکیرل کی شکست اور کر کیا ہوا کی ایک وقعت کم ہوئی تھی اور نکسوس و مگیرل کی شکست اور کر کیا ہوا کی ایک ایم البارٹ کو نظووں سے گراویا تھا ، گویا عہدا سیارٹ نے بونان پر مسلط موجانے کی جسی ووبارہ شرع کی تھی سین کا میا بی نہوئی اور عہدنامر کا لیا اس کی نامیقائی شہارت کو نظرع کی تھی اسین کا میا بی نہوئی اور عہدنامر کا لیا اس کی نامیقائی شہارت کی تھی سین کا میا بی نہوئی اور عہدنامر کا لیا اس کا کا کا تنامیقائی شہارت کی تھی سین کا میا بی نہوئی اور عہدنامر کا لیا سی ناکا کی شہارت

## ٥- جهوريًا تيمنزكا ووسرا وُورِ فروغ

ایک شہور تقریر میں پر کلیس نے وعوی کیا تعاکم تمہر ایھنے تا کہ تمہر ایھنے تا کہ تمہر ایھنے تا کہ تمہر ایھنے تا کہ تا کہ

عيم سقراط تفاي

کست الط بہلا شخص ہے جس نے اس اصول کی بنا رکھی کہ مہر خوص اپنے طریق زندگی کارہ نا ابنی عقل کو بنانا چا ہے۔ اور اپنے افعال میں جبتک عقل نہ مان ہے کسی غیر کے احکام کی بروا کرنی چاہئے نہ وقتی جذبات کی ایکویا سقاط خود عکومت سے باغی تھا اور اپنی عکمانہ تعلیم میں نتائج وعواقب کا مطلق خون نہ کرا تھا او اسے علیمانہ تعلیم میں نتائج وعواقب کا مطلق خون نہ کرا تھا او اسے اگر عقل و وانش سے بہرو مند نہ ہو تو محض نیادہ مین بوئی وجے اگر عقل و وانش سے بہرو مند نہ ہو تو محض نیادہ مین بوئی وجے قابل عرب بوئی اللہ جاہل باب محض باب ہوئی وجے سے قابل اطاعت نہیں بوئی ایک ایک وائی سے نازوی واب محض باب ہوئی وجے اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب اور حقیقت ہی وو ایسی چیزیں تھیں جن کے ساسے نانوے اوب

گر علم سے کیا مراد ہے اور حقیقت کیا نے ہے ؟ اس ایکھیدہ سکد کی مقراط نے جس طرح عقدہ کشائی کی ہے اس کا فلام یہ ہے کہ کسی نیتج پر پہنچ کے لئے ہیں ووقسم کے خیالات کا موازنہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ظامر ہے کہ ان میں صبح فیصلہ ہم اس وقت کرنا ہوتا ہے اور یہ خیالات بائل واضح اور صاف ہوں ۔ پس کرسکتے ہیں جب کریے خیالات بائل واضح اور صاف ہوں ۔ پس حقیقت یک بہنچ کے لئے سب سے ضروری شوط اتبا کی صبح تعرفیت سلوم کرنا ہے ۔

ندگورہ بالاً طریقے کے مطابق اخلاق سے اصول کو برکھنا، حکیم مطل کی زندگی کا خاص مشخلہ رہا ؛ اُسی نے مذہب افحا و میں کی بنیاد کل جاعت کے اتحت نہیں رہی ابذا بہت مکن ہے کر بیض موقوں بر اُس کے شہری اور زاتی فرائض میں رخیس وہ برحیثیت انسان اپنے ادیر واجب جانتا ہے ، تضاو واقع ہو۔ پس بہاں جذبہ وطنیت اور فروشیت میں شکش بیلا ہوتی ہے اور حتب وطن کی عظمت و برگزیدگی باتی نہیں رہتی ؛ اس کے بعد ایک اور سوال یہ بیابہا ہے کہ آیا افراد، ریاست یا شہر کے لئے ہیں یا شہر افراد کے لئے بنا ہے ؟ اور اس سکد کے بحث میں آتے ہی افراد کو اپنا ذاتی نفع مقدم نظر آفے لگت ہے اور یہ جائز معلوم ہوتا ہے کرشالا کسی سپائی کوجہال نراوہ فائدہ نظر آئے وہیں طازمت اختیار کرلے ۔ چنانچہ انتھنتر کے بعض نامور باشندے جیسے کوئن زبیوفن اور افی کرفیس وغیرہ ریاستہائے غیری کے تخواہ دار طازم سے ۔

خلاصہ یہ سے کہ اس اصول کو مانے کے بید کوئی شخص آزادی کی اُن صدود میں بھی مقید رہنا بیند د کرے گا جو آزاد سے آزاد ملک نے قائم کردی ہوں بلکہ اپنے منتار کے مطابق آزاد ہونا چاہگا مکیہ انفاطون نے قائم کردی ہوں بلکہ اپنے منتار کے مطابق آزادی کا مضحکہ کیا عمیر افلاطون نے ایک جگہ اس قسم کی بے مہار آزادی کا مضحکہ کیا اور گھوڑے اور گھوں کی مثال دی ہے کہ جیب راستہ سا ن نہیں و نکھتے تو دہ بھی ایک ووسرے کو ٹوھکیل کر آزاد کی طلق کی شان و کھاتے ہیں الیکن واقعہ یہ ہے کہ خود افلاطون اور اس کے ہنتین حکما کی تعلیم سے ذکور کہ بالا خیالات کو تقویت بنجی اور بہنتین حکما کی تعلیم سے ذکور کہ بالا خیالات کو تقویت بنجی اور یورکی بید کے بعد اگر فلسفہ فردئیت کو سب سے زبادہ کسی نے رواج دیا تو وہ افلاطون کا اُستاد اور سوف رونیس کوس کا بیا

تمہی کسی کو درس تنہیں ویا کیونکہ وہ ہیشہ علم سے اپنی بیگانگی کا اعتراف کرّا تھا۔ اور صرف اس نکتهٔ خاص کے جالئے کا مقر تھا کہ سکھے نہیں ما يه أس كى خاص ستم ظريفى تهى ؛ شهريس وه سرطوف كشت كاتا اور به نابت كرمًا بيهرنا تهاكه نهايت مقبول ومطبوع عقائد بهي حقوت عَفْل کی کسوٹی پر کسے جاتے ہیں تو بالکل غیر مراکّ اور خلاف عقل تعلق بين أور إس طح اگرج سقراط كى تعليم جس قدر ولنشين تھى تجمعی کسی معلّم کی نه سولی مولّی تاہم وه صحیح ملعنی میں نه معلّم تف نہ اُس نے کہلی با قاعدہ کوئی سلسلہ ورس جاری کیا اور اللی کئے کبھی کسی سے کوئی حق خدمت بھی نہیں طلب کیا۔ اُس میں اور م نسطائیوں میں میں فرق ہے کہ مرجید اپنی فلسفیا نہ اور ندسی موسکانی بحث واستدلال کی قدرت اور نیز لوجانوں پر اپنے انرکے اعتبا سے وہ سوشطائی ہے اور بالعموم اسی گروہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ ليكن اليني بلا معاوضه اور خاص طريق تعليم كى بدولت ان سبي متاز ہے۔ قدرت نے بھی اسے سب سے انزالا بہت بدنما طیم غابت کیا تھا اور ان سب خصوصیات کی بدولت أسے تحور من ون میں شہر کا بحیہ بجیانے لگا تھا ر اور چیزوں کی طیح"جمہورت " بھی انتے مجبوب نام کی آو میں سقراط کی بے بناہ کلت جینی سے محفوظ نہ رسی شلا توعہ اندازی سے عمّال کے طریق انتخاب کی وہ ہج کرتا تھا حالانکہ یہ ائین انتیصنٹر کی جہوریت کا محافظ تھا ایس جہوریت کے ستے ولدادہ جیسے تراسی لوس یا **انی توس** اور اُن کے مم مشرب، اُس کی ازاد خیالی مُو

وال کیونکہ خیر و نکوئی کی ماہیت کی بحث میں بخزیہ کرتے کرتے وہ اس نیتج پر بہنیا کہ خیر وہ ہے جو مفید ہو اس سے بلا موا اس نیتج پر بہنیا کہ خیر وہ ہے جو مفید ہو اس سے بلا موا اس کا ورسرا اصول یہ تھا کہ نیکی ہی سترت ہے۔ اور انہی پر اس کا پر شہور شطقی سقا مبنی ہے کہ کوئی شخص عدا بدی کا ارتکاب نہیں کرا بلکہ اس کا سبب جہل موتا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جوبالالو مسترت کا خوالال نہ ہو ع

ا سے شخص کی رجے حکومت کا پاس نہ ہو، کمتہ چینی کے وایرے سے برتواؤں کا بچنا بھی وشوار تھا اور ظامر ہے کہ عوام الناس کے عقائد، عقلی تحقیقات کی تاب نہ لا سکتے تھے نواس میں کوئی کلام منیں کہ سقراط وجو و باری تعالیٰ کا قائل تھا۔ لیکن ربانی صفات کے سعلق غالبً اُس کا عقیدہ اُس قسم کے لوگوں سے ملت موا تھا جفیں ہم الا اوری " کہتے ہیں۔ اور روح کی ابدیت کے سعلق توہ بھینًا اسی گروہ کا ہم عقیدہ تھا کو

سقراط نے کوئی گئے تحریر نہیں کی۔ وہ صرف مکا کمہ ک کرنا تھا ایکی یہ مکا کمہ اس زیانے کے ایسے ایسے مہونہار نوجوانوں سے ساتھ موتا تھا جنھیں آئدہ عکمت اور فلسفے کی بدولت بھاک دوام کا فلات نصیب موا ؛ درحفیقت افلاطون ، ارس تیبو اور فلسف فلات نصیب موا ؛ درحفیقت افلاطون ، ارس تیبو اور یو کلیں کے قالب ہیں اُسی معلّم کا بل نے اپنی روح بھونکدی تھی لیکن واضح رہے کہ اُس نے وعظ کی صورت میں کبھی انے خیالات کی افتاءت نہیں کی دوج بیشہ تباولہ خیالات کے طریق پر گفتگوکی کرتا تھا اور اسی مکالے یاسطقی طریق تعلیم کا نام سقراطیسی طریقہ ہے۔اورائی

كاريخ فونان

فرو بشر سقراط سے زیادہ عاقل و فرزانہ نہیں ہے کو یہ بات صحت کے ساتھ معلوم نبیں ہوئی کہ سقاط کی زندگی کا کونسا زمانہ تھا جس میں وہ اس ریان سائش کاستن سمھا گیا گردت یہ ہے کہ ایالو کی مُربی نے تختِ کہا نت بربیٹھکراتنے کے الفاظ کیمی نہ کیے ہوں گے اور اگر وہ واقعی غور و فکر کے بعد اُس کی زبان سے سطح تھے تو اُس کی غير معمولي رسائي اور وسعتِ نظر كا قايل مونا يرتا ہے- حالاتكم ولفي کی ورگاہ کے مجاوران اوصاف سے کم ہی منصف یائے جائینگے ہ سلطنت اتھنے کے اپنے سال بعد سفراط الک ہوا اور جس طیح °اس نے جان وی وہ اس کی عظمت وصافت میہ گواہ ہے ؛ انی توس نے سقاط پر کج ردی کا الزام سكايا تھا-جمہورت کا یہ سی شیائی انتھنے کے جمہوری نظام حکومت کی بالی میں نمایاں حصتہ لے چکا تھا اور وہی اب چند رفقا کے ساتھ نہب و حکومتِ و قت کا حامی بن کر مدعی موا که سقراط کو سزائے موت وی جائے۔الزام سے الفاظ یہ تھے "سقراط مجم سے کیونک وہ تہرکے سلّمه ويتاول بر أيان نهي ركفتا اور ابني فرف سع بعض عجيب ما فوق الفطرت تواتول كو ميش كرما ب كاس كا روسرا جرم سيب كم وہ نوحوانون کو گراہ کڑا ہے "

اگریے الزام دینے والوں نے مجرم کے لئے سزائے موت بخویز کی متی لیکن وہ در قیقت اُس کی ہلاکت کے خواہاں نہ تھے۔ اور کی متی لیکن وہ در قیقت اُس کی ہلاکت کے خواہاں نہ تھے۔ اور یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جس وقت عرضی آرگن کی مجبری میں بینج گئ سقراط ایملی کیا سے باہر حیلا جائے گا۔لیکن جب سقراط جواہدی کیلئے

كاريخ يزان

باب منيروسم

نہایت مخدوش سمجھنے لگھے تھے۔ وہ سفراط کے ہفشینوں میں سب سے لائق نو جوانوں کی مثال بیش کرتے اور کہتے کہ اُس کے سب سے مجبوب رفیق الکی با دیزیں کو و کھٹے کر اینے وطن کو جتنا نقصال اُسے بنجایامی نے نہ بیجایا تفا- اس طرح کری تیاس کو لیج ت معلوم موگاکہ اتیمنٹر کے بدترین عہد طلم و استبداد کا بانی سبانی وی نقا، اس میں شک نہیں تر انسی خاص خاص مثالیں مجن کر سقراط کی تعلیم کو بدنام کرنا، بیجا نظر آما ہے لیکن معمولی کا مِباری امومی زیادہ غور وفکر سے عاوی تنہیں ہوتے اور مشخص سجھ سکتا ہے كه أن ير ندكوره بالا نظاير كاك الرّبوا بوكاء وه سقواط أور أس كى روش سے بد كان ہوگئے-اوراس يىس كلام نہيں كہ جس نظر سے وہ اُس کی تعلیم کو و کیھتے تھے اُس نظر سے او کیما جا ہے تو اُن کی برگانی بالکل بجائتی اِ اس کی خایت تعلیم اور وه خالات منصي أس نے لوگوں میں تعبیلا یا تھا نظام سالشرت کے چھے ہوئے وشمن سکھ اور اس نظام کا کوئی مہلو ایسا نہ تھاجس بر سقاط نے حاف گیری نہ کی ہوا ور فیقت وہ فروتیت کا کیریش اوی تھا۔ اور یہی وہ ندسب سے جس نے آبیندونشو و خا یا کر اُس شہری تحب وطن کا تار و یوو بھھیرویا جو بونان کے عہد عوج میں اُس کا سب سے زیاوہ ولولہ انگیز جدبہ تھا ؛

ہیں ہمہ، ولفی کی نہیں برادری نے ازراہ قدر شناسی سقراط کو وہ پروانہ امتیاز عنایت کیا جو آجنگ کسی کو نہ دیا تھا۔ لینی حکیم موصوب کی شبت یا ندائے غیب، سنا دی کہ ونیا میں کوئی

کے متعلق جواب وتیا ہے اور اس بات سے نابت کرنے میں اُ سے كوئى وقت نہيں بيش أتى كه عوام اناس ميں أس كى سبت بهت سى بے سروبا باتیں مشہور ہیں اُلیکن جُس وقت اصلی الزام تعنی ملحط نتھیالا اور اُن کی اشاعت کی بحث آتی ہے تو سم اس سے جواب کو بہت نا کا فی اور مختصر پاتے ہیں ؛ اور اسی کے اس تمام غمناک فسانے میں سبسے زیادہ بے مبی کی بات یہی سے کہ سقراط کو جو سزا می وہ قانون نا فذالوقت کی روسے بالکل شصفانہ تھی! بے شک مقاط سے أَصْل كوئى شخص نه تھا۔ليكن جہانتك الزام كى صارفت كالعلق ہے اُس کے نحالفین کی بات بھی حرف بہ حرف صحیح تھی۔ گویا توریم جذبہ وطن بریتی پر جدید ندہب **فر**وسی**ت** نے جو حکہ کیا تھا اس<sup>کے</sup> جواب میں تقراط مافعین وطن بیتی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو سکن جب مخالفت کی نوست یہان تک پہنے جاتی ہے توالیج خابہ ہے کہ جس نے کلم کیا وہ خود بھی ظلم سے نہ بجا اسقالط کی موت واموش مونے والی لجیز زمھی۔ اُس کے رناقا نے جمہوریت کی اس زیاوتی کو آخر یک معاف نه کیا - اور زندگی بھر اس کام کی میں مصروف رہے جو اُن کے اُستاد نے متروع کیا تھا! اس زانے میں جس سے جنگ اگوس تیامی کے بعد کی نصف صدی مُراد ہے، اتیجنز میں فن نثر تکاری یورے کمال کو بہنے گیا تھا اور اُسے یہ ترقی بہت کھ حمہوری علالتوں کے طفیل عاضل مونی تھی جن میں فریقین لکھکر یا لکھواکر مقدمات کی پیوی کرتے تھے ؛ اس زمانے میں ننِ خطابت کا سب سے نامی استاد

رہ گیا تو سارے شہر کو حیرت مولئی۔ مقدمہ ٥٠١ ارکان کی عدالت بیں شرفع موا ؛ وہ ارکن جو ابتک رسمی طور پرد باوشاہ کے نقب سے یاو کیا جانا تھا ، عدالت کا صدر نشین تھا اور آخر ۹۰ راسے کی کثرت سے یہ کئیں سال فلسفی مجرم نابت ہوا ۔ لیکن انتھنٹری قوانین کی رو سے مزمر کو اس بات کی اجازت تھی کہ ثبوت جرم کے بعد وہ خود ا پنے لئے کروئی ملکی سزا تجویز کروے اور علالت کو اختیار تھا کہ ستغیث کی بیش کردہ سنا منظور کرے یا خود ملزم کی ک سقاط کو ایک معقول سزا بخویر کرکے اپنی جان بچا سینے کا موقع تھا لیکن اُس نے اپنی طرف سے جڑانے کی بہت ہی قلیل رقم پیش کی جس کا نیچہ یہ ہوا کہ ارکان کی زیاوہ تعداد نے مستفیت ہی کی<sup>ا مجوزہ</sup> سزاکی رائے وی اور نیصلے کے ایک مہینے بعد وہ موت کا قدح یی کرونیا سے چل بسا۔ اور وم آخر کاک اُسی شوق و اطینا ن نے سابھ اپنے شاگردوں سے بخت و مکالمت میں منہک رہا، جو اُس کی زندگی کا سب سے عزیز مشغلہ تھا ہ

نوو سقراط نے علالت میں قرار واقعی جو بیان و سے ، وہ معفوظ نہیں رہے لیکن اُس کا نہشین حکیم افلاطون مقدمے کے وقت موجود تھا اُور اُس نے سقراط کی حابت میں ایالوجی اوٹ سوک رسٹس کے نام سے جو رسالہ تخریر کیا ہے اُس کے شاعانہ پرلیمیں اور یہ بات بھی ممل بیان کے خاص خاص بہلو نظر آجاتے ہیں اور یہ بات بھی عیاں مو جاتی ہے کہ ورحقیقت سقراط سے اُن الزامات کی ترویہ مکن نہ تقریر میں وہ کہلے اپنی طرز زندگی اور ذاتی اغراض

عبد کی تبغیب اور دماغی ترقی کا سی آئینہ ہے ؛ اور پوشی عددی رق م) کی حالت و کا صیح احساس بھی بہترین طسیقے پر ای طاق ہوست ہے کہ ہم باکسی ملیس کی صناعی نے منونے بیش نظر رکتیں اور ان کا مقالبہ اُن مورتوں سے کریں جو فیدیاس کے کارفانے سے ترش ترش کر تغلق تھیں؛ گذششتہ صدی میں ایے چند عظیما بخت بتول کے سوائے جیسے کہ فیدیاس نے انتصنر اوراولیسک واسطے تنار کئے تھے ، صنعت بت تراشی کے بہر منونے وہی جن سے عملات کے بیل پائے یا حاشیے مزین ہوے اور حسطح یہ فن رفت رفت فن عارت کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اسی طرح اب ندبب کے سمہ گیر وارے سے بھی باہر موتا جاتا تھافیدیاس کے رہانے میں جب کوئی صنّاع کسی وریتا کی مورت گھڑا تھا تو گواس کی صورت انسانی ہوتی تھی لیکن اعضا اورخطوخال میں کسی قسم کی تبدیلی یا حرکت نہ وکھائی جانی تھی تاکہ اس کے ربانی وقار اُوکلین میں کوئی فرق نه آئے والیکن چوتی صدی یں دیوتاؤں کی یہ متانت اور اسی کے ساتھ وقار و تکین رخصت سوسکے اب یہ ربانی ہتیاں معمولی ذکور واناٹ کی مثل انسانی جذبات سے متاثر تقتور کی جانے لگیں۔ گو اَلام اور جذبات عم سے وہ اب بھی ماورا تھیں لیکن انسانوں کی طرح اُن میں باہم فرق اور امتیاز ہوسکتا تھا اور صورت میں بھی اُن کے مبت ا شکیل و تندرست مرد و عورت کی تقویر موتے تھے ؛ اس طح اس من بریمی «فردتیت ۱۱ کا دوگونه الرّ برّا تھا که ادل تو

البيوكراتبيس تها-ليكن أس كا حلقهُ ورس محض فقرول كى روالي اور مباحث کی ترتیب سکھانے یک محدود نہ تھا۔ بلکہ اس کا وائرہ مقاصد مبهت ارفع اور زیاده وسیع تھا :۔اُس میں تہذیب و شایستگی سکھائی جاتی تھی۔ لوگوں کو وہ اُواب و ضوابط بتائے جلتے تح جو الخيس قومي معاملات ميس شركت و رونمائي كا الل بناوس فن سیاسیات کے سائل کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور ایسوکراتیں کی خوشی یہ تھی کہ اس کا سلسائہ ورس منفلوسونی " ربینی "طلب علم" ) کے نام سے موسوم کیا جائے و لیکن اصطلاحی معنی میں رفیلوسوفی، کی فلسفے کی اُصلی تعلیم کے طالب علم حکیم افلاطوں کے مدسة ا**کا ومی** سے رجوع کرتے تھے ؛ اِن وونوں مرسول کے مقاصد ایک ووسرے سے جدا گانہ تھے گران میں اہم جٹک رہتی تھی۔اور ہمارے رانے کی تعلیم نونیوٹی کے مقابلے کی انتھنٹریں اگرکوئی شے تھی تو وہ یہی وو علقہ ورس اور اُن کے قواعد تعلیم تھے ؛ اسی کےساتھ اليبوكراتسي ايك اعلى اخبار نوس كي خدمات بهي انجام وتيا تقا قدرت نے اُسے بہت بست آواز عنایت کی متی اور تقریر کریاں گھارجایا کرا تھا۔بس بب کبھی کسی اہم معالمے کے متعلق اُسے جوش آیا تر محکس میں تقریر کرنے کی بجائے وہ تفریر سے ، بیرائے میں ایک رسالہ شائع کرنا کہ لوگوں کے خیالات پر اس کا اثر یرے او

گرکسی عَهدکی خصوصیات اور نایال خطّ و خال و کھنے ہوں تو اس کے صناعت وفن کا مطالعہ کرنا جاسے کہ یہی شے اس

اور اس کے آزاد فکور کی تقداد جو کم سے کم ھس مزار تھی، جنگ اور ویا سے باعث ۱۱ منزار رہ گئ تھی کیکن اس اعتبار سے کہ اب زائد آبادی کو سرونی مقبوضات میں بسانے کا امکان نہ رہا تھاؤید کمی حنیداں قابلِ تاسعت زنتھی ؛ دکور کی تعداد مہیں صحت سے ساتھ اس كئے معلوم سے كہ اسى زمانے ميں محلس عوام سے اركان كو ررِنقد رینے کا طرفقہ جاری ہوا تھا۔ اوّل آوّل یاحق خدمت اجلاس کے زمانے میں نصف درہم رومیہ کے مساب سے ملتا تھا مگر بعد میں ویر مد ورہم یومیہ تک مولیا و جس سے ظامر موا ہے۔ کہ اجناس کی قیمتیں اور نیز عام آسودگی بڑھ رہی تھی۔اسی نمانے كا ايك اور قابل وكر وستور" زر تفريح" كى تقييم ب- يه رسم تو ہبت پہلے سے غابہ پری کلیس نے جاری کی تھی کہ غریب شہروں کو تاشا گاہوں کے مکٹ سرکاری خرج سے ولواو ئے جاتے سے لیکن چوتھی صدی میں ندسی سیلے نتوار کے موقول پر الیا رومیہ بار بار اور کشیر مقدار میں بانش جانے نگا۔ ریاست کی تمام بقا یا اسی کے سرمائے میں کام آنے لگی اور اس مدکا رفتہ رفتہ اتنا کام بڑھا کہ ایک وزیرِ خزانہ خاص اس کام کے لئے مامور کیا جانے لگا اسی ضمن میں سرکاری محصولات بھی بڑھانے پڑے تاکہ وولتمندول كے رويے سے غوبا كى راحت رسانى كا سامان كيا جاسكے واس طح ندکورو بالا سرایه گویا اسی اصول کی ایک علی صورت تقاجس کی روسے "ریاست" یا "حکومت" کا مقصد حرف یہ ہے کہ اینے افراد کی راحت و سترت کا سامان سبم پہنچا کے رُ

مرصاحبِ کمال کو اس بات کا اختیار حال موگیا که وه چا ہے توابی واسطے ایک طور پراس بات کا اختیار حال موگیا که وه چا ہے توابی واسطے ایک طور پراس بات کا میلان بیدا ہوگیا که مروکی تصویر ہو یا عورت کی ، صور تول کا عام نوز چھوڑ کرکسی خاص جلئے کی مورت تیار کی جا سے اور اس میں بھی معمولی انداز کی بجائے کسی خاص کیفیت اور حالت کی تصویر وکھائی جائے ۔

ندكورا، بالا تغيّر كو أس عام رُجان كا ايك عكس سجهنا حيا سبئ جو سیاسی معاملات کے متعلق و ہال بیدا ہو گیا تھا۔ یعنی لوگ رفتہ رفتہ اس خیال میں راسخ سوتے جائے تھے انکا مکومت ، محض افراد کی ضوریات بہم بہنجانے کا ذرایعہ ہے عیص کے دوسرے لفظول میں قریب قریب اید معنی میں کہ اُن کے نزدیک حکومت انترکاے تجارت کی ایک الیبی جاعت کا نام تھاجس کا کام سنافع کی تقتیم کرونیاہو اورسی وج سے کہ سم اس زمانے میں اہل الیصنز کو بیرونی مجات کی طرف مایل نہیں یاتے اور اُن کی ساعی کو تجارت کی حفاظت و ترقی یا صرف ایسی مهات تک محدود و تکھتے ہیں جن سے زرومال عل ہونے کی امید ہو<sup>ئے ہی</sup>ں گو گزشتہ صدی کی نسبت چ<sup>تھی</sup> صدی میں انتھنز کی سوس جاہ و نام آوری کم موگئی تاہم اس زمانے میں اُسے جو فراغت و ازادی نصیب لبولی وہ گزشتصدی س عال نه بونی تقی ا

کیونکہ ہرمنید انتیصنز کے مقبوضات بیمن گئے، نگر اُس کی بیرونی تجارت میں فرق نہ آیا تھا اِ بے شبہ اسٹی کا ک آبادی گھٹ گئی تھی

اس بات کا کوئی ضابط مقرر نه تھا کہ جب لوگ کسی کام کی منظوری وس تو اس کے ساتھ اس کے مناسب مصارت کی بھی انتظوری رے دیں۔ نینجہ یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اٹھ کے مجلس میں ایک توہز یش کروت اور اس بات سے مطلق سرو کار نہ رکھتا کہ اس کی تمیل کی صورت کیا ہوگی ۔اور تحریز کو منظور کرنے کے بعد کسی آئندہ جیے میں مصارف کی منظوری طلب کی جاتی تو بہت مکن تھا که مجلس انکار کردے اس طرح و ورانِ جنگ میں اگر ضروری رقوم کی منظوری نه ملی تو مصارف جنگ کا کوئی انتظام نه بروسکتا تھا۔ واضح رب که اس خرابی کا پایخوی صدی دق م ، میس کوئی نایال اثر ظا مرتنبی ہوا جس کا سبب یرتھاکہ اس وور کے سیہ سالا ر ہمیشہ ریاست کے نظمہ ونسق میں بھی زی اختیار ہوتے تھے اور مجلس میں اُن کا لبہت اثر ہوتا تھا ؛ برخلاف اِس سے اب فن سپہگری ایک علیٰ و بیشہ ہوگیا تھا اور سیہ سالاروں کو ریاست ك عكام مامور كرت تح -بس نكوراه بالا نقص كى وج س اكثرخابيال ید ہوتی تھیں۔ نیا بخ عہدنا مرک کالیاس کے بعد ہی المنظرانی غاصبانه بوس کی بدولت وس سال یک بہت سی بیرونی مہات میں پینسا رہا اور ان میں محض اس وجہسے کد کسی مرتبہ اسے جنگی ساز وسامان فاطرخواه نه ملا ، آسے بہت کم نفع حال موسکائر

ان اصول پر ریاست کا انتظام کرنے کے لئے انتیصنتر کولائق انتخاص کی تو ضرورت تھی گر طباع 'و جدت طراز مدبرین کا آب وہاں کھے کام نہ تھا یہی وج ہے کہ اس زمانے میں ہم کوئی ایسا مرتبر سبي ياتے جو تاريخ ميں اپنا نقش فائم كرجاتا و من حرب ك مالت یه نقی که سال بر سال وه ایک مخصوص من موتاجاً، تقا اور سواے اُن سرواروں کے جنھوں نے ساری عمر اس میشے میں گزاری ہو اور کوئی شخص میدان میں ناموری طال نہ کرسکتا بھا۔ اس قسم کے ماہر بیں تیمونتیوس ، کاب ریاس اور افکی آلی مشہور ہیں و پہلا سیہ سالار اسودہ حال آومی تھا۔ اور اُ سے اینے وطن سے باہر جانے کی ضرورت نہ تھی لمندا اُس کی سات اور کاروانی سے صرف اتھننر شقع بوسکتا تفا-لیکن باقی وولوں سرواروں نے برولیں میں ملازمت کرکے خوب وولت کمائی تھی اور الینی کرانتیں نے تو یہانتک جائز رکھا کہ اپنے خسینی تھر کتے با وشاہ کی طرف سے خود اہلِ وطن کے مقابلے میں آیا کو

بولی میں رسے کہ ان سیسالاروں کو اپنے وطن سے استنا اسطے موگی میں کرمن کے ہم وطن سیرونی لڑائیوں میں خود نہ جاتے تھے بلکہ کرانے کے سیاہیوں سے کام لینے لگے سے بیں اہل وطن کی بلکہ کرانے اب سیہ سالار کا انہی ہرولیمیوں سے سابقہ ہوتا تھا انہی کی بھرتی اور ترتیب کی خدمت اسے انجام ونی بڑتی میں بلکہ اکثر اوقات ان کی تخواہیں اوا کرنے کا کام بھی اسی برچھوڑویاجاتھا حقیقت میں یہ اس قدیم نظم ونسق کا مہبت بڑا نقص ہے کہ

اس نے یہ ہزاد اجیر بابیوں کی دیک عدہ ادر قواعد دال فیج خانج کرائے تھی جس کی مدو سے رفتہ رفتہ اس نے کام تصالیہ کو ایک علق الحاد میں والبتہ کرلیا اور خود اس علاقہ کا « تاگوس، (یغی سردار) بن گیا گر سیس کے شربنیں کہ یہ کامیابی خوبی قوت کے علاوہ اس کی سیاسی تدابیر اور موقع شناسی کے طفیل حال ہوں تنی اور اب مقدونیہ سے ایسیس ک

تام علاقه اسی مطلق العنان باد شاه کی قلمرو میں تھا؛

ابیارٹ کے قوت واقتار میں جو کمی ہوی وہ سب بر ظاہر می۔
ایں ہمہ یونان میں سب سے بلند مرتبے کی راست اٹی کوتلیم کیا جا تھا۔
جاسٹ کا بہلا مطع نظریمی تھاکہ اس ریاست کو اور کرور و دلیل کرویا
جائے کے جنوبی یونان کی کلید بینی درہ تخرموبلی پر قبضہ مامل کرنا ،
اس کا دورا مقصود نظا اور جو کہ یہ درہ اسپارٹ کے قلعے ، ہراکلیہ کی
در میں تھا لبذا یہ دونول مقصد لازم و لزم نظر آتے تھے ۔ ادر ان کے
حصول کی حریج تدبیر یہ تھی کہ اسپارٹ کے دشمن تھینر کو ابنا طیف بنالیا
جائے ۔ عہد نامئہ کالیاس میں شریب نہ ہونے کی وج سے تھینر
بیلے ہی سب ریاستوں سے الگ اور تہنا رہ گیا تھا۔ جاسن کی تحرید
ہوا دورا اور تھا ایہ کا طیف بن گیا ہوا دورا اور تھا ایہ کا طیف بن گیا ہوا

جہد نامرُ کا بیاس کے روسے فریقین کا فرض تھا کہ بیرونی مالک سے اپنے اپنے بیڑے اور فیر شہروں سے اپنے متعینہ دستے والب بالیس یہ جانچہ انتصنز نے بلا آخیر النقی کرا تیس کو جزیرہ کر کا میرا سے واپس طلب کریا تھا لیکن اسپار ٹہ نے اپنی طرف سے معاہدے کی شرائط پوری ناکیں اور شاہ کلیوم بروتوس کو جس نے کچھ عصقبل شرائط پوری ناکیں اور شاہ کلیوم بروتوس کو جس نے کچھ عصقبل

## باب چهار دهم ریاست تصنبرگی سیادت

## جاس شاہ فرایہ یہ جنگب لیوک نزا

سو برس سے قرت و اقدار، اسار ٹر اور ہم خینز کی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور انبی و و حریفوں میں سے کبی ایک کا بلہ مجلک جاتا تھا اور کبی روسرے کا۔ لیکن اب شمال میں نئی قوتوں نے سر اوبھارا اور تھی اور فراید کی ریاستوں نے وہ ہر تری حال کی جو خطرے سے فالی نہ تھی اور فراید کی ریاستوں نے وہ ہر تری حال کی جو خطرے سے فالی نہ تھی ایکن محصالیہ کے شہروں میں ہمیشہ جبگڑے ہوتے رہنے تھے لیکن اب اُن کو متحد کرایا گیا تھا اور اس نئے یہ دسیع علاقہ یو نمان کی ایک بڑی طاقت بن گی تھا ؛ یہ کام شخص واحد کی کوشش کا نیتجہ تھا اور اس سے طاقت بن گی تھا ؛ یہ کام شخص واحد کی کوشش کا نیتجہ تھا اور اس سے ایک مراد جاسمن ہے جو ریاست فراید کا مطلق العنان رئیس تھا۔ امر اس نے اپنی ہوس اقدار و ناموری کے لئے زیادہ وسے میدان ور کار تھا اور اس اسے اپنی ہوس اقدار و ناموری کے لئے زیادہ وسے میدان ور کار تھا اور

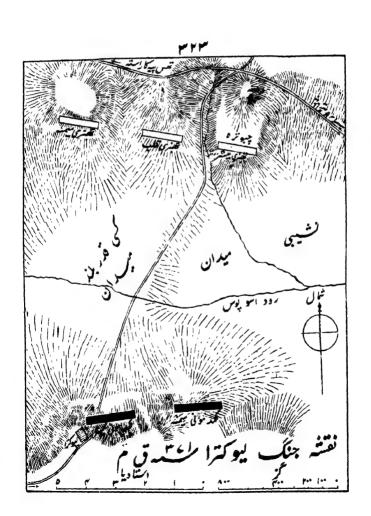

فوکس پر چرمان کی تھی، نوبی سنتشر کرنے کی بجائے یہ حکم مجبا گیا کر تھنج فرج کٹی کرکے جباً بیوشیمہ کی تام ریاستوں کو آزادی ولائے ہو کلیوم برو توں سیدها تھبنر روانہ ہوا تھا کہ راستے میں لیوک ترا کے بندمقام بر تھنر کی فوج کی ۔ (جولائ سئے ت م )؛ لیوک ترا ائن بہاڑیوں کر واقع کیے جو نفف میل سے کچر زاوہ جوڑے میدان كى جنوبى مد بناتى بير- اس جوسة سے ميدان مي اسولوس ندی کی بالائی گزرگاہ ہے اور سافل سے تھبنرجانے کا جوراستہ ان پہاڑیوں کے شمال گوشے تک آتا ہے وہ اس ندی پرسے گزر تاہے ؛ ای شال کو نئے پر اہل تھنرنے صفِ جنگ اراستہ کی تھی اور جہال ایک یمی بہازی کی جول مشرق میں جوڑی ہوکر ہموار جوزہ سابن گیا ہے ؛ وہاں اُن کا میسرہ قایم کیا گیا تھا۔ ای کی نیشت پرکسی قدر جانب شمال برصكر انبوں نے ایك درر تیار كیا تھا جس كے آثار اب کک موجود ہیں وا یا شیک معلوم بنیں کہ فریقین کے سا بونکی تداد کیا تنی ۔ لیکن قرید کہنا ہے کہ کالدمونی بن کی کثرت یں کونی شبہ نہیں ، شاید ۱۱ نمرار کے قربب تھے اور تھینہ کے جنگ آزاؤل کا نیمار یہ ہزار کے قریب تنا ۔ گر ایامنن ٹوس کی جنگی کوروان اور:انِت نے قلّت بقداد کی آلمانی کردی تفی اس نے عام رستور کی بابندی نے ک اور دور کک بھیلانے کی بجائے اپنے میسرے میں ایک دوسرے کے عقب بجایس گنجان صفیس جمع کردی تقیس اور انہی میں بلولی فوس کے زر علم سب سے آگے " مبارک وستے" کے من چلے جوان تھے ؛ " في المائي من كم عني مراس كي مثلث نا بيوسته سفون كا ربا كوال

تأنج لومان

باب جهاورتيم

نر روک سکا تھا۔ اور اسے فینم کے سے کے بلقابل آراستر کیا تھا جہاں نور شاہ کلیوم بروتوس اپنے جا بول کو لڑا رہا تھا؛ اپنے سیسرے بری ایاملن ڈس کی تام اسیدیں مخصر تھیں اور وہ جانا تھاکہ اس بازو کے بہتے تھا وُم پر لڑائی کا فیصلہ ہے ؟

سوا روں کے مقاملے سے جنگ کا آغاز ہوا۔ سوار فوج کے مقالے میں لکد مونی تعیشہ کمزور مشہور تقے اس موقع پر بھی اُن کے سواروں کو غنیم نے بہ اسانی بسیا کردی اور انہوں نے ٹینے میں پیا دوں کی طف میں لیے ترقبی بیدا کردی اور شامیر اس وجہ سے میسرہ اور قلب کی نوجوں کے بڑھنے میں وشواری یش آئی۔ گر کلیوم برو توس جسے این نقع کا بورا یقین تمامینه نے ہوے یہاری کی دُصلا فول سے اڑا اور اوُسر سے ایکٹن ڈس مرف میسرہ لے کر این بہاڑیوں سے جلا۔ اور عمراً 'باتی فن کو اِس نے بیچے رہنے دیا، اور حقیقت میں ایامنون ڈس کی ابنی جنگی جانوں نے لڑائ کا فیصد کردیا۔ ال اسار لہ نے جو آگے یے بارہ صفوں میں نفے اس مرتبہ می جال بازی دکھانے میں کوئ کی رکی تمی لیکن وہ اس سٹکم شکٹ کے سامنے سے میول وال آگے بڑھا ہوا لڑا رہ تما مقاومت کی تاب نہ لاسکے۔ کلیوم برو توں ارا گیا۔ اور دو نوں طرف سے سخت خول ریزی ہونے کے بعد اخرکار اہل تھیزنے رشن کو بیدان سے مٹاتے ہٹاتے پہاڑی کی وصلانول تک جہال أن كى تشكر كا وتنى وسكيل ويا ؛

جنگ یں ایک ہزار لکد مونی سپاہی مارے گئے جن میں سے

ابنی دالی میں جاس ہراکلیہ کے جنگی استحکاات کو منہدم کرتی اور ایالو دیوتا کے آئدہ تہوار ہر ابنی شان وشوکت و کھنے کی جربے ہما نے پر تیاریاں کر را سما تاکہ اس موقع پر وہاں کی بینی مجلس کے اختیارات سلب کرکے خود سیلے کا صدر نئین بن بیٹے (سنگر ق م) لیکن ایک دن جب داد خوا ہوں کی عرفیاں اس کے سامنے بیش ہورحی خیس سات نوجوان اہم ممکر تے ہوے اس کے قریب بہنچ گویا کسی تنازع کا فیصلہ جا ہے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر دفعنا حملہ کردیا کی جا س کے قبل اس پر دفعنا حملہ کردیا کے جا س کے تبد اس کے بھائی جانئین حکومت ہوے گرائن میں کوئی قابلیت نہ تھی ۔ گویا خود قفنا و قدر نے فیصلہ کردیا کہ اسیار شر کے نوالی قوت کے بعد یونان کی سیادت تعسالی کو کہ اسیار شر کے نوالی قوت کے بعد یونان کی سیادت تعسالی کو نوائی بلکہ بوشید کا طلقہ اس کا وارث ہوگاؤ

## س- تِصِبْرِی حکمت علی جنوبی یونان میں

کھلے میدان میں کم تعداد زشمن سے لکد مونیوں کی ہریمت کا اثر اس داقع سے ادر بھی زیادہ ہوگیا تھاکہ شاہ کلیوم ہر و توس جگ میں کا مرآ یا لیونی ڈوس کے بعد اسیار لئہ کا کوئی باد شاہ لڑائی میں ہور ایست میں اس شکت کی ہر ریاست میں اس شکت کی خبر سے کھلیلی پڑگئی یو تین ہفتے بہلے عہد امار کا کوئی دستوں کو فیر شہروں کرتے وقت اسپار ٹرنے اپنے عمال اور توی دستوں کو فیر شہروں سے والیں بلانے کا عہد کیا تھا یہ اب خود ان شہروں سے

چارسو خاص اسارٹ کے شہری تھے ؛ سیر اہنی کی طرف سے مقتولین كو دفن كرنے كى فهلت طلب كى كئى جو حسب وستور شكست كا اعرا سمجی جاتی تھی تا ہم ان کی نوج پیاڑلیاں پر خندقیں بنا کے دہیں مقیم رہی اور تازہ کلک بہنچنے کے انتظار میں تھی کہ اس ٹاکائی کی الفی کرنے و ال اسارٹ نے بی جس قدر ساہی شہریں ابق تھے یہ عبلت انہیں مجتع کیا اور جسی لوس کے بٹیے اگر کی واموس کی سیر سالاری میں امداد کے واسطے روانہ کروا ؤ ورم عومت تحبنرنے یہ اطلاع تھالیہ بھیج دی تھی جے سنتے ہی جاسن ابنی سوار و بیاوہ فوج گئے ہوے مبلان جنگ کی طرف میل کفرا ہو۔ اور کسی مجے علائے کو اتنی جلدی طے کرگیا كر ال وكنيل جو اوس كے سخت وعمن في اس كى آمر سے پوری طرح خبروار ہونے بھی نہ یائے تھے کہ دہ ان علاتے سے سے گذر کیا ؟ بجر می جنگ لیوک نرا کے کم از کم جد سات دن بعد وہ میدان کارزار یک بہنچ سکا ہوگا ؛ ببر حال اس کے آتیے ال تمنر لکدمونیوں کی خندتوں پر بلہ کرنے کی تجزیزیں کرنے گئے ادر اس تازہ فوج کی مدد سے اپنی کامیال سا پورا یقین رکھنے تنهے . لیکن وشمن کو بالکل تباہ کردینا یا تخصنہ کی کا میال کو مزد توت د رسعت دینا نجی جاس کو این مصلحوں کے علاف نظر سا تھا لبذا اس نے اینے طیفوں کو اس او لوالعزی سے باز رکھا اور اس ابت بر رمنامند کرلیا که وه وشمن کو بلا گزند ببنیائے اینے علاقے سے کل جانے کی اجازت دے دیں ؛

جنوب میں تنہر گیا ؟ لیکن گیا اپنے قدیم طیف اسبار ٹ ک دوسی میں ثابت قدم را مقار اور ارکیدیہ کے نے اتحادیوں کو طرورت بخی کہ اُسے بمی طلقۂ اتحاد میں خال کیا جائے جنانی انہوں نے مان تعنی کہ اُسے بمی طلقۂ اتحاد میں خال کیا جائے جنانی انہوں نے مان بالر اسپار ٹر بجا گے۔ انقلاب کرادیا اور اسپار ٹر کے حالی جان باکر اسپار ٹر بجا گے۔ مان شار شرینیا کی فصلیں یا ال کرنے کی غرض سے اجبی لوس کو مان مان تعنی اور دیاں سے جاب مان کیا تو بیوشیمہ سے درخواست کی ایل تقییر کے نزدیک لوس کے اسبار ٹر بر دیاؤ رکھنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہ ہوسکی تمی کو اسبار ٹر بر دیاؤ رکھنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہ ہوسکی تمی کر ارکی اسپار ٹر بر دیاؤ رکھنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہ ہوسکی تمی کر ارکی یہ استماد کی درخواست شاخر کر کی جاب اُنہوں انہوں استماد کی درخواست شاخر کر کی جاب اُنہوں انہوں کی درخواست شاخر کر کی جاب اُنہوں کے استماد کی درخواست شاخر کر کی ج

جی دقت بِقبز کی نوع ایامئن دس کے زیر علم ارکید یہ میں بنی تو سردی کا موسم آگیا تھا اور انہیں بہاں بہنی پر معلوم ہوا کہ احتمٰی لوس میدان سے ہٹ گیا ؛ بہم کا جو کجر مقصد کشا وہ تو اس طرح بر آیا۔ لیکن اہل ارکیدیہ نے ایامئن دُس کو آمادہ کرلیا کہ مراجعت سے پہلے فلیم پر ایک ضرب ضردر لگا دی جا اس میں شمک نہیں کہ تعونیہ پر نوع گئی اور فاص شہر اسپارٹ بر مول کڑا بہت بڑی جسادت تھی۔ کم سے کم یہ خیال آنا ہی کچھ معولی بات نہ تھی۔ کیونکہ انسان کی یاویس یہ نوبت کبی نرمین معولی بات نہ تھی۔ کیونکہ انسان کی یاویس یہ نوبت کبی نرمین میں گئی کرکی دشمن کے نامبارک قدم سے لفونیہ کی زمین

ائس کے عال کو تخالدیا یا اور خواص کی مقامی مکوستوں سے برطگہ خالفت بیدا ہوگئی۔لیکن جنگ لیوک تراکے سب سے زیادہ وقیع نتائج ارکید یہ کے علاقے میں رونا ہوے بینی مان تینائے بائندے لیکو مارٹس نے اتحاد کی گوش کی اور فتشر مواضع کے لیگ این شہر میں مجتبع ہو گئے اور از برلو این شہر بناہ تنمیر کرلی یاس منیت سے اسبار شانے انہیں محروم کیا تھا۔ خدائے اس منیت سے اسبار شانے انہیں محروم کیا تھا۔ خدائے اسے سر گوں کردیا اور اب دہ جا بر ایکا محروم کیا تھا۔ خدائے اسے سر گوں کردیا اور اب دہ جا بر ایکا کھی نے گئے نے گئے نے گئے نے گئے سے انہیں ہے کہ نے گئے سے سر گوں کردیا اور اب دہ جا بر ایکا

اس شکی کے بھالی یانے کے بعد مان مینا نے دوسوں بسینوں کے ساتھ مل کرتام علاقہ ارکیدب کو ایک علقہ اتحاد میں متحد کرمیا ، البتہ ملیا ، ارکومنوس اور مرائیا کی اونعت رائیں اتحاد میں شرک نہ ہوئیں ؛ جو کک تام علاقے میں کوئی بما شہر ایسا نه متنا جومتحده رياستول كا صدر مقام بنايا جاتار ادر دوسرك کی شہر کے انتخاب بیں باہی حسد اور رقابت کا بھی اندیشتما بدا ترار إیا كه مغرب اركيديد كے ميدان ميں مقدس كوه لكايون کے قریب ایک نے شہر کی بنیاد رکھی جائے۔ دستان م ا-اس شبر کا مکالو پوتس (یعن «براشر،، ) نام رکمنا، اس اعتبار سے بالکل موزول تحافر اس کی ومیری نعیل کا بیت برا وور تخا اور گروہ اوال کے تمام دیہات کی آبادی کو اس میں آبسے پر رضائنہ کرلیا گیا تھا ؛ مل و توع کے لحاظ سے تمی یہ تہر لقونیہ ی شمال مغربی مرحد بر ادکیدیا ایسای مضبوط موریر تماجیاکه اُن کے اس قدر قریب بنج سکت ہے ہیں جب سے بل انہیں اپنے سر پر اُن نظر اُن تو و ہاں اس درجے خون و سرا سیگی طاری ہوی کہ بیان سے باہر ہے ۔ اسپارٹ کی عورتیں اپنی اولاد اور شوہرو کے جنگ میں مارے جانے کا عال سن کر جذباتِ غم کو ضبط کرنجی عادی بنائی جاتی تحییل لیکن اس موقع پر ہراس و مایوسی نے انہیں بالکل بے تاب کر دیا ۔ کیونک گو لونان کے اکثر شہردں کی عور توں کوائی قسم کی مصیبت سی بار ہی سابقہ پڑ جیکا تھا، لیکس زنانِ اسپارٹ نے آج کک فیم کی صورت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی تھی کئی

جنوبی لقویر کو تاخت تاراج کرنے کے بعد اتحاوی ارکیدیو م بوئ آئے۔ اب وسط سراکا زار تھا لیکن اُن کا کا م پورا نہ ہوا تھا اور وہ اسپار ٹہ کو ایک ادرصدر بنجانے کی فکرمیں نقے جو بہلے نقصانات سے نجی کہیں زیادہ سخت تھا کیونکہ اب انہوں نے المیار لہ کے ایک اور علاقے لین قدیم مسٹیمہ کا رخ کیا اور اُن کے بہنچتے ہی اُس نیم فلام رعایا نے جو الدیم مسنوی نسل سے تھی ابیاریکا طوق مكومت أمراك بمينك ديا- (طالفية ق م )- بيركوه التيوم ك وصلانوں پر اہامنن ڈس نے ایک نے شہرمسینہ کی بنیاد رکھی۔اس قوم کے قدیم سور ماؤں کی یاد بھر تازہ کی گئی اور ایک وسیع دوریس شہر کی نیو کھود کر بانسری کے ولکش ترانوں کے ساتھ پہلا روا رکھ دیاگیا التحوم كا قديم قلد بجي شهرك احاط من ايك طرف الي تحار اور اس کی بخت شہر بناہ بہاری کی وصلان وصلان نیجے کے سدان ک بنائی تمی ؛ اس بدنصبب ملک کوجب آزادی مل گئی اور به شنکم این

الودہ ہوی ہو ؛ شہر اسپار اللہ کے گردکوئی فصیل دیمی اور آج کک کی وشمن کا وہاں گزر نہ ہوا تھاکہ جس سے شہر کو بچانے کی ضرورت بُرتی بر برکیف ، حلہ آور سیاہ جار راستوں سے بڑھی جو آگے جاکر سلامبیہ پر س جاتے تھے ؛ اس بش قدی میں اُن کی کوئی مراحمت نہ ہوی۔ سلمیہ کو ابنوں نے اگ لگادی اور اب ل کر یہ فوج پوروٹاس ندی کے بائی کنارے کے میدان میں بڑھی۔ اُن کے اور اسیار نہ کے در میان ندی حایل تھی اور موسم سراکی بارش سے اس کو بان جرصا ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسیار کی اُن کے حلے سے بی کیا کیونکر ندی کے یل کی اہل شہر اس جعیت اور قوت کے ساتھ حفاظت کر رہے تھے کہ اس پر حملہ کرا دور اندلیثی کے خلاف تھا! ایامنن دس جوب میں امیکک کہ ک چند میل اور آتے بڑھا اور آخر بہاں ایک پایب مقام سے ندی کو عبور کرگیا۔ لیکن اس آخیرنے امیار ٹرکو بچالیا۔ علے کی اطلاع ہو تے ہی بوبنی سس کے تمام شہروں کو جو اب تک ابیار ٹر کے ہوا خواہ بھتے ، مرکارے دوڑ گئے تھے اور اُن کی امدادی فوجیں نوراً دوان ہوگئ تحیں کا ان کے عین وقت پر آجا نے سے اسارٹہ کی دفاعی . توت اس قدر بڑھ کی کہ مجر ایاست ڈس نے شہر پر حمد بنیں کیا لیکن شہر کی صدور کک ضرور بڑھا کہ گویا ٹوک کر وشمن کو مقابلے پر الاتا ہے اور حقیقت میں امیار لہ کے گزشتہ جرو قبرکا یہ بھی کچر کم سخت عض نمار وال کے باشندوں پر صدیوں سے اس قسم کی معیبت نہ ٹری تی اور ان کے تصوری بھی یہ بات نہ آل سی کہ وسمن

ا ببارٹہ کو سمندر پارسے کمک آئ مینی اس کے قدیم طیف شاہ سیر کیبوڑ نے ۲۰ جہاز بھیج جن میں ۲ ہزار قلطی ادر آئ بیری بیا ہوں کی آئد سن کر ایامتن ڈس نے بیا ہوں کی آئد سن کر ایامتن ڈس نے ہو ابھی تک کوئی فاص کام کرنے نہ بایا تھا دامن کو لؤٹ جانا مناسب خیال کہا ؟

واضع رہے کہ جو طربق عمل اسیار اللہ کا تھا وہی اب اپنی سادت قایم کرنے کے لئے تحقیزنے افتیار کیا تھا۔ اس نے سکیان میں ایک عال کو امور کیا۔ اور جس طرح سلے بیونشیہ مے شہروں میں اسارٹی نوجیں متعین رہی تھیں اس طرح اب بلوی سس کے شہوں یں تمبز کے دستے متعین کرد سے گئے اركيديه اورمشنيه اينے معاملات ميں خود فخار رياستي تحيل ليكن إلى تضيركو احارتماكه اس خود مختارى كا باعث ادر محافظ انبيل تسلیم کی جائے۔ بُعد مسانت کی وج سے اس بات کانجی چنداں احمال نہ متفا کہ خمینہ کی سیاوت ایسی کا گوار صورت اختیار کر لے کی جیسی کر انتیار از کی تھی جس کا علاقہ ارکیدیہ سے ال ہوا تھا۔ بریں ہم ارکبیدیہ کی متحدہ ریامتیں حقیقی معنی میں آزادی کی طاب علیں اور ہم انگرہ انس عصبری سیادت اننے سے انجار کرتا دلمیں کے لیکن اس وقت انہیں اُر کومٹوس اور ہرا ٹیہ کو نے اتحاریں جیرا شام کرنا مدنظر تھا۔ جنائجہ جب یہ مقصد کال موكيا تو يم انخا الحادر صح منى من "بَن الاركيد يُنتِن" موكيا القونيد کے تعف شمالی ویبات کا مجی انہوں نے اکاق کرلیا اور دوسری طرت

تیّار ہوگیا تو اُن مسنوی جلا و طنوں کو نمبی جو دنیا نے یونان میں درہا۔ بڑے بچرتے ننے بچر ایک مرتبہ رہنے کا ٹھکا کا لِی گیا ہُ

اس طرح نہ صرف ایک نیا قلعہ تیار ہوگیا بلکہ خاص اسپار ٹہ کے علاقے بی اسپارٹر کا وشمنِ توی ببیدا ہوگیا ۔ لقونیہ کے مغربی علاقے اس کی فلموت و برکاویکی علاقے اس کی فلموت و برکاویکی ایک ایس ریاست کے آزاد باشندے بن گئے جو اسپارٹر سے صدبول بغض و کینہ رکھتی تھی ؛

اس اٹنا میں اسبارٹر کی النجائے امار پر اہل اٹیمنز نے اپنے شہر کی تام فوج الفی کرائیس کے اتحت مدد کے گئے رواز کی تام دور ارکبید بید تک بڑھ کا تھا۔ لیکن بیال اگر معلوم ہوا کہ اہل تھینہ اور ان کے اتحادی تقونیہ سے چلے گئے اور اب اسبادٹہ پر حلے کا خطرہ نہیں رہا کا اس طرح یہ کوپ تو رائیکال اسبادٹہ پر حلے کا خطرہ نہیں رہا کا اس طرح یہ کوپ تو رائیکال گیا۔ لیکن مجلس اٹیمنز نے مجلت میں پہلے صرت مدد بھینے کی منظوری دی تھی۔ اب غور و فکر کے بعد اُس نے اسبارٹہ سے باضابط اتحاد کا عبد کرلیا کی

سال آئندہ بمی ارکیدیہ کے اتحادلوں سے اسپارٹہ کے طلیفوں کی لڑائی جاری رہی اور چند جینے کے بعد پیر پوشیمہ کی فوج کے ایمان ڈسین ڈسی کے اور ایشے میں داخل ہوار راشے میں اسپارٹہ اور انتیفنر کی فوجوں نے اصبے رو کا تفا گر وہ اُنکی صغین توڑ کے اپنے اتحادلوں سے آلا اور سکیان اور بلینہ کو جمی اپنے اتحاد میں شال کرلیا یون اس نازک وقت میں اپنے اتحاد میں شال کرلیا یون اس نازک وقت میں

ابھ مفی پولس جیسے کار آمد شہر بر اہل اٹیمٹر پھر قبضہ کرنے کے عد بے سوچ رہے تھے ؛ ان شرطوں کے ملاوہ ترکی فیلسہ کے ملق به فیصله کیا کیا کھاکہ یہ علاقہ ارکیڈیہ سے کمی نہ ہوگا بکر اکسر کا لمومر سے گا۔ گرال ارکیدیہ نے اپنا قبضہ اٹھانے سے انحار کیا اور فر کے ساوت سے بھی علی الاعلان مخرف ہو گئے ؛ اسی کے جواب یں اہل تفیز نے تیسری مرتبہ پلوپنی سسس پر نوج کشی کی اور یامنن وس نے علاقہ اکا ٹیر سے رشتہ اتحاد قایم کیا اسلالی م یکن یہ علاقہ اکاریں آنے کے بعد بہت جلد اُن کے اعظم سے مکل گیا۔ کیونکر ایامنن اوس کی مصالحانہ روش کے خلاف اس کے ہم وطنوں نے وال کے ہر تبہر سے حکومت خواص کو دفع کر دینے پر ضد کی اور ہر جگہ کے علیدین کو شہر برر کر دیا ت خملف شہروں کے یہ جلا وطن بہت جلد بک جا ہو گئے اور انوں نے ایک ایک کر کے ہر شہر پر دد بارہ قبضہ کرلیا اور جمہوری مکوئیں توڑ کر تھرز کے امور کردہ حکام کو وال سے نکال دیا اس کے بعد یہ علاقہ آئدہ سے اسپار ساکا پر جوش ملیف بن گیاہ غرض ابامنن وس کی یہ فوج کشی کچه سازگار نہ ہوی اور اس کے نمائج تقبز کے حق میں مفرنابت ہوے ۔ ارکیڈیا سے تعلّقات رور برور زا وه کشیده موتے ماتے تھے اور ارحر تخیر کر آزہ نقصان یہ بہنچا تھا کہ اس سال تھنبر کی فوج قصبئہ ا**روایس** کو اس سے چھین کر خود قالص ہوگئ ۔ لہذا جب لیکو مالس انتینترایا اور ریاست ہا ے ارکیدیہ سے متحد ہوجانے پر انجارا تو اہل ہمجنز

روی فیلید کی بسیال جوالیس کی فکوامت سے بیزاد نیس. اُن کے سائیہ حایت میں آگئیں۔

اہل ارکیدیہ ٹو یہ سرگرمی رکھا رہے تھے ادر اہل اہبارٹہ کو ابنا کوئی زدر چلتا نظر نہ آہ تھا۔ حی کہ سپیر اکیور کے حاکم جابر نے دو بارہ جہاز بھیجے اور یہ کمک با کے ابنوں نے مگالوبول کے میدان کا رخ کیا۔ لیکن کیا یک سیراکیوری فوج کو صقابہ وابس میدان کا رخ کیا۔ لیکن کیا یک سیراکیوری فوج کو صقابہ وابس آنے کے احکام پہنچے اور راستے ہی میں مہم سے ہاتھ اکھا لینا پڑا۔ وابس کے وقت دھمنوں نے انہیں بہاڑی در دل میں الگ الگ وابس کے وقت دھمنوں نے انہیں بہاڑی در دل میں الگ الگ اور سنت نقصان کے ساتھ ادکیدیوں کو تمتر برتر کر دیا (مثلی تی اس معرکہ میں ایک لکہ مونی بیاہی بھی صابع نہیں ہوا اور یہ اس معرکہ میں ایک لکہ مونی بیاہی بھی صابع نہیں ہوا اور یہ درجنگ بلاگریہ ، کی نقع مشہور ہوی۔ ابارٹ میں اس معولی کامیابی یہ جس مسرّت و شاد ان کا اظہار کیا گیا اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب اسپار ٹہ کس قدر ولیل و لیت ہوگی تھا ہ

سبي كيا تمارُ

اس زاز میں جوبی اونان کی صورتِ مالات کا خلاصہ یہ ہے کہ تھیم کی ریاست، اسپار ٹر اور اس کے طیف انجیزے بر رجگ ہے۔ ریاستِ ارگوس، تھیز کی طرفدار ہے۔ گر علاقہ اکائیمہ سرقری سے اسپار ٹرکا ساتھ دے را ہے۔ دوسری طون العیس اور ارکید یہ میں وشمیٰ ہے اور کو ادکیدیم اسپار ٹر سے بر سر بیکار ہے لیک تھیٹر کے ساتے اس کے تعلقات اس کے تعلقات کیندہ ہوگئے ہیں اور مقتول لیکو ورٹیس کی رہ نمائی سے محرم ہونے کے بعد خود اس کی اندرونی ریاستوں میں باہی نفاق کی بھک وبا بھیلنے گئی ہے جو

کونتھ اور دوسری مخالف ریاستوں کے ساتھ ملے ہو جانے کے ساتھ سلے ہو جانے کے سنی یہ تھے کہ اب تجہز کے ارباب حل و عقد کو پونی سس سے معا طوت پر زیادہ توخ کرنے کی خرورت نہ ہوگی۔ اسپارٹہ لیت وسر گوں ہو چکا ہے اور بیوشید کے فرال روا کو معلوم ہے کہ اب صرف بیمنز ایسا مقام ہے جس کے ساتھ / سیا دت یونان کے واسطے اُسے آئندہ مشمنیر آزائی کرنے پڑیجی ۔

س بخصبر کی مداخلت شال ایونا<del>ن ک</del>ھالا میں

جس سال جائس شاہ فراید نے موت کا ذایقہ جکٹا اس سال اس کے علیف وجسایہ المین تاس شاہِ مقدد نبہ نے دفات ہائی ادر اس کے جانشین الکرندر نے لارلیسید ادر جند اور شہروں ہر

جو اُن کے تعبزی دوستوں کی طرن سے پیلے ہی بخرے بیٹے نئے فوراً آما وہ ہو گئے اور اس طرح ایک طرف تو وہ اسیار ٹر کے طیف تنے اور اب دوسری طرف ارکیدیہ کے علیف ہو گئے مالائر ارکدر اور ابهار له میں باہم خاصمت نفی ؛ اس طرح ارکیدیہ کا تھیز اور آمین دو نوں کے ساتھ اتحار ہوگیا مالا کو ان دو نوں میں الاانی جاری متی ؛ لیکو مدلی کی سفارت تو کامیاب سوی لیکن وه خود وابس آتے وقت جند ملا وطنوں کے التر بڑگیا اور اراگیا (اللله قدم) بے شبہ اس کی یہ تاکہانی موت ارکیدیہ کے نئے بہت برا نقصال تی جس طرح مقبز کا ار و لیوس پر فا مبانه قبصه کرانیا مرکورهٔ الا مديد معاہدات كا سب بوگيا تما اس طرح جب اليمنز نے كورتھور اماک قبضہ کر بینے کی سائش کی تو یونان ریاستوں کے جانہی تعلقات یں ایک ادر تبدیل و قرع پذیر ہوی یا کورنتم کوجمین لینے سے مقسور یو تھاکہ جزیرہ نائے بونی سس کے راستے پر تبضہ ہومائے لیکن سازش کا راز کھل محیا اور وہ ناکام رسی-اس سوج چوکر امیار الد دو دینے کے قابل ندر باتھا لہذا اہل کورنتھ سے میورا مختیر سے صلے کرلی اور اس معالمت میں اس کی جسایہ ریات لیوس اور ساحل ارگولس کے اور شربمی شریک ہوگئے ان ریاستوں نے میٹ کی خود خماری کو تسلیم کرلیا۔ اور تھینر اور اس کے اتا دیوں سے اُن کی صلح ہوگئ ۔ لیکن اس کے معی صرف يه الله ك وه تخبر اور اللهدشه كى جنگ مين آئده فيريانب وار رمیں گی ور ز انہوں نے خود تھے کے ساتھ کوئی مبلی اتحاد

بونائب السلطنت تھا نھبنر سے متحد ہونے بر مجبور کیا اور بطریقِ ضانت بہت سے بر غال اپنے ساتھ لے آیا۔ (مشکر ق م) ۔ ابنی نوجان امیر زادوں میں جو معاہدہ اتحاد کی ضانت میں تھبز بھیے گئے تھے وہ لڑکا فیلی (یا فیلقوس) بھی شال تھا جس کے نفیب میں مقدونیہ تمو عروج دینا لکھا تھا۔ گویا اس کام کی تربیت حاصل کرنے ، وہ اب خاص ایامنس ڈس کی تگرانی یں بوشیہ کی حبکی ورس کاہ میں دافل ہوا بھ

مقدد نیہ کو تخصیر کے زیر ساوت لانے کے بعد ملولی وال وابی میں الکرندر شاہ فرایہ سے منے گیا۔ لیکن یہ مطلق انتخان جابراسی زانے میں انتھنٹر سے ہمان اتحاد کر حیا تھا۔ اور اس نے ا پنے ما قاتی کو بطور پر غال حراست میں لے لیا ؛ فوراً بیوشیدسے نوج روانہ ہوی کہ اینے نامور قیدی کو اس ناگہانی بلاسے چوائے لیکن سمندر کی راہ سے ایک ہزار اتیخنری جوان الکزندر کی مدر کو بنج کئے ۔ اور حلم آوروں کو بسیا ہونا بڑا ؛ ایامنزنی س اس وقت معولی بیادے کی حیثیت سے تسریک جنگ تھا لیکن محض اس کی موجور گی نے فوج کو تباہی سے بھالیا. ساہوں نے بالاتفاق در نواست کی کہ اس وقت نوج کی سید سالاری وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ چنانچہ وہی نہایت ہنرندی کے ساتھ انہیں ایک خطر ناک موقع سے نکال کرکی نیکی طح میر سلامت والی بٹا لایا۔ اس کار غایاں کے صلے میں عہدا سپیه سالاری پر دو باره ای کا انتخاب بوا اور وه ایک تازه دم

اس بہا نے قبضہ کرلیا کہ اگر اُن کی حفاظت نہ کی جائے گی تو اس کا بھ نام شاہ الکرندر انہیں جمین سے کا جو تھالیہ میں جاکن کا جائیں جوا تھا۔ غض ان مظلوم شہروں نے اپنے دو نوں وشمنانِ آزادی کے خلاف تحبیر سے فرار کی اور بہاں سے بلولی وس کو فوج وے کے روانہ کیا گیا، جس نے لارلیسہ اور تعمالی تحسالیہ کے متعدد شہروں کو تقبر کے دامن حایت میں لے لیا۔(طالاتم)؛ شاؤ مقدد نبه اس تعبری مهم کی کون مراحمت نه کرسکا كيؤكر اس كى رياست خود اندروني فلفشار مي مبتلا تحى يغي شهر الوروس كا ايك امير تولمي نوجوان الكزندركي اطاعت سے مخرف مو گیا تھا اور اس کی بغاوت میں خود باد شاہ کی سُلُال اں کیوری ویکہ اس سے ل گئی تھی۔ فریقین نے نزاع کا فیصلہ کرنے کے لئے کیولی ٹوس کو با یا جس نے سرسری طور پر نساد کو ر فع رفع کرکے منفقہ نیہ کے ساتھ معاہدہ اتحاد کرکیا۔ لیکن وہ شاید سرمد سے باہر جانے نہ پایا ہوگا کہ بہاں تولمی نے الكزندرك مل کرویا اور پوری و کرے سے شادی کرلی کے اس کے بعد سلطنت کا ایک اور مدعی بیدا ہوا۔ اور اب یوری دیکہ کو یہ فکر ہوی کہ کسی طرح اینے بیٹیے بیروکاس کی وراثت کا اطمینان ہوجائے اس فض سے اس نے اتیمفری بٹرے کی مدوطلب کی جو الفی کرا میس کے انحت تھا۔ گر اہل تھبزنے تھان کی تھی کم مُقَدُّونِيه مِن اينے رقيب اليمنز کے قدم نه جمنے دیں گے۔ جنائج ایک مرتبہ بھر پلویی ڈس نے شمال میں نوخ کٹی کی ادر آولی خ

ہوتا جا آتھا۔ بہ الفاظ وگیر، وہ اپنی قدیم سلطنت کی از سرنو تغییر کرر ہا تھا اور اس کی نیت ساموس کے واقعات سے خوبی ظا ہر ہوگئی تھی کہ اس جزیرہ کو محکوم اتحادی بنانے کے بجائے اس نے وہان اپنے باشندے بھیج کر آباد کردئے۔ اور نو آبادیوں کا (مینی کلرد کی یا قطعہ داری کا) بچر دہی طریقہ جاری کیا جو اتحادِ ولوس کے زانے میں طیفوں کی سخت جاری کیا جو اتحادِ ولوس کے زانے میں طیفوں کی سخت بزاری کا سبب ہوا تھا اور دوسرے اتحاد کے وقت صاحت کے ساتھ اس کی تجدید ممنوع قرار دی گئی تھی ہ

ادھر تیموتیوس کو شالی یونان میں بھی برابر کا میابی مالی ہوتی رہی۔ اُس نے متصوبہ ادر بید نہ کو جبرا ایھنر کا ملیف نبایادر اس کے بعد جزیرہ نائے کالشی ولیں میں بھی بی دیہ ادر تردن پر فابض ہوگیا۔ (سال کے سال ق م) کا

ادر تردن پر فابق ہولیا۔ (سند اللہ سند ک می اوش انتیخنر کی یہ کشور کشائیاں دکھیر تھی کسی طرح فاموش ندرہ سکتا تھا۔ اُسے نظر آر اِسھا کہ اگر تیموسوس کی فتومات کا سلسلہ اسی طرح جاری را لو کچھ بجب بنیں کہ تھوڑے ہی دان میں لو بریہ پر بھی دو بارہ ایتی نظر کا نشاط ہو جائے۔ اور یہ جزیرہ بیوشیم سے اس طرح ملا ہوا تھا کہ اس پر حرایف کا قبضہ تھینر کے گئے کچھ قابل تروی بات زکتی کے لیکن اپنے ہسایہ رقیب کی جیرہ وتی مقابلہ کیا جائے کی ایک ایس کے ساتھ اُسی کے جیار سے مقابلہ کیا جائے کی ایم ایم میں وسل کی تحریب سے اہل تھینہ مقابلہ کیا جائے کی میدان میں آنے اور جنگی جہاز تیار کرنے کا فیصلہ کیا سے بھی میدان میں آنے اور جنگی جہاز تیار کرنے کا فیصلہ کیا فوج لے کے بچر اپنے دوست کو بچڑا نے تھالیہ کی طرف رواز ہوگیا ہو اس وقت فرورت یہ تھی کہ الکر ند پر سخت دباؤ ڈالا جا کین ساتھ ہی امسے اتنا عاجز بھی نہ کر دیا جائے کہ وہ غضب ناک ہوکر اپنے قیدی پر کوئی ایس سختی کر گزرے جس کی تلانی ممکن ہو گر ایامنن اس کی چا لاکی اور حبگی چا لوں سے یہ وشوار منفصد برآیا اور ایک میننے کی جگای صلح کے عوض میں بلوبی وس کو رشکاری حاص ہوگئ ہوگئی ہو

ليكن آب بمبر اليحنزكي طرت توجه كرني جا ئے جو بھر مشرتی انجین میں ماخلت کر إنتما اور اُسے یہ موقع انے دوست اربو بزنس وائی افروجیہ کی بغاوت کے طفیل مال ہوا تھا ؟ جریرهٔ شاموس بر پیلے ودلتِ ابران نے عہد نامہ باوشاہی کے فلاف قبضہ کرلیا تھا۔ اب اٹیھنے نے اپنے تجربہ کارسیہ سالا تیموتیوس کو سے جہاز اور مہزار سیای دے کے بھیجا رالستان ا اور دس نہینے کے ماخرے کے بعد اسے منخ کرلیا ای کے ساتھ اس نے ایران کے باغی صوبے وار آرلو برزنسس کو عی مدد دی اور اس کے معادمے میں قلفہ مستوس اسے والیں ل گیا (مناتل ق م ) اس قلعہ کا قبصہ خاص طور پر اٹیھنر کے مفید مطلب تھا کیو کر وہ آبائے در وانیال پر عین اُن جہارونکی گررگاہ پر داقع تھا جو سوامل افتین سے غلہ نے کر اتیمنر آتے نے اس سے بی برمکریا کہ اب ایمینز کا بھر خرسونیں (علاقہ تحریب مین موجودہ جزیرہ نائے کینی بول) میں تسلط

يارخ يزان

دو ان کو لے کر بلولی وس نے وصاوا کیا اور وشمن کو و صکیل کم ج ئی کک جا بہنیا۔ لکن مین ظفر مندی کے عالم میں اس کی نظر اس مبار معون پر ٹرگئ جس نے اسے بہت دن مک زندانِ بل میں ڈالے رکھا تھا۔ اُسے ویکھتے ہی وہ اس ورجہ از خور زمنر ہوا که فرایض سیه سالاری تجی یاد نه رہے اور بجلی کی طرح ایے ڈمن *ر* نوٹ کے گرا ؛ الکر تدرنے ہٹ کر فوج خاصہ کی بناہ کی اور بلولی ٹوس جو اس کے بیچھے صفوں میں گستا جلا جا اتھا تعلاد کنیر میں گو کے بے بس ہوگیا۔ اس کی موت اڑائ کے عق میں کچے مفر ٹا بت نہ ہوی اور تقبیر کی فوج نے غینم کو سخت ٹنگست دی ایں ہمہ اس کا اراجانا تھینر کے دل پر بڑا داغ تھا اور تھسالیہ کو تھی اس کا خمبارہ تحکمتن پڑا۔ لینی دو سرے سال اہل تھبنرنے بلوتی دس کا انتفام لینے کے لئے فرایہ پر دو بارہ فوج کٹی کی- الکرتدر سے بجبر شهر فرايه کا تام علاقه مجين ليا گيا اور اسے تضبر کي سيادت قبول کرنی پڑی ہوا

### ہے۔ جنگ مان تینیا

ارکیدی کے اتحاد کی خیر نظر نہ آتی تھی کیونکہ اندرونی نفاق کے علاوہ البس بھی دریئے تخریب تھا اور ترکی فیلیہ کا علاقہ دو بارہ لینے کی غرض سے اسبار شرکا طیف ہوگیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہل ارکیدیہ نے تصد کیا کہ آئندہ ادلی ہوارکی بازلوں کا انتخام البیس کی صدارت میں نہ ہونے دیں۔ جنانچہ اس غرض سے انتخام البیس کی صدارت میں نہ ہونے دیں۔ جنانچہ اس غرض سے

چانج سند میں سو جہاز (سہ طبق) تیار ہوگئے اور انہیں بی سیاہ فراہم کرکے بیرہ مرمورہ کی طرف روانہ کردیا گیا ۔ اس بیرکا گئفت اتیانہ کے حق میں منہایت مفر نابت ہوا ۔ کیونک اس لے اُن ریاستوں کی قوت اور عمت بڑھائی جو اتینز کے علقہ اتحا و سے نکلنے کا موقع تلاش کرری تھیں ۔ نیتجہ یہ ہوا کہ بای زلط نے علانیہ بغاوت کی ۔ رووس اور خیبوس نے ایامنن وس کے ساتھ نامہ و بیام شروع کرد نے اور جزیرہ کیوس نے بی حجم ان اس کے ساتھ نامہ و بیام شروع کرد نے اور جزیرہ کیوس نے بی حجم کو انتیار کیا ۔ لیکن اسے جو ابنی کا سے بہت قریب ہے ترو انتیار کیا ۔ لیکن اسے کیا ہے رہاس نے بہت قریب ہے ترو انتیار کیا ۔ لیکن اسے کیا ہے رہاس نے بہت قریب ہے ترو انتیار کیا ۔ لیکن اسے کیا ہے رہاس نے بہت قریب ہے ترو اندیار کیا ۔ لیکن ا

ادھ تھنبر کی بڑی فوج اٹیمنٹر کے ملیف الکرندر شاہ فرایہ پر جڑھائی کرری تھی ؛ اس باد شاہ نے اجربابی بحرق کرلیے بحق اور اُن کی مدد سے اہل تھالیہ پر بہت سختیال کررہ کھا! عضل بحوایک دفعہ اور اب کے آخری مرتبہ بلونی وس تھالیہ میں داخل ہوا۔ اور خاص فرآیہ کی جانب بڑھا (سلالیت م) اُدھر سے الکرزیدر بہت بڑی فوج کئے ہوے بحلاکہ اُن بلندلول فبعد کر لے جو سینوسفالی ( یعنی کتول کے سر) کہلاتی تھیں۔ فبعد کر لے جو سینوسفالی ( یعنی کتول کے سر) کہلاتی تھیں۔ کیوک فرسالوس سے جو داستہ فرایہ کو آنا ہے اس پر اہل تھینہ کیوک فرسالوس سے جو داستہ فرایہ کو آنا ہے اس پر اہل تھینہ اُس کے بیشے ذمین کی فوج بھی اس کانٹے کے مقام سے اُس کے بہنچتے دشمن کی فوج بھی اس کانٹے کے مقام سے قریب آگ تھی اور سامنا ہوتے ہی دو نوں طرف کے سیا ہی جھیٹے کہ بلندیوں پر خود قالی ہوجائیں ۔ آخر بیادہ و سواد جھیٹے کہ بلندیوں پر خود قالین ہوجائیں ۔ آخر بیادہ و سواد

م جانے پر زور دنیا شروع کیا اور بیوشید والوں نے بلوی س می اپنا اقدار قائم رکھنے کی غرض سے جو تھی مریبہ فوج کٹی کی رکالی ادر اُن کا سبه سالار آیامنن وس بره کرنگیا تک آبہی و اُقادیوں ی نومیں گئی کے حراف ، شہر مان تنبیا میں ممتع موری تھیں لین یہ س کر کہ شاہ اجبی لوس فوج نے کر عل یڑا ہے، ابامن ڈوں نے انپارٹر پر ایک اور ضرب لگائے کا اراوہ کیا اور اگر ایک تيزيا كرتي بركاره فوراً يه خبر احبى لوس كو نه بهنيا و ، توايامنن وس شر اسیارٹ کو جزیا کے بے کس بجوں کے آشیا نے ، کی طع الکل غیر مفوظ حالت میں آدباتا۔ لیکن اس کے ارادوں کا حال سنتے ہی اجسی نوس الٹے پانون واپس بھوا اور جب راتوں رات سفر کر کے وشمن انسپار لہ بہنیا تو اہل شہر خردار اور مدافعت کے لئے تبار تھا۔ اس غلاف امید اور محض تقدیری ناکامی نے ایامنن وس کو ضرور پریشان کیا لیکن اس نے نوراً ایک ادر حیایہ ارنے کی تحویر سوج کی اور برجلت گیآ بہج گیا بیادہ فوج کو تو آرام لینے کے لئے میس محرایا اور سوار دن کو ما تینیا بیجا که اس شهر بر بے خبری کی مات میں حل کریں کیونکہ اس نے سویر لیا تھا کہ ان تینیا کی فوجیں اسیار مرکو بھانے کے لئے شہر سے ضرور روانہ موکل موں گی۔ اس کا تمیاس درست کتا ار کیدی فوج ان تینیا سے کوج کر میک تھی۔ شہر خال تحا اور باِتی اندہ باشدے بھی فصل کی تیاریوں میں مشغول اور اپنے انے کھیوں یں اہر ملے گئے تھے والکن تقدر نے بہال بھی دغادی ۔ لینی جس وقت تھبری سوار جوب سے شہرکے قریب پہنچے

انہوں نے ریاست میں اکا قدیم دمویٰ از سرنو بیش کیا۔ حالا مکہ یہ دین خدمت انجام دیتے و نتے اب ایک زمانے سے منصب صدارت الیس کے ساتھ مخصوص موگیا تھا ؛ بایں ہمہ ال ارکیدیہ نے کھھ فوج بھیج کر سلے تو اولیلیہ کے اوپر کرونوس نای بہاڑی کو مورویند کرایا اور اس کے بعد جب ہوار کا زمانہ کیا تو آتی داوں کا پورا کشکر جس بیں انتیخنر وارگوس کے اہدادی و ستنے تھی شال تھے،حفاظت کے لئے آگیا اور بازیاں شروع ہوئیں۔ گھٹر دوڑ ہومکی محی اور « بنيتا الصّلال، ليني إنخ كرتب كا سقالبه بهو ريا تحا احس مي وورُ، کشتی، سانگ مجینکنا، جکر مجینکنا اور کود نا داخل ہے ) کہالیس کی سیاه منودار مبوی اور برمفکر اتخا دیول پر حمله کیا- (سمالی ق م) ازائی میں اُن کی کیے بیش نه جا سکی اور بسیا ہونا بڑا لیکن ان کمبترک ایّام میں جدال و قتال حرام سمجے جاتے تھے اور تام کونان کو اس واتعے کا سخت صدر ہوا۔ ابتدا سے سب الیس کو ہر سرخی اور مظلوم مجے تھے اور جب ارکیدیہ والوں نے ایک مازہ ستم یہ کیاکر اولمبیہ کے نربی خزا نوں کو ساموں کی تتواہ برمرت كرنے للے تو اس وقت ان سے لوگ اور زیادہ اراض ہوگئے؟ امحادیوں میں باہمی حسد پہلے سے موجور تھا۔ مذکورہ بالا ، انتِ مذہبی کا جیلہ ما تو مان تنینیا نے اٹخار کا ساتھ چھوڑ نے میں سبقت کی بائمی فساد کی ایک اور بنایہ بیدا ہوی کر انگادلوں کے ایک مروہ نے علایہ تھینر کی رفاقت چیور کر اسیار شہ

مل ساتگ (بيونن ) - چول برجي چے اتح سے مجينک كر ارتے تے إ

001

تامج يزمان

بن سے وہ لیوک تراکا مورکہ جتیا تھا۔ تینی میسرے پر ایک دومرے کے عقب میں بیادوں کی متعدد صفیس فایم کیں۔ اور ان کے لراف كاكام كمي خود افي إلحه من ليا؛ اس ترتيب كا معايه تعاكه باتی ماندہ نوجوں کے کمنے سے پہلے وہ ریا دیمر فلیم کامیمنہ درہم برمیم کروے اوحر حُنِ اتفاق سے دشمن جو اس کی ترحیی جال کے بیلے ہی وصو کے میں تھا، دیر تک اس کی صف بندی کا مقصد نه سم سكا كيوكه امامنن وس ك ون اليه رن بربني كن ي جہاں اوس کا میسرہ وشمن کے میمنے سے قریب تھا۔ لیکن اس کا میمنہ وشمن کے میسرے سے کستاً کہیں دور کٹا ہوا تھا ۔ اور لکد مونی سیاہ ادر اُن کے صلیفول کی اس کوناہ بینی *پر حرت ہو*تی ہے کہ جب یک ایامنن ڈس صفیں درست کر کے ان کی طرف ر برصا ده کچه کهی نه سمجه سکے اور صرف اس وقت جبکہ وہ سرمری آنا ہوا نظر آیا، مِتیار سبھال سبھال کر غل مجاتے ہوے دوڑے ؟، ارائ میں سب صور تیں وہی بیش ائیں جس کو ایامنن ڈس نے پہلے سے سوج لیا تھا لین اس کے سواروں نے دشمن کے سوار وں کو بسیا کر دیا ادر بیادوں کی بیوستیہ صفول کا مثلثی گروہ جسے خود وہ لزار إلى تقامقاب كى صفول ميں كھس كيار اورلكدونو کے قدم اکور گئے۔حقیقت یں یہ بات تعبّ سے خالی نہیں ہے کہ اہل اسار شرنے لیوک تراکاسبق آئی طلدی جلا دا اور تھیک ابنی فالوں سے بہال شکست کھائی۔ بہر مال ابنیں فرار ہوتے دکھا تو اکا عمید، الیس اور باتی ماندہ فوجل کے بی

اشی وقت اتیمنزی سواروں کا ایک دستہ شہر میں داخل ہوا تھا ادر یہ سوار ابھی کم کھولنے بھی نہ پائے گئے انے کی افری ہوگئوڑوں بر اطلاع ہوی اور دہ اشکی طرح بھو کے پیاسے بھر گھوڑوں بر طرح جڑھ جڑھ کے دوڑے اور حملہ آوروں کو ببہا کر دیا بح

اسیار ٹر سے بلال جانے کا حال سن کر انتازی فوجیں بھی ایے يبط متقر بر والي أين اور اب اسيار له اور اتيحنز ك اماوى وستے اُن کی جمعیت میں اور مل کٹنے ﴾ ادھر ایامنن ڈوس کو اچاک علے کے ارادے میں وولوں دفعہ ناکای ہوی تو اس نے مجبور مبوکر تمن کی متحدہ افواج سے مبدانی لڑائی لڑنے کا قصد کیا اور مان تینا یر بیش قدمی کی ۔ انخاوی سیاہ نے شہر کے جنوبی میدان کے اُس مصلے میں قدم جما رکھے تھے جہاں دو کوں طرت سے بہاڑیاں اگرل گئ ہیں اور میدان کا ایک سنگ کونا بن گیا ہے ؟ ایامنن وس کے پیش نظریہ تھا کہ اس فوج کو سامنے سے د مليلتا بوا شهر من من ما ئي لين سيدها برصني كي بجائ وہ شمال مغرب کی طرف بہاڑی کے اِس مقام تک برصا جہاں ان کل تری آولت زاکی بتی بس کئی ہے کی بیاری کے کنار كنارے اس طرح جلاكہ وشن كے دائيں بہلو كے مقابل بنج حائے ادر اخر اس رُخ برینج کر وہ کھیرا اور لزائی کے لئے صفول کو ترتیب و ینے لگا۔ حالائک غینی اُسے کترا کے بہاڑی کی طرف جا ا دکھیکر اس وصوکے میں آگیا تھا کہ وہ آج علمہ نہ کر تھا ہ اس لڑائی میں بمبی ویامنن ٹوس نے وہی جنگی ندا بیراختیار کر

ادر قابل جاعت کی محتی جو مالک فارج کے معاملات کو ضاطر خواہ مرانیا کر سکے ۔ ایامنن ٹوس نے اس کا کوئی بندولبت بنب کیا۔ اور نہ اس نے اس مسئلہ پر کچھ زیادہ توقیہ کی کہ آیا بیوشیمہ کو ایک بحری طاقت بننے کی سمی کرنی جائے یا نہیں ؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود اہل بیوشیمہ کو صح سمی بین ایک قوم بات یہ ہے کہ وہ خود اہل بیوشیمہ کو صح سمی بین ایک قوم نہ بنا سکا ؛ اس نے جو کچھ کیا تھا دہ اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگیا اور خلاصہ یہ ہے کہ ایامنن ٹوس ایک بڑا سیالالہ ختم ایک بڑا سیالالہ ختم ایک بڑا سیالالہ ختم ایک بڑا سیالالہ ختم ایک بڑا سیالالہ ختمانی بڑا مرتبر نہ ختمانی

می چیوٹ کئے۔ اور صفِ مقابل سے کمنے کی نوبت بھی نہ آن تھی کہ وہ سب بھاگ کھڑے ہوے ہ

یہ تھینر کی بہت بڑی نتح تھی ۔ لیکن تقدیر سے اس جنگ بن وہ اتفاقی حاوثہ بیش آیا جس نے تھیز کی سالہا سال کی محنت کو فاک میں مل ویا اور اس کے اقتدار کو الیا صدمہ بہنا اجس کی محر تلافی نہ ہوسکی لین ایامنن ٹوس نے جو اپنے سیا ہوں کے آ مجے آگے وشمن کے تعاقب میں بڑھ را تھا، بڑھی کا ایک کاری رخم کھایا اور اس کی خبر عام ہوتے ہی فوجیں مُعشَّف کر رہ گئیں نتح کما اٹر غارت ہوگیا اور کتا تب کرتے کرتے تھینری فوج کسی تمكست خوروه سباه كى طرب بيجيع سننے لكى - كيونكر اس كى جگه لینے والا کوئی نہ تھا۔ اس مہلک ان کے نکا نے جانے سے قبل اس نے بولے وس اور وے فان توس کو طلب کیا۔ جنہیں وہ اپنا جانشین بنانا عابتا تھا۔ لیکن لوگوں نے بتایا کہ وہ وو نوں کام آ ملے ہیں یہ سن کرائس نے کہا دو تو تم وشمن سے صلح كراو، حين كني ان شرالط ير انهول في صلح كرلى كر جنك \_ یلے جو حالت تھی آئندہ تھی وی رہے گی ؛ بای ہمہ تھنہ کی حکمت ملی کی سب سے ستقل یاد گار مٹنے والی نہ تھی ۔ لینی و شمن کو مسینیہ اور مگالولونس کی آزادی تسلیم کرنی بڑی و

برجید ایا منن ٹوس کی فیر معمولی فرانت، پاکیزہ اضلاق ادر کار کا نایاں کی عظمت سے کسی کو انخار نہیں ہوسکتا۔ گر اس نے کو گ پائیدار یاد کار نہیں جبوڑی: بیوشیہ کو ٹری ضرور ت ایک الی نشظم

نظر والی چا ہے جو سیراکیور کے نظام مکومت میں داقع ہوا تھا۔ ینی فتح سلامیں کے بعد جس طرح اٹیجنے میں جہوری تخریب پیلا ہوی اسی طرح سیراکیوز میں بھی ہیرا کی جنگ کے بعد جمہورت کا غلیہ ہوا اور وہاں کے سب سے نامور شہری سرموکراتیس کوجہ کہ وہ برائے کے اسیار ٹرکو مدو دینے وطن سے باہرگیا ہوا تھا، اس تے حریف ڈالوکلیس کی تحریک پر خارج ابسار کردیا گیا کیو کمہ اس میں شک تہیں کہ ہرمو کراتیس حکومتِ خواص کا بڑا مای تھا؛ غاص اسی زانه مین (مناحمه تَی م ) سِکستاً اور سلینیوس کی ریاستون میں باہمی نزاع ہوی اور اہل قرطاجنہ کو دوبارہ صقالیہ پر فوج کٹی کا جد لا کیونکہ سیکتا نے قرطاجنہ سے فرادکی تھی۔ دہاں اس وقت م**نی بال** «ماکم عدالت برعنا ادر وه ای **بهلکار کا لوتا ت**ها جو بَهِوا كَي كُنشت جنَّك مِن الأكيا - قرطاجنه مِن اليه عاكم عدالت یا قاضی شوفت کہلا تے تھے اور ان کا سلطنت میں بہت کھو افتدار ہوتا تھا۔ بیں ہنی بال کی تحریب بر ایک بڑی مہمسلیٹوس کے خلاف روانہ کی گئی۔ ( سف تلمہ )۔ اور یہ ضرجب کے جنگی استحامات بی کافی مضبوط نہ تھے ، فتح کر کے بالکل منہدم کردیا گیا اور اس کے بانتندے قتل کو وئے گئے ؛ اس کام سے فرافت ماسل کرکے مِنْ إلى نے جمراکا رُخ كياكه در إصل اس شهر سے اس كو اينے وا دا کا انتقام لینا تھا ؛ علم ادروں کے پہنتے پہنتے ابل شہر کو تباری کا دقت ں گیا تھا۔ اور ڈالوکلیس کے اخت سے اکیور سے تھی مدا گی تھی۔ لیکن اہل قرطاجنہ نے جنگی جال سے ڈالیکلیس کے جہازوں کو

# باب يانزدهم

# ا - سلینوس اور بیما (صقالیه) کی بربا دی

سلامیس اور ہیم کی فتو حات قریب قریب ایک ساتھ حاصل ہوی تھیں۔ مشرق و مغرب کے دو لوں معرکوں میں ایٹائی بھیوں کو یونا نیوں نے بسیا کردیا تھا اور بھیر یہ حلمہ اور مہت دان تک یونان کے مقابلہ میں سر نہ انجار سکے تھے۔ لیکن دولتِ ایران اور قرطاجنہ نے جب مشرق اور مغربی بونان کی ریاستوں میں با ہم خول ریزی اور خانہ جنگی کا طوفان نہا دکھا تو ایران کی طرح قرطاجنہ بھی بھر یونانی علاقول پر ہاتھ بڑھا نے لگاؤ کی ریاسی صفالیہ کی گرم ویاں سے شروع کرنا جا ہئے جہال ہم نے ایسے چھوڑاتھا اور اہل قرطاجنہ کی شکست و ناکای کے بعد ائس اندرونی انقلاب بر اور اہل قرطاجنہ کی شکست و ناکای کے بعد ائس اندرونی انقلاب بر

بنایت متردو و اندلیته مند کردیا الد ای ملی خطرے کے وقت وہاں والونی سیس امی ایک شخص کو اینے حصول جاہ کے اران پورا كرنة كا موقع نظر آيا - يه مجول النب فخص مركارى دفتريس معولى منشی تھا۔ اور اگرگاس کی شہر بناہ کے سامنے اپنی سرگری ادر بہادری کے جوہر دکھا چکا تھا ؛ اس نے ٹاڑ لیا تھا کہ اس کے دطن کی جہوری مکومت میں کوئی توت و الجیت نہیں ہے۔ اور ائس نے اس کا خائمہ کرنے کی ٹھان کی تھی ۔ چنانچہ صورت مالات پر غور کرنے کے لئے اہل شہر کا ایک جلسہ منعقد ہوا تو ڈالو فی سیس اٹھا اور ایک تیز و تُند تقریر میں اپنے سبہ سالاروں کو فداری کا الزام دیا ۔ اور جب انہیں معزول کرکے ایک نئی جاعت امور کی گئی نو ده مجي اس بي شال تما؛ گريه اس کي منرل مقصود يني شخعي باد شاہی کے راستے کا صرف پہلا مرصلہ تھا۔ اور اب اس نے بہت جلد ا بنے ہم منصبول کو رسوا کرنا ضروع کیا اور اس تسم کی خبرس مشتر کروں کا وہ مبراکیور کے بدنواہ میں۔ بجر چند کی اروز میں ملانیہ اُن پر الزام قائم گئے۔ اور بوگوں نے سب کو ہٹا کر سے سالدی کے تام اختیارات سنها والیونی سئیس کو رے دے کر وہی آنے والے خطرے کا اسمادود فعید کرے یا

حصولِ إد شائی میں اب دورا مرحلہ اپنے کے فوج فاصہ کی منظوری لینا تھا۔ اور بے شبہ سیر اکیوزی مجلس حکومت جابرہ کی بیطبی جھری اس کے لائق میں کھی نہ دتی ۔ گر اس نے فوج کولیول می بطفی کا حکم دیا۔ اس شہر کو اہل سیراکیوز نے اپنا حکوم نبا رکھا تھا

مین دن تک دوسری طرف لگاے رکھا اور نمیک اس و تت جب کر یہ جہاز وابیں ہوکر سامل کے سامنے یہنج رہے تھے ، جان بر کھیل کر تر کیا اور شہر کو تسفیر کر لیا یا داوا کی روح کو خوش کر نے کے لئے بنی بال نے بین ہزار اسرانِ جبگ کے سرقلم کرائے اور نمبر کو تروا کے زمین کے برابر کرا دیا ؟

#### ىر\_ ۋايونى سىيى كااقتدار

ال قرطاجنہ کو تام یونان صقالیہ کے فتح کرنے کی وُس لگی ہوی تمی بہذا چند سال کے بعدی انہوں نے پیر فوج کٹی کی اور اک گائ علم كيا النايم) جوائل زالے ميں اين انتهاك عوت يرتحا؟ اندرونی مانعت کا انتظام اسیار اللہ کے ایک سروار وک سیروس کے التح میں تھا اور محاصرہ شروع ہوے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ سیراکیوز کی فوج نجات ولانے آبہی اور حلہ آوروں کو شہریناہ ع بہر شکت دی۔ فرطاحبنہ کی نوج مجی بال اور ممیل کو کے اتحت تعی اور کھ اس ٹلکت اور کھ قلت رسد کی وج سے اب اس کی خیر نظر نہ آتی تھی ۔ لیکن بنی بال نے وہ جہاز جو محصورین ادر اجیر ساہی محصورین کا ساتھ جھوڑ جھوڑ کے ہما گئے گئے۔ الل تبہر بھی رات کے وقت شہر سے نکل گئے ادر اکر گاس دولت قرطاجنہ کے قبضے میں اگیا؛

ان واتعات نے ال سراکیوز کو صفالید کی آئدہ سائی کی طرف سے

ریا بہ است کی وقت کے وقت اس نے قرطاجی و شمنول کو دومت بنا کے اپنا مطلب نخال لیا اور شہر کے بنا نے میں نمبی حس سے آئدہ اپنی کے فلاٹ کام لینا تھا اُن کی مدد عال کرلی اور اپنے عہد حکومت میں رفتہ رفتہ سیر آکیوز کو سوائل متوسط (یا مجردم پر یورپ کی سب سے ممتاز سلطنت بنا دیاؤ

اس کی شخصی حکومت تازلیت ۳۸ برس رہی۔ اس مدت میں جہوریت کے ظاہری آئیین قایم رہے اور رسی طور بر خود اس کا محمل برسال انتخاب کرنی جا تھا ؛ باد شاہی کا جمل دار و مدار مشاہرہ باب فوج فاصہ پر تھا لیکن اس میں ٹنگ نہیں کہ ڈوالونی سیس اپنے اختیارات دور اندلیشی کے ساتھ کام میں لانا تھا اور اس کے "اتنے عصصے تک با مُراد مطلق العنان رہنے کا خاص سبب یہی ہے۔ وہ حوف عصص کی فاطر ظلم وستم کرنا تھا۔ ذاتی خواہشات کے لئے سیاسی اغراض کی فاطر ظلم وستم کرنا تھا۔ ذاتی خواہشات کے لئے اُس نے کبھی زیادتی نہیں کی اور کسی کو اس طرح نہیں شایا کہ اُس کے دارت یا اجباب ڈالونی سیس کو اور نے پر آبادہ ہو جاتے ہی

ادر ای کی فیل کے باہر ڈالون سئیں نے خیے نفب کا ۔ برات کے وقت یہ افواہ اُڈی کہ کسی نے سید سالار کی جان لینے کا ارادہ کیا تھا۔ ادر دوسرے دن مجلس کا النقاد ہوا جس میں ڈالونی سئیں نے اپنے وشمنول کے منصوبے ظاہر کئے اور اپنی ذات کے واسط یہ سوسابوں کی فرج خاصہ رکھنے کی اجازت ماصل کرلی عبب اس کی منظوری میں گئی تو مجر این اجیر سپا ہوں کو اپنے سے ملالینا ایک معولی بات تمی ہے

مطلق العنانی کے راستہ میں اُسے بھی تین منرلیں میش آئی جنہیں اس نے طے کرلیا۔ جہوری تظام حکومت کو علانیہ منبی کرنے کی جندال خرورت نہ تھی اور نہ ڈالونی سئیس نے بطا ہر کوئی السامجہ حاصل کیا تھا جو اُس آئین کے خلاف سجہا جاتا۔ اُسے اصلی حکومت کی طئ خوض تھی اور اتیحتر کے جابر پی سیس ترا توس کے عہد حکومت کی طئ خاہری طور پر کسی بات میں فرق نہ آیا تھا۔ مجلس کے اجلاس بھی جو تے تھے دمنظوریاں بھی دی جاتی تھیں اور پہلے کی طرح عمال کا مجی وہی آئی تھیں اور پہلے کی طرح عمال کا مجی وہی آئی تھیں اور پہلے کی طرح عمال کا مجی

والون سیس کی اس خصب مکومت میں جواز کا بہلو صرف یہ ہوسکا تھا کہ اس کے ولمن کو ایک ایسے مرد میدان کی ضرورت ہوسکا تھا کہ اس کے ولمن کو ایک ایسے مرد میدان کی ضرورت ہے جو اس وقت وطاجنہ کے مقالم میں سینہ سپر ہوجائے۔ اور اس کی المیت کا نبوت وینے، وہ مکومت ماسل کرتے ہی ایک بڑا اور نون نے کے گلا کو چڑا نے بھی چلا جسے حملہ آور بہلے سے محصوکہ بڑا اور نون نے کے گلا کو چڑا نے بھی چلا جسے حملہ آور بہلے سے محصوکہ کرنے تھے ۔ لیکن اس کی ہے ولی کے باعث علے میں ناکای ہوی

نوج کو اس طرح با قاعدہ مرتب و بیوستہ رکھنے کا طریقہ کہ وہ سب ایک کل کے بُرزوں کی طرح مل کر کام کرسکیں، اس نے اختراع کیا اور اپنے آدمیوں کو اس کی تعلیم دی ۔ منجنیق کی ایکو بھی اس کے ابرینِ جیّرتقیل نے کی تھی اور سب سے ایکاد بھی اس کے ابرینِ جیّرتقیل نے کی تھی اور سب سے ایک والونی سئیس نے اسے رواج دیا ۔ اورجہاں بہ محاص کا تعلق ہے اس جدید آل جبک نے نیّ حرب ہیں ایک انقلاب بیدا کردیا۔ یہ کل دو تین سوگر کے فاصلہ تک بیں تیں سر درن کا بیحر بھینک سکتی تھی اور زیادہ قریب سے اس کی ار درن کا بیحر بھینک سکتی تھی اور زیادہ قریب سے اس کی ار یقیناً بہت خوف ناک تھی ؟

# سے ڈابونی سئیس کے فینقی محاربات

جب یہ تیاریاں کمل ہوگئیں تو ڈالونی مگئیں وہ کام کرنے جلاء آج تک صفالیہ کے کسی لونانی سردار نے نہیں کبا تخا۔ یعنی وہ نہ صف ہونانی شہروں کو فنیقی (اقرطاجی) مکومت سے خبات دلانے کے لئے نکلا نخا بلکہ فاص قرطاجنہ کے صفالوی علاقول کی فتح مرکوز فاطر تھی ۔ جبانچہ ، مہزار بیارہ اور ۳۰ ہزار سوار سے اُس نے بہلے شہر موشیہ کو گھیر لیا۔ یہ آبادی ساصل سے شصل اُس نے بہر موشیہ کو گھیر لیا۔ یہ آبادی ساصل سے شصل جزیرے پر آباد تھی اور بیج کی آبنائے میں وہاں کے لوگوں جنیرے پر آباد تھی اور بیج کی آبنائے میں وہاں کے لوگوں نے ایک ادنچی سٹرک بنادی تھی ۔ ڈالونی سئیس کی آمد برائبوں نے ایس سٹرک کو توڑ دیا اور اُس نے اینی مجنیقوں سے کام لینے کے داسطے دہاں لیک بہت چوڑا بند بنوانا شریع کیا۔ قرطاجن کی طرف

اس کا پہلا کام اپنے لئے ایک معنوظ ومصنون حصار تیار کرہ تھا جزو سیر کیوز کو آنبائے پاٹ کے سامل سے پہلے مل دبا گی تھا اس راسے کا اس نے بندولبت کیا اور نصیل کمینی کر جزیرہ کو ایک علیدہ قلعہ بنایا جس میں داخل مونے کے لئے اب یا بخ در دازوں سے گرزا ٹرا تھا جیوئ بندرگاہ پر بڑے کا سلاح خار تھا اسے نمی اس نے قلعے کے اندر لے لیا۔ اور سمندر میں بند با ندھ کر اتناراستہ جھور دیا کہ اُس یں سے صرف ایک جنگی جہاز گزر سکت تھا ؛ اس کے بعد وایونی سیس نے مخالفین کے مال ضبط کرکے اپنے ہوا خوا ہوں کو انعام اکرام اور ا ا غلاموں کو آزا دیاں دیں کہ وہ اس کے وفادار رہی اور ان کاموں سے فرصت یا کے دہ کشور کٹائ کی طرف منوم بہوار صقالیہ کی آ یونی بیتوں میں نکسوں اور کتانہ پہلے شہر تھے جن پر دفا سے اس کا قبضہ ہوگیا۔ اُن کے باشندے لونڈی غلام بنا کے اُس نے فرونت کردیئے اور مکسوں کو سمار کراریا؛ لیون منی نے اِطاعت قبول کی اور اس کے باشندے میر اکیوز میں منقل کرلئے گئے ؛ یہ بات قرطاجند کے خلاف منٹا تھی اور اسی کے ساتھ جنگِ کے حفظ القدم میں والون سیس نے دسی بانے پر شہریں جنگی انتکاات نیار کرائے الی میولی کی بہاری کوشہر بناہ کے اندر لے لیا۔ اور یوریالوس نے اموقع مفام پر ایک قلعہ تعمیر کرا ا جس کے کھنڈر اب تک یونان سراكيور كے مد ووج كى ياد دلانے بى ك

ڈاپون سٹس کی فوم تیاریاں بھی کچھ معمولی اِجدت سے خالی رخمیں ربحری، بڑی، سوار و بیارہ اور سلتے دینم مسلّع غرض برقسم کی مکن تھاکہ و طاحنہ کی بیاہ بھی باکل ہلک اور تباہ کردی جات۔ لیکن فرایون میں جیدلکو سے تین سو تیلنت کے کے طرح دے گیا کہ وہ اپنے جم دطنوں کو بچالے جائے۔ (سے وہ تی ت م) اسل میں دہ سجہتا تھا کہ اگر صقالیہ سے اہل قرطاجنہ کا نام دنشان مٹ گیا تو خور اُس کی باد شاہی خطرے میں بڑجائیگی۔ بس انہیں جزیرے کے مغرب متقر سے نکالنے کی بھی اُس نے کوئی کوشش نہ کی ؛ البتہ بائی منرق سال کے بعد جب دوسری فنیقی جنگ جھڑی تو اُن کے سب سے شرق شہر سولوس پر اُسے قبضہ ل گیا اور جب صلح کا معاہم ہوا تو اُس می اُس خیر مقال کی سب بیتیاں دولت سیسر ایکور کے زیر اثر رہیں گی تو صقال کی سب بستیاں دولت سیسر ایکور کے زیر اثر رہیں گی تو صقال کی سب بستیاں دولت سیسر ایکور کے زیر اثر رہیں گی رساف تھی م

# سم فالون سيس كي سلطنت اور موت

یونان صقاید پر اقتدار شافانہ مصل کرنے کے بعد ڈالونی سیس اطالیہ کے یونان علاقوں پر قابض ہونے کی تدبیری سوجنے لگا اور اورائے بحرکشور کشائ کی بجی صقاید میں اس نے سب سے پہلی مثال قایم کی وہ مسانا کو اس نے پہلے از سر نو تعیر و آباد کیا متنا اب رگبوم پر جو اس کے مقابل انہنائے کے دوسری طرف آباد تما حلہ کیا در الوسوم) بو اس کے مقابل انہنائے کے دوسری طرف آباد تما حلہ کیا در الوسوں کین ساحل اطالیہ کی تمام حلیف ریاستیں مدد کے نئے آبہنجیں اور انہوں نئی ساحل اطالیہ کی تمام حلیف ریاستیں مدد کے نئے آبہنجیں اور انہوں نئی ساحل اطالیہ کی تمام حلیف ریاستیں نے آن سب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اور کو لوٹیہ کے محاصرے کے وقت انتحادیوں پر (ج کروتن کے اعلان کیا۔ اور کو لوٹیہ کے محاصرے کے وقت انتحادیوں پر (ج کروتن

ہمیل کو بٹرا لے کے آیا تھا لیکن جب دہ سیر اکیوری جہازوں کے ر بہنیا جرسامل سے لے ہوے کوئے تھے تو ادھ سے۔ منجنوں نے بتھووں کی وہ بار چلائی کر فنیقی ملآحوں کے حواس جاتے رے اور موتیہ کو خدا کے والے کرکے انہوں نے ابی داہ کا ادِ مرشہریناہ کے برار البندی کم مشش منرلہ برج نیاد کئے گئے ادر فیقین کی زمین سے اویر، گویا ہوا میں، جنگ موی -شہر والے گلی گلی اور کوچ کوچ بر اڑتے رہے۔ اور آخر اہل سیراکیوز کے ایک دات کے تلے نے یہ تعتہ فیصل کردیا۔ ( محقیقہ ق م ) را مراب قرطاجنہ نے نجی اتھ باؤں لائے ہمیل کونے دغاسے اركيس پر قبعد كرايا اور موتيد كو بجرجين ليا۔ اس كے بعد ائن نے مساما کا رخ کیا اور گو باشدے جے کے بہاڑیوں میں بھاگ گئے گر شہر کو اس نے باکیل مسار کرادیا یا سیر اکیوزی بیرا ڈایون سیئس کے بھا گ لی منیس کے اتحت مقابلہ کو تخلا تھا گر کتا نہ پر نکت کھا کے بھاگا اور چندی روز کے بعد جمیلکو اپنے فع مند بڑے کو لئے ہوے خاص سراکیوز کی بڑی بندر گاہ میں داخل ہوا اور بری فوج نے رورِ انالیوس کے کنارے ڈیرے وال وفي ليكن محاصر نے طول كہنجا اور قرطاجى كشكر ميں جو سخت گری کے زانہ میں دلدلی زمین بر مقیم رخصا و بانے تہلکہ وال دیا۔ اس مال میں ڈالونی سئیس نے کئل نے کمبار آئی بٹرے اور سنگریر حِلد کیا اور کال فتح یائی۔ قرطاجنہ کے تام جہاز غارب ہو گئے اور خیکی کے تام مورج جین کئے گئے۔ ایمنزکی فوج کی طرح بہت

اور البید کے علاوہ شمال میں دریا ہے پو کے والے یک بڑھ کر اب نے وا وریا کی بنیاد رکمی تھی۔ یہ اکبوز کی سلطنت میں اب صفالیہ کا جزو اظهر اور (غائب شمال میں رود کرافلیں کک) ملک اطالیہ کا تمام جنوبی جزیرہ نا داخل تھا اور اس کے بھی اوبر اطالیہ کا کئی ریاستیں اگرے محکوم نہ تعییں گرائس کے ملق اتحاد میں وابستھیں ابی طرح شاہ ملوسیہ اور ابسرس و البیر بیہ کی بعض ماطلی ریاستی ائس کی صلیف تھیں یا لیکن یہ ضرور ہے کہ آئن وسیع سلطنت ریاستی ائس کی صلیف تھیں یا لیکن یہ ضرور ہے کہ آئن وسیع سلطنت مصارف کئیر کے بغیر قایم نہ رہ سکتی بھی اور ابن کا بارگرال ایل سکریؤ کی گرون پر تھا بس اگر ا بنے ولمن میں یہ جابر برنام و رسوار او تو یہ کچھ تعی کی بات نہیں ہے ہو

نكل نكل كے مقابلے كے لئے آئے تھے )كال نتح حاصل كى ـ ان كے وس برار سامیوں نے ایک بلند بہاری پر بناہ لی تھی گربیاں یان میسر نہ آیا اور انہوں نے بلا شرط بین وال وئے ۔ قیدیوں کو یقین ہوگیا تھا کہ اگر قتل نہ ہوے تو بھی غلامی ضمت میں لہی ہے۔ لیکن وایونی سیس نے ایک چیڑی کے اشارے سے اُن سب کو آزاد کردیا اور بغیر کوئی فدیہ کئے انہیں اپنے اپنے گھرجانے کی اجازت وے دی؛ ایں عفو کرمانہ کو وکھیکہ لوگ ونگ رہ گئے اور اس کی مصلحت تھی بہت جلد ظاہر ہوگی۔ وہ تیدی جن شہروں کے باشدے تھے ان سب نے شکرئے میں ڈاپونی سیس کو طلائی آج بھیجے اور اس کے ساتم الگ الگ معابده صلع و اتحار كرليا ؛ حرف ركيوم ، كولونبيه اورببيونين علقهُ اتحادیں شرک نہ ہو ے تھے لہٰذا اِن میں سے دوجھوٹے شہرول کو اس نے تشخیر کرلیا اور این کے بائندے وہاں سے لاکے بیراکیوز میں بسادئے گئے۔ آخریں رکیوم بی دس میننے کے محاصرہ کے بعد قبول اطاعت یا مجبور موا۔ اور اس کے جو بانندے فدیہ نہ اوا کرسکے انہیں غلام بنا کے فروخت کردیا گیا ؛ آنبائے کے دو نو کنارے اب وُالون سينس كے تحيت ميں تھے اور يونان اطاليه كى سب سے مضبوط اور قلعہ بند چوکی (رکبوم) بر بھی اس کا قبضہ تھا ؛ بھر آٹھ برس کے بعد جب كروش نتم ہوا تو اطاليہ ميں اُس كى مكومت انتائ كمال كوبرنيج كئ بو

ادِه زیادہ بعید میدا نوں یں تجی دہ بادل بھیلا آ جا آ تھا۔ اور بیرہ رہا گا ہے اور بیرہ اور بیرہ کی میں انگونہ ا

أريخ يوتان

اور یہاں اسے بہت سے جہازوں کا نقصان اٹھا ا بڑا ہے وہ شہر ہے جے اہل قرطاجنہ نے موتنہ کی جگہ آباد کیا تھا۔ اور ای کی جہ د ماکھ تھا ہیکا اتخری کارنامہ تابت ہوی کیوکہ صلح ہونے سے پہلے اس کی موت کا یہ جیب سبب پیدا ہو گیا کہ وہ نائک نوبی کے مقابلے میں جتیا اور اس خوشی میں اتنی خراب بی که نجار آگیا ہے واضع رہ کہ وہ شاوئ کا بھی وم بھرتا تھا اور ایجھنز میں ناکوں کا جو الغای مقابلہ ہوتا تھا اس میں برابر اپنے نائک بھیجا رہتا تھا۔ لیکن اُسے بہلا النام کھی نہیں ملاس سے بہتر تابک کہ لیمنہ کے مرتبہ کویا شکست کیلی بیوم کے رنج کی تلاق میں یہ خبر آئی کہ لیمنہ کے مرتبہ کویا شکست ہوی۔ بی ڈولون سیس می ٹرا جڑھا اور اس میں اور ای میں اور لیے تکان شراب ہے جلا گیا دولون سیس خوشی سے بھولا نہ سایا اور لیے تکان شراب ہے جلا گیا بہاں کہ کرخار جڑھا اور اس میں ایک خواب آور دوا نے اسے ہمیسے کے سال دیا ہی (محاسم قرم )

### ه \_ دایونی سیس اصغراور د یکون



وس سال کے بعد والون سیس نے بھر فینقی علاقہ صقالیہ برطرکیا اورسلینیوس کو اُن کے پنجے سے تکال لیار نیز ارمکیس اور اس کی بدرگاہ وریائن پرقابض ہوگیا ؛ لیکن لیلی بیوم پر اس کا عذماکامرا تعلیم سے آغاز کیا ادر اول اول اوجوان جابر نے بڑے شوق سے اس علم کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے رفقا بھی شرکی ورس تھ اور تام مل مطالعہ شروع کیا۔ اس کے رفقا بھی شرکی ورس تھ اور تام علم بھندسہ میں مستفرق نظر آتا تھا ؛ لیکن زیادہ مدت نہ گرزی تھی کہ ڈیٹیون وافلاطون نہ گرزی تھی کہ ڈیٹیون وافلاطون کے خانفول کی کوشنیں ابنا اثر دکھا نے لگیں بڑ

جولوگ مبوزہ اصلاحات کے سرا سر خلات تھے وہ کو تیبون پر رریر رہ یہ ازام لگاتے تھے کہ وہ اپنے بھانچے کو باد شاہ بنانے کی كوسفش كر رہا سے اور اتفاق سے اس كى ايك تحرير تعبى شوت كيلئے ان کے باتھ آئی ۔ لینی جس وقت قرطاجنہ اور سیر اکیوز میں شرالط منکے کے کے متعلق گفتگو ہورہی تھی ڈئیون نے بے احتیاطی سے ایک خط وإل كے حكام كو لكھا تھاك ميرے مشورے كے بغيركوئى كام ناكرا، یہ خط راسننے بیں کرا گیا اور وشمنوں نے اسے غداری پر محمول کمیا ا وُنیون کو صقالیہ سے جلا وطن کرویا گیا۔ افلا طون کو بھی انتیمنسریاد آیا اور کھ ون کے بعد آخر کار ڈالون سئیس نے اُسے جانے ک اجازت وے دی ۔ اس طرح وہ خیالی تجویزیں کہ الیبی حکومت بنائی جائے جس کا جواب نہ ہو بہیں ختم مرد گئیں اور ان برعل کرنے کی نوبت ہی ز آئی ور مذسب سے پہلے اُن پر رکسی سیاسیوں کو موقوف کرنا پڑنی جو مض رو بے کے لؤکر تھے اور ان کو رخصت کرنے کا لازی بیجہ ب ہونا کہ سیراکیوزی سلطنت بھی اسی وقت غائب ہو جاتی ؛ جلا وطن ڈیٹیون یونان خاص اگر شہر اٹیسنز میں مقیم ہوگیا <sup>ی</sup>ے اس کے نطتے ہی سیبر اکیوزی جابرنے بلا ضرورت ابنی مطلق العنانی کی تنان یہ

وہ علیم افلاطون کا دوست تھا اور اس کی آر زو تھی کر سیراکیور میں اکی قرم کی مکومت قایم کی جائے حس کا افلاطون نے ابنی کتا ب (رببلک) میں فاکہ کھینچا ہے اور یہ بات جمہوری انقلاب سے عاصل نہوسکتی تھی بلکہ صرف باوشاہ پر اثر وال کر اُس کوعمل میں لانا مکن کھا؟ خود افلاطون نے کھھا ہے کہ آگر الیم ریاست مل جائے جہاں شخصی مکومت ہو اور اس کا باوشاہ مجبی نوجوان، صاحب فیم، ولیرونیاض و مکومت ہو اور اس کا باوشاہ مجبی نوجوان، صاحب فیم، ولیرونیاض و اس کے ساتھ قسمت کسی اچھے مقنن کو اُس یک بینیا و سے ... باتو

کچہ تمک نہیں کہ ایسی ریاست کا خوب انتظام ہوسکت ہے ؟ ویٹون کو حسبِ منشا راہ پر لگانے کے لئے نوجوان والیون سیس کی کر طبیعت نہایت موزول نظر آئی اور اس نے یہ کوشش شروع کی کر نوجوان باو شاہ کو حکمت و فلسفہ کا کچھ ذوق اور اپنے اہم فرایض کا گہرا احساس پیدا ہو جائے کے لیکن اسے کا میابی کا بہت کچھ بقیں خود افلا طول کو سے آلیوز لانے بر تھا ؟

صقالیہ میں مکیم افلاطون کی تشریف آوری پر جس عزت و عقیدت کے ساتھ اس کا استقبال بُوا اُس سے بڑمکر ملیم موصوف کا قدر تناسی کا اظہار نہ ہو سکتا تھا۔ ڈالونی سیس کے دل یں اس کی عظمت کا نقش جم کیا تھا۔ اور بہت آسانی سے یہ بات ذہن سین ہوگئی تھی کہ مطلق العنان نہایت شرمناک جیزہے۔ حتیٰ کہ اب وہ آئین مکومت میں ردو بدل کا شتاق تھا یہ گر افلا طون کو احرار تھاکم شاگرہ کی باقاعدہ تعلیم میں کوئی کسر نہ رہے اور اُسے ہرمضمون کی شاگرہ کی باقاعدہ تعلیم میں کوئی کسر نہ رہے اور اُسے ہرمضمون کی شمیل کرادی جائے۔ جنانچہ ائس نے باضابط علم من در کے

منتخب ہوا۔ بری معرکے میں اس نے حریف کے بڑے پر بھی نتے طاق کی اور اس کے بعدی فود ڈابون سیس اپنے جنگی جہاز لے کے چل دیا اور اپنے بیٹے ایالو کرانمیس کو فوج دے کر جزیرے کی حفاظت پر امور کرگیا کی

اس اثنا میں اہل سیراکیور نے جزیرے کے قلعے کا محاصرہ کردکھا تھا اور قریب تھاکہ قلعے کی فوج اطاعت قبول کرلے کہ اتنے میں نہیں تھا اور قریب تھاکہ قلعے کی فوج اطاعت قبول کرلے کہ اتنے میں نہیں بناندہ کمک لے کر آپنج اور مصالحت کی گفت وفنید منقطع ہوگئ ، آئندہ جنگ میں اول اول قمت نے اہل شہر کا ماتھ ویا۔ ہراکلید نے ایک اور بری موکہ جیتا اور اس خوتی میں شہر کے لوگ آپیں نہرے اور تمام رات مے گسادی کرتے رہے گرصیح ہونے نہ بائی تھی کم نیرب میں اور اس کے بہای جزیرے کے در دانوں سے نکلے اور فریب میں اور اس کے بہای جزیرے کے در دانوں سے نکلے اور فریب کی جوانی کے بہرے والوں انہوں نے قبل کے در کا بین ہوگئے۔ شہر کے ای

دکمانی کہ ویوں کی بیوی ارت کی جرایک دوسرے شخص سے شادی كردى ؛ ادحر كي عرصه كے بعد ويون نے دكيماككم كرنے كا موقع آگیا ہے (عصرت م) وہ جیول سی جیترت لے کے جلا اور جوب مغرى صقاليه مي ايك منيقى بنداكاه سراكليه مينوه ير نگر انداز ہوا۔ اور جب اطلاع ملی کہ ڈالونی سیس انٹی جہازوں کو لے کے اطالیہ می ہے، تواش نے بلا اخیر سراکیور کی طرف کوچ کیا اور اونانی اصفال قم کے بننے سیای ل سکے انہیں راستے میں ساتھ لینا ہوا ایتخت کی ابنی بہاں بہاری برج اجرسائ باسان کرے تھے انس مصوکے سے وورری طرف متوج کرایا گیا اور اویون ای جعیت کے ساتھ سراکیوزی واخل مو گیا ۔ اس کے واضلے پر عام طور پر شہر میں خوشیال منالگیں اور مجلس نے سلطنت کا تام نظم دلنت بنیں فوجی سردادوں کو دینے کا فیصلی جن میں دی وی شان کا عاد ایں یولی کے قلع بر بھی یم لوگ قالف ہوگئے اور اب جزیرے کے سواے نمبرکا کوئی حصہ والونىسيس كي سخت يس ند را ؟ خوديه جابر انقلاب كى خبرسكرسات دن بعد والی الله اور ادر و و روان نے جبول بندر کا ہ سے بری بندر کا یک ایک نفیل تیار کرائ که جزیرے پر سے شہر پر حلہ نہ ہوسکے مر و نیون لوگوں میں زیادہ عصے تک ہر دلغزیز نه رہ سکتا تھا اس کی طبی رعونت لوگوں کو بزار کئے دتی تھی اور اسی میں ایک در حربی بیدا ہوگیا جو دئیون کی سبت زیادہ خلیق تھا۔ یہ سراکلید نای سراکیور کا باشدہ تھا جے شاہ جابر نے جلا وطن کردا تھا ولن ک اعانت کے لئے اب وہ ایک بڑا اور فی فراہم کرکے لایا اور امیرالبحر

اس نئے جابر کی مکورت سال بھر کے قریب رہی۔ ادراس کے بعد وہ کتا نہ پر فوج کئی میں مقروف تھا کہ ڈاپونی سئیس کی دوسری بیعی ادر بیدی سے دو بینے ہمیاری نوس اور نمیسائیوس سیر اکیونہ بیعی ادر جزیر ہ ارتیجیا پر قابض ہوگئے۔ دوسال یک ہمیاری نوس کی بہال مکوت ربی (ساسی اسلامی میں قبل کردیا گئی تو بانج سال یک اعمل کے جھوٹے بھائی نمیسائیوس نے بادشای کی اور آخر ڈاپونی سئیس جو اب یک شہر تورکی ہیں جبروشم کی مشق اور آخر ڈاپونی سئیس جو اب یک شہر تورکی ہیں جبروشم کی مشق کرا رہا تھا، بیڑا نے کے آیا ادر بیٹے کو خال کے اُرتیجیا پر مسلط ہوگیا (ماسیق می)

صقالیہ کے نوتانی ، شخص باد شاہی کے اس عذاب میں گرنمار تھے

تام حقے کو انہوں نے جی بحرکے ادائ کیا۔ سیاموں کو باکل آزادی وے دیگئ عى كرجو كي ول ين آئ كري - اور إل شهرك أن وفرند، ال واساب وفحي شتے پر ایم ٹرسکا وہ اوٹھا کے لے گئے۔ دوسرے دن شہر والوں نے جو يباريوں پر فيناه كريں تھے بالاتفاق قرار دياكہ اس مصبت سے بجانے کے لئے پیمر ڈنٹیون کو بلایا جائے ۔ساتھ ہی سوار دوڑ کئے ۔ادر شام ہونے سے پہلے لیون مینی بہنے کرملس سراکیور کا بیام بہنیا یا ؛ ولون نے اپنے رفیقوں کے سامنے بنیایت پر اثر تقریر کی اور بیان کیا کہ انجام جو کھے ہو خور وه ضرور سراكيوز جائے گا اور اپنے وطن كو نجات نه ولاسكے تومى اہنی کھنڈروں میں اس کی قبر ہوگ ۔ البتہ بلوینی سس کے سیامیوں کو افتیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کردیں جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا بڑا سلوک کیا تھا ؛ گریای ایک زبان ہوکر ملائے كرسيراكيوزكوبيانا فرض بے يُ اور اوئيون بير وطن كو عبات ولانے

فریمون کی فوج نے سخت کشکش کے بعد اپنی فعیبل دوبارہ چمین کی اور غینم کو اس کے جزیرے ارتیجیا ہیں ڈھکیل کر بچر محاصرہ کرلیا۔ اس محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہ کھنجا تھاکہ ڈالونی سیس بھیے نے تنگ آگر اطاعت قبول کرلی اور اب وٹیون اور اہل سیرالیوز میں بھیر اختلات بیبار ہوا-اہل شہر ابنی جمہوریت کو دوبارہ زندہ کراجا ہے تھے ۔ اور دُنیون جو آزادی دلانے آیا تھا، حکومت امراکا حامی تھا اور اب اربار کی طرح تعض آیمینی شرالط کے ساتھ یہاں بھی ایک یا چند بادشاہوں کی مستط کرنا چاہت تھا، اہل شہر کی تمنائش کا استبداد کی یاد گارینی ڈالونی شراکا کی دو گارینی ڈالونی شرکا

گر دولتِ قرطاجنہ نے اس مرتبہ دیسے بیانے پر تیاریاں کی تیس ان کا تشر علیم لیلی بیوم بر جہازوں سے اُٹرا اور اسی میں خاص قرطاجنہ کے دہ اُٹرا ہور اسی میں خاص قرطاجنہ کے دہ اُل م موسوم کیا جاتا تھا ( الاسلاق م ) ؛ انہوں نے صفالیہ کے وسط سے گذرنے کا ارا وہ کیا ادر اوسر سے مقابے کے لئے تیمولین جلاجی سے پاس کل نوبرا باہی تھے؛ کری می سوس ندتی بر فریقین کا سامنا ہوا اور پہلے قرلما جنہ کی جنگی رمتیں اور تشون مبارک ندی کو عبور کر کیکے تے کر تیمولین نے ان بر علم کیا ۔ یونانی نوج بلندی بر تھی اور تیمولین نے ملے کے لئے اس موقع کو لیند کیا تھا کہ فین کی فوج دو حصول یں بی ہوی تھی ۔ اونانی سواروں کا قرطابی رتھوں نے من کھیر ویا لیکن بیارہ فوج تُنُونِ مبارک کک جابنی ادر جب اُن کی دُھا لوں پر برجیوں نے کام نہ دیا تو المواریں لے کے علم آور ہوی جس میں تھرتی اور مہارت کی جیت علی تبتون مبارک کے پانوں اکم کئے اور باقی ماندہ لشکر کو مینہ اور اولے کے طوفان نے برحواس گردیا کہ ہوا کی رو اُن کے منہ پر بڑتی تھی۔ اس ناکہان بارش کے باعث ایک تو شکست خور وہ نوج کے عقب میں ندی جڑھ ال ۔ دوسرے کیج نے انہیں اور مشکل میں بھنساریا اور بونانیوں کے نیم مسلّع ملکے سیا ہوں کی بن آئی قرطا جنہ کے دس برار آدی ادے گئے۔ بندرہ بزار گرفتار ہوئے اور سونے چاندی کا بیش بہا ال غیرت یونا نیوں کے اتم آیا الیمولیک کی یہ ابنی عظیم فتح تھی کہ اسے گلٹن کی نتم ہیمرا کا ہم بایہ کہا تی تو

كه بچر قرطاجنه كے ايك برے نے ادس كا رخ كيا . اور اس كادہ خوا کی مالت میں انہوں نے مجبور ہوکر کورنتھ سے دستگیری کی درخوات کی۔ اس ریاست نے مدد کے لئے آپنے سردار تیمولین کو مقالیہ ردانہ کیا (سیمی تی م ) ادر یہ وہ شخص ہے جس نے لڑائی میں اینے بھانی کی جان لجائی اور بھر اسی بھائی نے شخصی باوشای کیلئے سازش کی تو تیمولین نے اپنے ہاتھ سے اس کی جان کی تھی! وہ دنا جہاز لے کے صقالیہ آیا اور ہررانو م پر لنگر انداز ہوا۔ اس کے آتے ہی ایک ایک ریاست اس کی شریک ہوتی گئ اور تھوڑے ہی دن میں خود والون سیس جزیرہ حوالے کرو بنے بر آمادہ ہو گیا بشرطیکہ اینا واتی ال و اساب کورتھ لے جانے میں اس سے تقرض نہ کیا جائے کے یہ خرط منظور ہوی اور ڈالون سٹیس نے زندگی کے باتی دن تجالت گمنای گزار دئے بن اوھر خاص شہر سیراکیوز بر لیون مینی کا حاکم جابر ہی کتاس قابض ہوگیا تھا۔ اور ایرالبراگوکے اتحت قرطاجنه كا بيرًا اس كى مدد كوبنيج كيا تقا ؛ ليكن ماكو كو اكينے بونان ساہوں میں عدر و بغاوت کا شبہ ہوا اور اس کے والی ہوتے ہ ہی کتاس شہر سے جرا نحال ویا گیا ؛ سیراکیوز نے محر آزادی ک نغمت یائی اور اعلان کر دیا گیا که تمام جلا وهن شهری والیس آئیس اور نیز صلائے عام دے دی گئ کہ جو لوگ جا ہیں شہریں آکر آباد ہوں۔ جبرد استبداد کی دہ یادگار لینی ڈالیون سٹس کا قلعہ گرا کے زمین کے برا ہر کردیا گیا ؛ اوراس کے بعد تمولین ووسرے صفالوی شہروں کی طرف متوج ہوا۔ کہ وہ مجی آزادی کی اس نفت سے محرم نہ رہی ؟

باب شانزديم

مقدونيه كاعروج

## ا\_ فيلقوس فانشا دِمقدونيه

ا بامنن وس کی موت اور ریاست تھینر کے دوال کے بعد ایھنز کی یونان کی سب سے ممتاز ریاست رہ گیا تھا۔ اور آگر مقدو نیر اور کاریہ کے وو بعید اور نیم یونان رقیب بیدا نہ ہوبان فراس میں نتک نہیں کہ ایتھنز دو بارہ اینا شبنشای اقتدار قایم کرنیا۔ کیونکہ ایک طرف آبناے در دانیال کی تنجی فینی خرسونیس کا علاقہ کیونکہ ایس کے سخت میں آگیا تھا اور دو سری طرف ابامنن وس کی دفات کے بانچ سال بعد جزیرہ کیو ہیہ کو اس نے دابست اتحاد کرلیا سما (سوم می این کہ رہے تھے کہ شرم مقی پولس بھی دربارہ اس کی آخوش مکومت میں آجائے گا لیکن ان کوششوں سنے اس کے آخوش مکومت میں آجائے گا لیکن ان کوششوں سنے اینے یونان کا سے ریاست مقدد نید کا میر مقابل بنا دیا۔ اور یہیں سے تابیخ یونان کا سے ریاست مقدد نید کا میر مقابل بنا دیا۔ اور یہیں سے تابیخ یونان کا

کمچه بیجا ر تھا ہُ

صفالیہ کو اندرونی جابروں اور بیرونی وشمنوں سے نجات دلانے کے بعد تمبولئین تمام اضیارات سے جو اگسے دکے گئے تھے وسکش ہوگیا ۔ اور یہ الیی بات ہے کہ تاریخ یونان میں اس کی نظیر ملی دشوار ہے ؛ اہل سیر اکیوز نے شہر کے قریب اسے جاگیر دی تھی اور بیس یو اپنی یاد گار فتح کے دوسال بعد تک زندہ رہا۔ جب لوگ مشورہ جا ہتے تو وہ کھی کھی شہر میں آجا اس کی تخریب اس کی بوگ مشورہ جا ہتے تو وہ کھی کھی شہر میں آجا اس کی بوگ مشورہ جاتی تو یہ آمد رفت بھی بہت کم ہوگی تھی۔ اس کی وفات پر تمام یونانی صفالیہ میں ماتم ہوا اور سیراکیوز میں اس کی یادنانہ رکھنے کے لئے سرکاری عمارات کا ایک پورا محلہ اس کے نام سے موسوم کردیا گیا زئ

خود ٹا بان مقدونیہ نے اپنی ریاست میں یونان تدن کو رواج دینے کی کوشش خرور کی تنی اور بایہ شخت پیلیہ میں شاہ آر کلوس کا در بار ابل کال کا مرج بوگیا تھا۔ بوری پاریر جیسے شوا اور زلوکسیس جیبے صناع اس کی زمنیت برجاتے تھے۔ ہیں ہم مقدونیہ نے تدن انسان میں کوئی حقیقی ترتی نہ کی تھی اور اُن کا بوشاه کسی قانون و آئین کا یا نبد نه نفار اس کی رمایا صف ایک خی رکتی تھی۔ وہ یہ کہ کسی سنگین جرم کی سزا میں باد شاہ کسی مقدد نوی باشندے کی جان اس وقت کک نہ ہے سکتا تھا جب یک که بنجایت اس کی اجازیت نه دے دے ؟ ان جفاق لوگوں کا بیٹیہ زیادہ تر جنگ وصید انگنی تھا اور جس شخص نے ایک وشمن کو بھی قتل نہ کی ہو اس کی کریں ڈوری بندھی رہتی تھی اور جب نک کوئی شخص ایک حبگلی سور کو نه مار کے اس وقت تک وہ مردوں کے ساتھ وسترخوان پر بھی نہ بیمے سکتا تھا ؛ اب ہم اپنی آغ کو پیر تو لمی کے ذکر سے نروع کرنے ہیں۔ جس نے نیابت کے بہانے سلطنت غصب کرل تی مگر زادہ عصہ نہ گزرا تھاکہ نوجوان پردِ کاس نے جس کا یہ شخص انالیق تھا ائے تیل کردیا (ساتاتیم ) اور ۱ برس مکومت کرنے کے بعد خود اہل البیریہ کے ساتھ اڑا ہوا ارا گیا جہنوں نے مقدونیہ پر یورش کی ممی ( ووس مقدونیہ کے نئے یہ بڑا نازک موقع تھا کہ ایک طرن تو اہل بیونیہ آبادہ فساو تھے۔ اور دوسری طرف علاقہ تھراس کی فوج بیش قدمی کرری محی که معنوی دعوے دار کو شخت پر نجا دے۔

ایک نیا' باب شروع ہوتا ہے کی

نسل إنسل سے شابانِ مقدونیہ اینے قلعہ ایکی سے فراج تحرا کے شمالی اور شمال مغرب ساحلوں پر مطلق انعنانی کے ساتھ مکوئت کرتے رہے تھے اور «مقدد نید الله الله علاقه یہی تھا ؛ یہ باد شاہ اور اون کی مقدونوں رعایا یونان سل سے تھی اور اُن کی تدریم رسوم اور زبان کی رہی سہی یار گاروں سے اس کی شہادت ملتی کہے کے طبعًا یہ لوگ حیاف بو سے اور انہوں نے رفتہ رفتہ شمال اور مغرب کے کومتانی قبایل کو مغلوب کر کے اپنی ریاست کی سرمدیں بہت آگے برالی تھیں یہاں کک کر اب مغرب میں آلیریہ اور شمال میں پیونیہ کک تام علاقہ مقدونیہ کہلانے لگا تھا عالا مکہ اندرونی طور پر اس میں اب سمی دو حصّهٔ مُلک علیحدہ تھے ادر ان پر مقدونوی بادشاہوں کے طرز حکمانی میں تھی فرق تھا۔ یعی یوانی مقدونیہ کے ساحلی علاقے پر تو باد شاہ کی براہ راست حکومت محی اور یہاں کے باشندے اس کے اپنے آدی یا پرفیق سکہلاتے تھے اور الیروی نسل کے پہاڑی باشندوں سے اس کا تعلّق شہنشا إنه تھا ینی وہ اپنے ٹیون قبایل کے احمت تھے اور یہ مرکش شیوخ شاہ مقدونیہ کے خراج گزار سمجے جاتے تھے۔ اور سے یہ ہے کہ جب یک یہی قبایل براہ راست باد شاہ کے زیر مکر نہ سم سے ادر جب یک التیری اور پیونیہ کے سالوں کی بھی سخت گوشمال نه کردی گئی اس وقت یک مقدو نبیه کو کوئی وقعت اور عظمت حاصل نه بو سکی ؟

مسایوں پر نوئ کشی کی اور ایک ہی الاانی میں اُن کا جوش و خروش فرو کرویا۔ اس کے بعد اہل الیرید کی طرف مٹرا اور الیں سخت تنکست دی ایک ہی معرکے میں ان کے سات ہزار آدی ارے گئے ؛ اینا علاقہ وشمن سے پاک کرنے اور اس پر بھرتسلط جانے کے بعد، فیلقوس بلا باخیر مشرق میں تھولیں کا رخ کیا۔ انس کی مشرقی سرحد پر کوہ ان گیوس تعاجب میں سونے کی بیش قبیت کائیں نکلی تھیں اور ائن کے امنارے سے بہاڑ ہر جزیرہ تضاموس کے بہت سے کان کنوں نے ایک بسی بسال میں لیکن کان پر اطینان سے نفرف اُس صورت میں ہوسکتا تھا جب کہ در یائے سنتیمین کا مستحکم قلعہ مفی لوٹس بھی قبضے میں آجائے۔ اس سار آمد مقام کی ریاستا انتیضنر اور فلیقوس دو نوں کو تمنّا تھی اور یہاں اپنی اپنی غرض کیلئے ان کی باہمی محالفت لیقینی نظر آتی منعی لیکن اس موقع پر فیلقوس کی حكمت على كا يد كمال فا بر عوا كرحب وقت اس في التي البران جنگ کور ای کیا اس وقت خفیه طور پریه معابده کرلیا غفا که وه مفی الس کو نتح کر کے اتیمنر کے حوالے کردے سے اور اس کے صلے میں ال اتھنے بیدن کے آزاد شہرکو اس کے سرو کردی جنانح اس معاہدے کے دھوکے میں اہل اتھننرصورت معالات کو اجبی طی نه سم سکے اور جب فیلقوس نے مفی پولس برحلہ کیا ( محصل ق م) اور شہر والوں نے الجھنٹر سے امداد کی التجاکی تو انبوں نے کوئی مدد نردی۔ اور شہر پر تبضہ ہونے کے بعد فیلتوس نے اینا وعدہ ایفا نہ کیا لینی اہل ایجفنر ہزار شور مجاتے رہے اُس نے اُنگی لوکس کو

بادشای سی املی دارت اور مقول باد شاه سی بنیا امین تاس، بج تفا اور حرن ایک شخص اس وقت سلطنت کو مصائب وخطرات سے بجانے ى قابليت ركمن تفارير أمن تاس كاجيا فيلقوس يافيلفوس فيلب اتحا جس نے صغیرسن بھتیج کی طرف سے اب عنانِ حکومت اپنے اتھ میں لى؛ ياد بوكاك وه للور يرغال تصينه بميجديا كي عقا جبال حيد سال ك اس نے ایامنن وس ادر بلولی وس جسے نامی سرواروں سے فن جنگ و بیا سیات کا سبق سیمها - اب اش کی عمر ۲۲ سال کی تمی اور عنانِ حکورت ہانے میں لیتے ہی اس نے ببلا کام یہ کیا کہ ال بیونید کو زر خطیرد ے کر ابنا دوست بنالیا اور بھیر مدعیان بادشائی کی سرکونی پر متوج ہوا۔ ان میں سے ایک شخص ارگیوس الی کے پاس بڑا بیرانتھا گر فیلقوس نے اسے شکست دی اور اس ضن میں ہر مکن طریقے سے اہل اٹیخر کو اپنا حلیف بنانے کی کوسٹش کی جنائجہ جنگ میں جو اتھنٹری بانندے اسر کئ تھے انہیں بغیر فدید کئے جیوروا اور شہر مفی لیس پر مقدونیہ کو جو دعویٰ تھا اس سے نجی وست بردار

خاص مقدو نوی باشندں کو ایک قوم کی صورت میں محد کرنے کا بڑا اٹھایا اس وشوار مقصد کی سخیل نوتی تنظیم و ترتیب ہی سے ہوسکتی تھی اور گو سوار و بیادہ دونوں تسم کی نوج کے دستوں میں علیمہ علیمہ علاقوں کی تضییص موجود تھی تاہم تمام کوہتانی تبایل اب باقاعدہ ساہی بن گئے نفیے اور اُن کا ایک فوج میں ساتھ رہنا اور ل کر جنگ کرنا ، سب نفیے اور اُن کا ایک فوج میں ساتھ رہنا اور ل کر جنگ کرنا ، سب اختلا فات کو دور کرنا جانا تھا جنانچ فیلقوس کے بیٹے کے زمانے کی اور کی اُن کی اُن کا باکل نام و نشان باتی نہ رہ اِئ زرہ پوش سواروں کی فوج اُن کی تاہی کے نقب سے ممتاز تھی اور بیادوں میں ہی ہاں بی اس بی سیاموں کی فوج کی مرمئیگان شاہی کے نقب سے ممتاز تھی اور بیادوں میں ہی ہاں بی کی میاموں کی وصالیں جاندی کی ہوتی تھیں ہی وصالیں جاندی کی ہوتی تھیں ہی

وہ شہور مقدد نوی بیرا (نیلائلس) جے فیلقوں نے بنا یا تھا حقیقت میں معولی بڑانی صف کی ترق یافتہ صورت کا ام ہے۔ گر اس میں سیاہی دور دور کھڑے کئے جاتے تھے کہ آسانی سے حرکت کسکیں اور ان کے پاس برجیے بھی کسی قدر لمبے ہوتے تھے۔ لہذا جس وقت یہ نوج کلاکرن تو نہ صرف اس کا ریا سبنان وشوار ہواتھا جس وقت یہ نوج کلاکرن تو نہ صرف اس کا ریا سبنان وشوار ہواتھا کمد بیای اسلی سے کام لینے میں ابنا بورا بنر دکھا سکتے نفے اور انہیں آسانی سے ہر طرف ہٹایا اور بُر ہا یا جاسک تھا اولین واضح رے کہ آسانی سے ہر طرف ہٹایا اور بُر ہا یا جاسک تھا اولین واضح رے کہ ایمانی میں کی بیوستہ قطاروں کی طرح ، مقدو نوی بڑے کا مقصد یہ نہتھا کہ دی لڑائی کا فیصلہ کرو ہے۔ بلکہ اس کا کام صرف یہ ہواتھا کہ سامنے کی قطار کو اس وقت تک انجھا نے رکھے کہ بہلوسے مقدونی کے سامنے کی قطار کو اس وقت تک انجھا نے رکھے کہ بہلوسے مقدونی سواروں کی مثلث ناصفیس نمل کے بادووں پر حکمہ کریں ہو

آن کے حوالے نکیا ؛ گرسی یہ ہے کہ خود اہل انیخنرنے جس طرح اپنے آزاد طبیف پیدنہ کو بے وجہ اس کے حوالے کر وینے کا خفیہ اترار کریں تھا دہ فیلقوس کی وعدہ خلافی سے زیادہ شرمناک اور غلا راز فعل کھا ؟

مفی پوئس کی تنبے کے بعد فیلقوس نے اس بسی کو جہاں اہل تفاسوں آ ہے تھے منہایت مضبوط قلعہ بنادیا ادر ائے اینے نام پر فلتی موسوم کیا سونے کی کانوں سے اُسے کم سے کم ایک ہزار تلینت سالانه کی امدنی ہونے لگی تھی۔ اور اب اس ملے برابر کون بیان ریاست منول نرتمی ؛ اس کے بعد اس نے کیمی سے بالنے یا پر سخت کو باکل ترک کردیا اور حکومت کا مستقر پیل بنا لیا گیا ؟ کی عرص کے بعد فیلقوں نے بیدنہ بھی نے لیا۔ کیر بتی ویم كونتح كيا كر اس خود ركھنے كى بجائے اہل اولن تقس كے حالے كرديا اور شہران توس مجی انہی کو دے دیا (سامتے ق م) اور اس طی کال عیاری سے اول علی کو اپنا دوست بنالیا کہ اندہ اطینان سے أس كا نقمه كرجا مي. اس وقت حرف المجفز كا اثر دفع كرنا منظور متما ادر یہ بات ماس ہوگئ کیوکر اب سوامل تھوا پر سوائے متھونہ کے ادر كبيل الل التصنركا عل وفل نه رما-

قلبی کی تعیر کے بعد فیلقوس بیتیے کا میں واکر خود باد شاہ مقدونیہ بن گیا اور ایک قوی نوج بنانے کا بن گیا اور ایک قوی نوج بنانے کا تیاریاں کرر اِتعاد اس کی مصرو فیت کے یہی وہ سال ہیں جن میں اس نے مقدونیہ کو مقدونیہ بنایا اور کوہمتانی قبایل اور ساحل کے

کار پیر کے ان ولی ست ربوں میں دورا کران موسو توس ہوائے جس نے صوبہ لیسید کا الحاق کی اور مجری قوت بنا نے کے لئے ابنا ایر تخت میلا ساسے الی کرناسوس میں نتقل کرلیا کیوکر بہلا شہر اندرون کمک میں تھا اور الی کرناسوس سندر کے کنارے واقع تھا کا اس کا فاص مقصد جزایر رووس ، کوس اور خیوس کو حال کرناتھا اس کے کی میاں کے لوگ طیف ہونے کے با وجود انجھنر سے بہت دل برداشتہ تھے۔ موسولوس کے افوا سے انہوں نے ل کر علم رکنی بند کیا اور ریاست بای زلطہ مجی اُن کی شریب ہوگی۔

ال انتیننر نے فوا کاب ریاس اور کاریس کو بحری ساہ دے کے خیوس روانہ کی لیکن بندرگاہ میں وافل ہو نے کی کٹکش میں کا بریاس جوسب سے بیش بیش تھ نرنے میں آگیا اور اراً موا اراعیا - ( محتلمة م) - انتيخفر كاسب سے ولير سبائي یس مخما اور اس کی موت کے بعد انہوں نے مہم سے یاتھ اٹھا لیا۔ ال خیوس اس کامیابی بر مجولے نہ سمائے اور اب انہوں نے نشو جبازوں مے بیرے سے جزیرہ ساموس کی ناکہ بندی کرلی کاریس مے اس مرف ساتھ جہاز تھے لیکن اس کی مدد کے نئے بہت جلد تیمونیوس اور الفی کرامیس کو اتنے ہی جہاز اور رے کے بھواگیا اور انہوں نے ساموس کو محاصرے سے نجات ولانے کے بعد کھر نے میں جائے حلے کا نعشہ تیار کیا۔ اتفاق سے وہ ون طوفان تھا اور خیوس جائے حلے کا نعشہ تیار کیا۔ اتفاق سے وہ ون طوفان تھا اور دو اوں آز مودہ کار سردار اس وقت لڑائی کے خلاف تھے ۔ لیکن کارلیں نے اُن کی بات نہ سی اور حلہ کردیا۔ گرحب تمونیوس اور

مقدو نیه میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر یو نان کی ریا سیں کوئی توجہ زیرتی تھیں ۔ فلیقوں کی آبیر کی شنہاوی اولم بیاس کے ساتھ شادی ہوی تو اس واقع کا وہاں کوئی جرجا نہ ہوا اور ایک سال کے بعد سکن ر (الگزندر) بیلا ہوا تو یونان میں کس کا دل نہ دھڑکا (قیاسًا اکثور ملاق تی م) کیو کر اس مقدو نوی مولود کو دکھکے خواب یں بھی کوئی یہ قیاس نہ کرسک تھا کہ ہی بچہ دنیا کا اتنا بڑا فاتح ہوگا کداب ک بیلا نہ ہوا تھا ؛ دوسرے یونان کے لوگ اگر اس وقت بیلا مجم ہوجا نے تو اس کی نظری بیلہ کی طرف نہ جاتیں بلکہ ہلی کرنا سوس (علاقہ کارب) پر ہوئیں کے

#### ٢ \_ موسولۇس شاۋكارىيە

اس علاقے میں بھی مقدہ نیہ کی طرح دو قومی آباد تھیں لینی ایک توکار یہ کے اسل باشندے اور دوسرے نئے یونانی سولمن جو ساصل پر جا بسے تھے۔ ال کاریہ ، الیریہ کے باشندوں سے بھی زیادہ یونانیوں سے دور تھے گر مقدہ نیہ کے یونا نیوں تک کو یونان ضاص سے ان مابلا نہ تھا جننا اہل کاریہ کو راء جنانچہ یہاں کے دلیں اور ضاص یونانی شہروں میں کوئی فرق نہ نظر آنا تھا۔ ان شہروں میں کہنے کے لئے ایک آزار مجانس ملکی بھی تعییں جیسی فی سیس تراکوس کے زمانے میں ایک ایک ایک آزار مجانس ملکی بھی تعییں جیسے ہے تھے ۔ اور دولتِ ایران بھی اسے در دیناست ، کے آبی جو تے تھے ۔ اور دولتِ ایران بھی اسے در دانے ایک ماکم ایک سات راب با دالی تسلیم کراتی تھی بھی

1く うとい

آثار پیدا ہوگئے تے گراس کے مرتے ہی ایس قسم کی تمام امیدیں باطل ہوگئیں اور کاریہ کو کوئی اعلی مرتبہ کمی نقبیب نہ ہوا ؛ دہ عالیشان تقرہ جس کی غاب موسولوس نے بنار کھی اور بلا شبہ اس کی بعوہ نے کمیل کی تنی بالی کرناسوس کی بندرگاہ کے اوپر بنایا گیا تھا اور اس عہد کے چارسب سے نامی بت تراشوں نے جن میں خود سکویاس بھی شال ہے اس کی تنز مین میں ابنی صناعی کا کمال فی مقبل نقا ؛ مقبرے کے اندر ارتجزیہ اور موسولوس کے مجتمع بہلو کھایا تھا ؛ مقبرے کے اندر اس عمارت سے نفظ درموسولیم ، ببلونفس کے مجتمع بہلو رہموسولیم ، بربینی روضہ یا مقبرہ ) نخلا ہے ۔

### سے فولیں اور جنگ منفدس

ادھر شمالی یونان کی ریاستوں میں معلوم ہوتا تھاکہ ایک اور ریاست سیادت و اقدار صال کرلگی ؛ تھبتر و ایکفنز کا وُور گرد جا تھا اب فوکمیں کی باری تھی بریہاں کے باشدے اگرہ جبک لیوک ترکے بعد جبار تھبنز کے اتحاد میں شرکی کرئے گئے تھے بخرانہوں نے دل سے کھی اس کا ساتھ نہ دیا اور ابامنن وس کے مرتے ہی تعلقات قطع کرئے تھے۔ ابل تھبنر نے اس بے دفائ کا خود بدلہ لینے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ فوکس کی ، اُس قدیم دنی مجلس کی مدد سے سرکوبی کی جائے یہ فیصلہ کیا کہ وکس میں ابامنن وس نے تھینر کا بہت کچھ اثر قایم کردیا تھا۔ جبانچہ اس مجلس کے دیک جلسے میں فوکس کے بعض ممتاز اور تول باشندل برنسب اس مجلس کے دیک جلسے میں فوکس کے بعض ممتاز اور تول باشندل برنسب کی مذہبی جرم کی مزامیں بہت بھاری تا دان لگا دیا گیا اور جب

این گرائیس کی جانب سے کوئی مدو نہ کی تو اسے بڑے نفصان کے ساتے ہیا ہوا بڑا یا اپنے شرکاوک اس حرکت پر غضب ناک ہو کر کاریس نے با منابط ان پر غذاری کا الزام لگایا۔ اور کو الفی کرایس بری کردیا گیا گیاں برولت لوگ اول سے بری کردیا گیا گیاں بیون میں یر جے نخوت کی بدولت لوگ اول سے برا سیمیتے تھے ، ننگو تعلیت جرانہ بڑا۔ وہ دولت مند آدی تھا گر اتنی بڑی رقم ادا نہ کرسکا ادر ولن کو خیر باد کہہ کے جالکیس جلا آیا اور چند روز کے بعد اسی جگہ دفات بائی بو

ادم زیادہ مدّت نہ گذری تمی کہ منحون طیفوں سے مصالحت
کی گفتگو نمردع ہوی اور ریاست انتیمنز نے ان جاروں کو خود محمار اسلیم کریا۔ (سامی ترق کے تحوارے عرصے بعدلس لوگ ایک ترق سے تعلقات منقطع کرائے اور اس طرح مشرق ایجین میں اس جس قدر ممتاز طبیف تھے سب ایک ایک کرکے الگ ہوگئے اور منظ مغرب میں کرکا پرانے بھی قریب قریب اس زا نے میں ساتھ مغرب میں کرکا پرانے بھی قریب قریب اس زا نے میں ساتھ معمل وائ

چور نی و این موسولوس کے انداز سے کے بالکل مطابق پیش آئے تھے اور اب وہ بجرہ کی ریاستوں کے عابدین کو مدد وے در اب وہ بجرہ کی ایکن کی ریاستوں کے عابدین کو مدد وے در کر جہوری حکومتوں کا قلع تمن کرا رہا تھا اور بچر ہر متفام بر حکومت خواص کی حایت کے لئے اپنی فوج متعین کرو تیا تھا۔ لیکن ابنی حکمت علی کی کامیابی سے وہ زیادہ نفع نہ اٹھا نے بایا اور سیات کے میں سلطنت اپنی بوہ ارتجز یہ کے نام عبور کر مرکبا کی موسولوں کی فوش انتظامی اور تدتیر سے کارید کے ایک وہیم سلطنت بن جانے کے خش انتظامی اور تدتیر سے کارید کے ایک وہیم سلطنت بن جانے کے

اور ذمه وار قرار دیا مائے ؟ ان سفارتوں کا بیجہ یہ ہواکراسیار ش وکسیں کے ساتھ اتحاد کرلیا۔ انچھنے اور سف اور جھول ریاستوں نے می اعانت کا وعدہ کیا ۔ گرتھنے اور اس کے دوست آبادہ جنگ ہوگئے اس اتنا میں فیلوملوس نے ولفی کے مندر کے گردایک حصار عیار کوا دیا اور یانی برار سیابول کی نوج جمع کرلی اور جب ال ورتس نے عدی تو اس نوع سے اس نے ایس با سان بیا کوا الل تعینر كواس كى فنح كا حال معلوم بدوا تو جارو نا جار انبيل نجى ر کری کے ساتھ جنگ کی تیاریان کرنی بڑیں۔ تھرمولی پر دنی مجلس کا انعقاد ہوا اور اس میں طے یا یا کہ مقدّس ولفی کی رشکاری کے لئے متی و نوج روانه کجائے ؛ اس وقت جب انتیار له یا تجینر کولی می مدد پر آادہ نہ ہوا تو اہل فوکیس کو سوائے اس کے کوئی جارہ نہ راک کرایہ کے سابیوں سے اپنی مدافعت کریں اور ان کی تنواہ مند مے تمرک خوان سے اوا کریں۔ اول اول اس معالمے میں فیلوطوس نے بت احتیاد برق ادر جو کچھ لیا دلواسے " قرض، کے طور پر لیا لیکن رفتہ رفتہ یہ جوش احتیا ما کم ہوگی۔ اور مساوات ہوتے ہوتے اہل فوکس وال کے مبرک ظروٹ اور ٰجنی قبمت نذرا نوں کو اس طرح بے ورینے کام میں لانے گلے كر كويا وه فاص الن كا مال ہيں۔ نجر انہوں نے بڑی بڑی شخواہیں وے كر وس بزار سائی فراہم کرنے جنسیں اس سے کچھ مطلب نہ تنعا کہ وہ روہیہ کہاں سے آتا ہے۔ای فوج سے کچھ عرصے یک فیلوملوس تنسبر اور وکرس مقا بر کرا را لیک آخرمی کوہ پرناسوس کے ٹمال بہور سخت تکت کہا ئی وہ خود اس جنگ میں مایو سانہ جانبازی کے ساتھ اڑا را۔ ادر اس مالت میں کرنگی

مقررہ میعادیں رقم اوا نہ ہوی تو ارکان مجلس نے فتوی وے ویدیا کر فاطیوں کی اطاک خدائے ولفی کے نام بر ضبط کرلی جائیں ؟

فاطیوں کی اطاک خداے دسی ہے ہام پر سب میں ہیں ہو اللہ کا مؤرنین اس حکم کو بے چون و چرا اپنے والے نہ تھے۔ انہوں نے خانفت بر کم بازمی اور اس میں فیلوطوس ان کا مرغز تھا جس نے بہتے سے جان یہ تھا کہ بیوشیہ ، لوک رئیں اور تھسالیہ کے دشمنوں سے فولیس کو بچانے کی حرث یہی صورت ہے کہ اجیر بہتی فراہم کئے جائیں ؛ اور ان مصارف کی بہم رسانی کے واسطے اسی نے یہ معقول تحویز بیش کرنے کی جسارت کی کر سب سے پہلے واقعی اور اس کے خزاین بر قبصہ کرلیا جائے ؛ فیلوطوس کی تجویز منظور ہوی اور اس کو پورے اختیارات دے کر فولیس کی تجویز سیے سالار منتخب کرلیا گیا ہی

بید میں بات کہ اجر سابی بحرق کرکے دلفی پریوش کی اور اب اس نے کچہ اجر سابی بحرق کرکے دلفی پریوش کی اور اس پر قابض ہوگی (ساف ت ت م) ۔ اہل دلفی نے دستگیری کے لئے اپنے ہمائے مفی ساکے باشندوں کو بلایا تھا گر وہ بعد از وقت بہنے اور بیا کردئے گئے ہ

فیلولموس کو سب سے پہلے یوانیوں کو اپنا ہم اہنگ کرنا منظور تھا اور اس فوض سے اس نے اسپارٹ آلیحفشر بلکہ خود محتبئر میں سفیر بھیجے کہ وہاں کے لوگوں کو سجہاویں کہ اہل نوکس نے مرت اپنا قدیم میں لینے کی خاطر دیفی پر قبضہ کیا ہے اور وہ اس بات پر آمادہ میں کہ بہاں جس قدر تبرکات اور خزاین موجود ہیں اُن کی فرد تیار کرلی جائے اور ان کی حفاظت کا قوگیس کو ضائن رفل کا یہ موقع لتے ہی دہ نورا آمادہ ہوگیا کہ ادر جنوب میں بڑھ کے سیادتِ مقدد نیر کی بڑھ کے سیادتِ مقدد نیر کی بنیاد رکھ دے ؛ لیکن الومرکوس نے دو اڑا ہوں میں ایس سیات نقصان اٹھا کے مقدونے میں بیا بونا بڑا۔ (سے ایم کی ادر ایس سیا بونا بڑا۔ (سے ایم کی میں)

بیبا ہونا بڑا۔ (سے سی م ) یہ زانہ گویا ال نوائیس کی مواج ہے کہ خلیج کوزننہ سے کوہ اولمبیس کے دامنوں یک سارا علاقہ زیر مگیں تھا۔ ایک طرف تھر مولیکا ورہ اُن کے قبضے میں تھا اور دوسری طرف بیوشید میں شہر ارکومٹوس ان كاكلمه يُرصنا تحاء اس ملاقے كے ايك ادر باموتع جنگي مقام كروني نے تھی مہم تھسالیہ کے بعدحال میں اُن کی اطاوت قبول کرلی تھی؛ لبکن فیلقوس نے اس ذلت کا جو نوکیں کے اہتوں تقیب ہوی تمی بہت بلد عوض نے لیا۔ اور سال آئیدہ مجر تقسالیہ میں برمر کر خلیج لیگاسوس کے قریب ایک فیصلاکن فتح یائی جس یں فوکس کے ایک تلت سے زیادہ باب كام آئے يا كرفار موكئے . اور سبه سالار الومركوس اراكيا ، فرايد بر فلِقوس كا تبضه بوگيا ادر اس طرح تام تحساليد پرسلط ہونے كے بعد أس نے جنوب یں بین قدی کی تیاری کی کم ایالو کی مقدس ور گاہ کو اہلی فوکیں کے بنج سے آزادی دلائے جنیں وہ وضمنان مدمب کے ام سے یاد کرانھاؤ فولیس کو اس وقت مدد کی سخت خدرت تی ادر اس کے اتحادبوں نے ، یعنی اسیارٹہ ، ایمننہ اور اکائیہ کی ریا ستوں نے بالآخر مرُد دینے کا تہینہ کرایا کر جس طرح مکن ہو اہل مقدو نیہ کو تحرمولی سے نہ گزر نے ویا جائے ؛ ایھنز میں اُن دنوں پوملوس سبنے ا اثر مدبر تھا۔ اور اس موقع بر اس نے نہایت متعدی سے کام یا

تام جسم فگار تھا ہتے ہتے ایک گہرے کھٹ کے کنارے نک آگیا تھا جہاں دوہی عنور میں تھیں کہ یا تو موت کے منہ میں گرے اور یا امیر ہوجائے ۔ اس نے بہلی صورت کو ترجیح دی اور غار میں کود کے

اللك بوگ (سمعترقم)

ا نے سابق حلیف، انجھنٹر کو نیلقوس نے حال میں متھونہ جین کر فیلے کھرا سے بالکل بے رخل کردیا تھا، یونان کے سا المات میں

مقده نيه ميں اب ايک تواعد دال نوج بن مَنْي حَتَّى ـ مصارت رياست كيلئے آمدن کے کانی و وانی وسایل فہیا تھے۔ اور صرف ریاست ال فے كالسي وليس اور سرك بر خرسونيس كا علاقه اس كے علقه الرسے بیارہ گیا ور نہ تخر مویل کے درے سے بیرہ مرمورہ کک شمالی الجبن کا تام ساحل فیلقوس کے زیر افتدار تھا۔ ایزنان خاص میں اس کا وخل برمہنا جانا تھا۔ اور وہ یہ ہوس کرنے لگا تھا کر ویاں کی ریاستوں کو کیھ اک طرح این محلوم طبیف بنا ہے جس طرح انتحاد دلوس کے قدیم تمرکا انجننر کے ملقہ بگوش نفے۔ سب سے برصکریہ کر اس کے متعلق انجی سے جرچے ہونے کے تھے کہ فیلقوس کا مطیح نظرتام یو نا نبول کی طرف سے ایران پرجر لائی کرنا ہے ؛ فراموش نہ ہوکہ گو اہل یونان فیلقوی ایک صدیک امنی اور باہر کا آدی سجے تھے تاہم ابتداے اس کی فواہش یہ رہی تھی کہ مقدو نیہ کو یونان خاص کا جُز بناوے اور یہاں کی آبادی کواک یونا نیوں کے ہم سطح کر دے جو اگرچ تہذیب ونملن میں بهت المع على برُه على تقي ليكن نسلًا غير بنه تقفي التيمنز كا وه خاص طور بر جمیشہ لحاظ کرا رو اور اوس کو دوست بنا نے کے لئے اپنا نقصان تھی هو تو گوه را کرلیتا تھا ؛ ذاق طور پر ده بونان آواب و نبذیب کا گردیده تھا اور اگر جوانانِ مقدو نبہ اس کی صبتِ بے تکلّف کا نطف اوٹھا تے تھے جس میں وو اپنے ہم ولمن یاران جلسہ کے ساتھ جام بہ جام لنڈھا ، تھا، تو دوسری طرف ایٹی کا کے ادیب اور علما سے بھی اکسے ہم کاای کا سلیقہ تھا ؛ اور اس کے قدر نناس علم ہونے کی ایک عدہ مثال یہ ہے کہ اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم کے واسطے اس ف

اور ورے کی حفاظت کے گئے بہت بڑی جمبیت روانہ کی فیلقوں سجھ گی کہ اس وقت درے بر حل کرنا نہایت مخدوش ہوگا۔ لہذا والب جلا آیا اور وقت کے وقت فوکیس کی جان نج گئی ہی (ساست می معائی انومرکوس کی موت کے بعد عنانِ ریاست اس کے بھائی فاے لوس کے سپو ہوی اور وہ دو سال تک اپنے وطن کی توت کو سبھا نے را بچر جب وہ بیار ہو کے فوت ہوگی توانومرکوگا بینا فالی کوس اپنے بچاکا جانئین ہوا اور اس کے زمانے میں اور جند سال تک تم متم کے جنگ ہوتی رہی ہ

### ہ۔مقدونیہ کا اقلام شمال میں

تقسالیہ سے والیں ہوتے ہی فیلقوس نے تحرایی کی طرف حرکت کی اور وہاں کے باد شاہ کرسوبلیب ہیس کو قبولِ اطاعت بر مجورکی۔ دہ آئی تیزی سے بڑھا تھا کہ اٹیفنہ کو مدد کے لئے بہنینے ک مہلت ز بل سکی اور جب وہاں فیلقوس کے تحراییں تک بڑھ آنے کی فہر ہوی تو تمریں خوف و اضطراب طاری ہوگیا۔ خرسونیس کو بجانے نفرز بڑا بھینے کی منظوری دی گئی۔ لیکن اسی وقت دوسری اطلال کے لئے فرز بڑا بھینے کی منظوری دی گئی۔ لیکن اسی وقت دوسری اطلال ملی کہ فیلتوس بیار ہے بچر مُناکہ وہ فوت ہوگیا۔ لہذا بڑے کی روائی ملتوی کردی گئی یو فیلتوس کی بیاری کی خرصینے تھی۔ اسی علالت نے اسے اسی فیلتوس کو تعرب اور خرسونمیں بر سے بلائل گئی ہو اسی فیلتوس کو تعرب اور خرسونمیں بر سے بلائل گئی ہو اسی فیلتوس کو تحت اسی فیلتوس کو تحت اسی فیلتوس کو تحت نظر سے فیل نہیں گزرے اسی فیلتوس کو تحت نشین ہو ہے بور ے آٹھ سال نہیں گزرے گر اس فایل مذت میں اس نے دنیا ئے یونان کا رنگ بعل دیا گیاس

موقع مل ادر ائس نے دہ بر تاثیر اور معرکہ آرا تقریر کی جوبہلی دفلیک الدینی فیلقوسی نقریر) کے نام سے مشہور سے (مسلم ق م) ادر جس یں ہم وطنوں کو جش دلایا تھا کہ اس توی دغمن کے ساتھ جنگ بر مستعد ہوجائیں کو اس تقریر میں ڈموس تھینر نے اپنے ہم وطنول کی ففلت اور ان کے مقالے میں فیلقوس کی مرگری کی تصویر دکھائی ہے کہ دو وہ الیاشخص نہیں ہے کہ جو کچھ لے جبکا ہے اس بر تناعت کی کر وہ برابر اپنی فقومات اور مقبو ضات بڑھانے کی دُمون میں ہے کہ جا ہے ہیں وہ ہمارے گرو ہمال لگا تا جا گھر میں بیٹھے لیت و معل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرو ہمال لگا تا جا اس بر تابع ہمال لگا تا جا اس بر اس میں ایک کہ میں بیٹھے لیت و معل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرو ہمال لگا تا جا اس بر اس میں ایک کے اس بیٹھے ایک اس میں ایک کے اس بیٹھے ایک دولیا کی دولیا ہمال لگا تا جا اس بیٹھے ایت و معل کر رہے ہیں وہ ہمارے گرو ہمال لگا تا جا اس کے اس کے اس کا تا جا اس لگا تا جا اس کا تا جا کا تھا تا ہا ہم اس کا تا جا اس کا تا جا اس کی کا تا جا کا تا جا تا کا تا جا تا کا تا جا تا کی دولیا تا کا تا جا تا کی دو تا کی دو تا کی کا تا کی دولیا تا کا تا کی دولیا تا کا تا کا تا کی دولیا تا کی دولیا تا کی دولیا تا کا تا کی دولیا تا کا تا کی دولیا تا کی دولیا تا تا کا تا کا تا کی دولیا تا کی دولیا تا کا تا کی دولیا تا کا تا

وموس تخیر کی تجویز یہ تھی کہ باست کی فوج میں اضافہ کی اور اسی ضمن میں وہ سب سے زیا وہ اس بات پر زور دیا تعارفری اور اسی ضمن میں وہ سب سے زیا وہ اس بات پر زور دیا تعارفری جو فوج رواز کی جائے اس میں کم سے کم ایک جو تعانی شہر کے بائنت ہول اور فوج کے تام سروار بھی انجھنز کے رہنے والے ہوں "اکہ اپنے وظنی مفاوکی فاط بوری جانبازی کے ساتھ سقا بر کرسکیں۔ اس تجویز پر بہت کی احسنت و مرجبا ہوی، لیکن عمل کچھ نہ ہوا۔ اصل بر سے کہ مقرر کے تصور میں جمد پر کی کمیس افارفلیس) کا انجینز مایا ہوا تھا حالائد اب اسے جہد بو بولوس کے انجینز سے مابقہ تھا۔ اور گو اس عہد کے انجینزی اپنے برائے معالمہ واروں کے ساتھ جھکنے کی قوت رکھتے تھے بینی اسار ٹر انتی برائے معالمہ واروں کے ساتھ جھکنے کی قوت رکھتے تھے بینی اسار ٹر انتینہر اور حزا پر ایجین کے مقاطم میں اس کے مقاطم میں اس مید کے انتین اس میں ان ان کے کے سی سالار اور اجیرسیا ہی انتین کو اول ورج کی طاقت بنائے ہو کے مقابل نہ تھا بایں ہمہ ابک

علیم ارسطو (باشندہ استاجرہ) کو منتخب کی جس نے انتیخنریں علم و کلیم کر منتخب کی تحصیل کی منتی کو

ان ونوں ریاست تیخنر کی باک ایک متاط متبر لوکوک کے باته میں تتی ۔ وہ امن وصلح کا حامی تھا۔ پیر نجی فیلقوس نے جب ورہ تھ مولی سے گزر نا جا إ تو يوبوس نے فوع بينے كر اس كانفي خاک میں الا دیا اور اس موقع پر اٹھنٹر سے فیلقوس کو ٹری رک بنبی۔ لیکن جس وقت تھونس میں فیلقوس کے بڑ ہنے کی خبری پنہیں تو کیمھ رمے کے داسطے یو بوس کا اثر کم ہو گیا ادر حریفوں کو اُس کے بیونک میونک کے قدم رکہنے پر سخت اعتراض کا موقع اللہ ان مخالفین میں ڈموس تھینہ سب سے بیش بیش تھا۔وہ انتھننر کے ایک کار خانہ وار کا بیا اور بجین میں باب کے سایہ عاطفت سے محروم ہوگیا تھا۔ اُس کے باب نے معقول ترکہ جینوا تھا گراس میں سروط نے منبن کیا اور جب و موس تقبیر جوان مواتو اس نے عدالت کے زریے اپنا حق واپس لینا چاہ اس مقصد کے گئے اس نے بہت ون السائیوس ای خطیب کے سامنے زانوے ادب تدکیا اور تانون اور فن تقریر کی تعلیم مامیل کی ۔ ایسے اپنے قدرتی عیوب کو رفع كرفي من ببت كي رطب المان يرى اور بعد من وه خود بيان كي رہ تھ کرکس کس طرع کبی آینے کے سامنے کڑے ہو کے اپنی اضطواری حرکات و سکنات کو ترک کیا اور کھی عظم میں سنگرزے بھر بھر کے بہ آواز شعر خوال کی شق کی رُجس وقت فیلقوس نے تمرئي مِن بيش قدى كُ تو وموس تقيير كو ابني جادو بياني وكما في

رد کے نے روانہ کردئے۔ چونکہ انہیں ایام میں کرسولب تیں خاہ خواس نے بھی علم کرشی بلند کیا تماء اہذا کمن تھا کہ فیلقوس پرشان ہوبائے ہوبائے ۔ لیکن اس نے اول انیمنٹر کے نے خود دلمن کے فریب ساان تردو بدا کردیا۔ مین ایک وصے کی رلشہ دوان سے آخر لوہر کو اتنا بر گشتہ کیا کہ اس نے انیمنٹر سے علا نیہ بغاوت کی ۔ اور فوج کا دو دو جگر منعتم ہونا اہل انیمنٹر کے حق میں نہایت مفر ہوا کیونکہ کو سبہ سالار فوکیون نے اہل آپریہ کو جبک میں شکست وی لیکن اس کے بعد کھے نہ کرسکا اور خود انیمنٹری جا بول کی معقول تعلاد کو قرمن کیا تا ایس کے بعد کھے نہ کرسکا اور خود انیمنٹری جا بول کی معقول تعلاد کو قرمن کے ایک میں اس میں شکست وی ایس کے بعد کھے نہ کرسکا اور خود انیمنٹری جا بول کی معقول تعلاد کو قرمن کے ایک میں اس جوٹر کر واپس جلا آیا ۔ انہی قید لول کا انیمنٹر کو سال نے سالے کی کرل ہوا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اواکرنا بڑا اور لوہیہ کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید اور کرف بڑا اور کرف کے اور کوہیں کی خود مختاری بھی اس نے لیکس تیلنٹ فدید کیلا گیا ہوں کی کرف کوہ کھی اس نے کرف کوہ کھی اس کے لیک کیکس کیل کی کیل کیا تھی کیلوں کیا کہ کوہ کھی اس کے کوہ کیلوں کیا کی کوہ کوہ کھیں کیکس کیلوں کیا کیلوں کیا کیلوں کیلوں کیا کیلوں کیا کیلوں کیلوں کیلوں کیلوں کو کیلوں کیلوں کیلوں کیلوں کیلوں کیا کیلوں کی

اور فیلقوس اولن تخمس کو برابر دبا را تھا اور نوری مدد کے بیام پر بیام انیمنٹر بھیج جار ہے تھے۔ اس مرتبہ ڈروی تینز کے حب مراد ہ برار شہری ساہوں کی فوج بھی یہاں سے بھیج گئ کین اتنے یہ نوج بہنچ ، اولن تخمس مسنح ہو جیا تھا ؛ قبضہ کرنے کے بعد فیلتوس نے شہر کو مسار کرا دیا اور اس کے باشدے مقدونیہ کے مملف فیلتوس نے شہر کرد سے باش کے اتحاد میں اور جو ریاسیں شرکی اضلاع میں منتشر کرد سے باش کے اتحاد میں اور جو ریاسیں شرکی تحقیق دہ میں دہ محکوم بلکہ قریب قریب مقدونیہ کا جزو بن گیس (مسال کیا تھیں دہ محکوم بلکہ قریب قریب مقدو نیہ کا جزو بن گیس (مسال کیا

## ۵ \_ عهدنامهٔ فیلوکراتیس

جنگی مصارف نے اتیمنز کا خزانہ خال کر دیا تھا۔ ریاست

طاقور بری سلطنت کے جرار لشکر کے سامنے اس کی کوئی حقیقت دعمی ۔ کیوکہ جس وقت سے اس کی سلطنت کا خیراز ہ بکھوا اور برون مقبوضات التحد سے نظلے ، اتیجنر کے باشندوں کا تمام تر مرجان امن کی طرف ہو گیا تھا۔اور وہ جنگ و جدال سے احتراز کرنے لگے تھے ہ

ریاست مقدو نیہ کے فروغ کی دومری منرل جزیرہ نائے کالسی ولیں کا الحاق ہے اور اس کا قربی سبب یہ ہوا کہ فیلقوں کے سو نیلے بھال کو جو تخت کا رعی تھا ریاست اولن تھس نے بناہ دی اور جب فیلقوں نے بیام بھیجا کہ اُسے حوالے کر دیا جائے تو اہنوں نے انکار کر دیا ۔ فیلقوں نے کالسی ولیس پر فوج کئی کی۔ اولن تھس کے انکار کر دیا ۔ فیلقوں نے کالسی ولیس پر فوج کئی کی۔ اولن تھس کے طیف شروں نے بعد دیگرے اپنے در واڑے کھول دئے اور اگر کسی نے فود اطاعت قبول نہ کی تو اُسے فیلقوں نے حمد کرکے اور اُسے فیلقوں نے حمد کرکے میں دیا گھوں نے حمد کرکے کھوں دیا گھوں نے حمد کرکے کھوں دیا گھوں نے کیا گھوں نے حمد کرکے کھوں دیا گھوں نے دیا گھوں نے کا کہ کیا گھوں نے دیا گھوں نے کا کہ کرکے کھوں دیا گھوں نے کا کہ کرکے کھوں دیا گھوں نے کا کہ کرکے کھوں دیا گھوں نے کا کہ کیا گھوں نے کا کہ کیا گھوں نے کا کہ کیا گھوں نے کا کھوں دیا گھوں نے کیا گھوں نے کی

اس نازک وقت میں اولن قس نے اتی قنر کے ساتھ اتحاد کرا چا اور اس مسلا ہر دال جو مباحثے ہوے ان میں ڈموس تینرنے ، وان قسی ، تقریب کیں جو در اصل فیلقوں ہی کے شعلق ہیں، (موس تی ہے شعلق ہیں اس موقع پر معلوم ہوتا ہے اہل آفینرک آنمیس کمل کئی تقیل اور ان میں اتن احساس پیدا ہوگی تھا کہ ڈموس تھینزکو یہ جرائت ہوی کہ اس رو بے کوجو عوام الن کی تفریح و نماین کی فون عبد جرائت ہوی کہ اس رو بے کوجو عوام الن کی خرج کرنے کی تحریک بین کی خرج میں کہ نیز شہری سا ہوں کی فوج آرات کرنے بر بھر زور دیا کے بہرطال تھینز نے اولن تھس کے ساتھ معا ہر اُن احتیار کیا اور کرا کے کے بیاری اولن تھس کے ساتھ معا ہر اُن اُتحاد منظور کیا اور کرا کے کے بیاری اولن تھس کے ساتھ معا ہر اُن اُتحاد منظور کیا اور کرا کے کے بیاری

دس ادر انخاریوں کا ایک، کل گیارہ سفیر اس غرض سے بھیج گئے کہ شاہ مقدد نبہ سے ترابط صلح طے کریں۔ اور اب میں اسکانی نیس اور ٹوموس تھینٹر بھی شال تھے ﴾

فیلتوں جن شرایط پر صلح کے نئے آبادہ ہوا وہ یہ تھیں کہ اتھانہ، اور مقدد نیہ کے پاس عہد نامے کی تکمیل کے وقت جو علاقے موجود ہوں ائن پر انہی کا قبضہ رہے اور عہد نامے کی تکمیل اُس دقت سمجی جا سے گی جب کہ فریقین اس کی پابندی کا طلف اٹھالیں اور اس عہد ہیں فوکیس کے سوائے انتھنہ اور مقدد نیہ دونوں کوعی فریک کیا جائے۔ ان نرابط کے صاف سنی یہ سے کہ انتھنز امفی لولس کے دعوے سے دست بروار ہوجائے اور اُومو فیلتوں خرسونیس پر اس کا قبضہ تسلیم کرنے۔ دو سرے یہ کہ فوکیس کا آئندہ کوئی ساتھ نہ دے کیوکہ اس ریاست کی بیمکنی مقدد نیہ کا ضاص مدعا تھا اور فرابط معاہدہ میں فیلتوس کسی طرح متعدد نیے کا ضاص مدعا تھا اور فرابط معاہدہ میں فیلتوس کسی طرح اس مقعد کو نظر انداز نہ کرسک تھاؤ

فیلتوس کو بڑی فکر اس بات کی تھی کہ صلح کی تکیل ہونے سے
پہلے دہ تخریب کے چند قلعول پر ادر قبضہ کرنے جو شاہ کرسولب تبیب
کی ملیت تھے۔ جنانچ ادھر سفارت بیلہ سے رخصت ہوی ادر
ادھر اس نے فوج لے کے تحریب کی طرف کوچ کیا۔ مگر سفیروں کو
اس بات کا اطمینان دلا دیا کہ خرسومیس کے انتیفنری علائے پر
کوئی انچ نہ آئے گی۔ سفیروں کے جانے کے چندروز بعدمقدنی

اراکین عدالت کا یومید معاوضہ مجی ادا نہ کرسکی تھی۔ اور صلح کرن فردی نظر آق تھی۔ گر اول مسلم کی سنجر نے ، جہال بہت سے انجھنری باشندے بھی اسر ہوے تھے ، لوگوں کو نہابیت صلامہ بہنجا یا۔ اس طیش میں انہوں نے بلونی مسس کی ریا متوں میں اس غرض سے سفارت بھیجی کہ اول تھس کے برباد کرنے والے کا من رحق المرکبا جائے۔ اس کای نیس الی خطیب جو ڈوس تخبیز کا منہور حرایت ہے سفیر منتخب ہوا تھا۔ بہنمفس بہلے ابنے باب کے ممتب میں نائب مدرس رہا تھا بجر تھیٹر میں نوکر ہوا۔ اور انجر میں کسی مرکاری دفتر کا مشی مقرر ہوگی تھا ہے

جِسفِير دو باره صلح كاطف ليني آئے تھے انہيں مذكورة بالا معالمات کے متعلق مزید گفت وشنید کا بھی اختیار تھا اور فیلقوس کی یہ نئی ترطیس مین کر اس کائی تنیس اتحاد کا سرارم حای موگیا تھا نیزلولوس یمی میلان خاط نفا ۔ لیکن ڈموس تھینٹر کی رائے یہ تمی کہ نوکس سے کوئی مردکار نه رکھا جائے اور تمیز کو جہاں یک بوسکے اینا ووست بنایا جائے اکر حس وقت اتھنیزک مال مالت ورست ہوجائے تو وہ اور تھینہ ل کر فیلقوس کی غاصیانہ وست ورازی کا تدارک کرسکیس ؟ اس عظیم اختلاف رائے کی دجہ سے انتھنٹر کے سفیروں میں اہم نہایت ازیبا منا فتے ہونے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کی بہلی تدایط پر طف لینے کے سوا فیلقوس کے ساتھ اور کوئ قرار واو نہ ہوسکی ؟ حقیقت میں یہ اسموننہ کی بڑی بدنھیں عی کہ اس نازک وت یں کوئی ستقل مراج شخص ریاست کا رہ کا نہ تھا۔ ڈموس تھنیز اور یو برس کے متضاد مشورول کے طفیل مجلس کی کھی کچھ رائے ہوجاتی عمی کھی ۔ جن نی سفارت کے دالیں آنے پر جب ڈموں تھینٹر نے آتے ہی اپنے ساتھ سفیردل کی ندمت شروع کی تو اول اول لوگ اُن سے ناراض ہو گئے میکس کی طرف سے سفیروں کے ننکریہ اوا کئے جانے کا دستور تھا وہ مجی المنوی کردیا گیا۔لیکن جب اس کائی نیس اور اس کے رفیقوں نے اپنے طربق عل کی حابت میں تقریری کی تو بھر اہل مجلس ان کے ہم خیال ہو گئے۔ اور انہوں نے فیلقوس اور اس کے جانشنیول کے ساتھ صلح و آقاد کا معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی ۔ بلکہ یہ حکم نافذ کیا کہ حکومت ایتحضرال توکس سے

حب وستور اپنے سامنے علف لیں۔ فیلوکراتیس کی تحریک بر مجلس انتھنزنے فیلقوس کی بیش کروہ ٹرالیط پر صلح کرلی (ارج سلاکال قلم) اور اب ایک طرف سے توصلح کی کلیل ہوگئ لیکن انتھنزی وکلاکا وو بارہ مقدو نیہ آگر فیلقوس اور اس کے ملیفوں سے ملف لینا باقی تھا۔ بالفاظ وگر، اس فرلتی نے ابھی تک صلح نہ کی متی اور طف لینے کے وقت تک فیلقوس اس بات کا مجازتھاکہ مزید علاقہ فتح کرنے ۔ لیس اہل انتھنز کے واسطے ضروری تھاکہ وہ جلدسے جلد صلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ وہی سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ وہی سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ وہی سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ وہی سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ دون سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔ جنانچہ دون سفیرجو پہلے شرائط طے کرنے مسلح کی بجیل کرائیں۔

اس انتامیں تیلقوس تمویس کے قلموں پر قابقی ہو چکا تھا اور کرسولمب تیس کی حیثیت اب محض خراج گزار کی رہ گئی تھی جاتے دابیں آنے کے بعد خرابط صلح کی رسی تکمیل میں کوئی دشواری باقی نظی ۔ بلکہ فیلقوس صلح سے بڑھکر اس تسم کا انحاد کرنے پر آبادہ تھا کہ جس سے انتیعنہ اور مقدد نیہ میں متقل دوسی ہو جائے اور وہ شمالی یونان کی ریا سنوں کے متعلق مل کر فیصلہ کریں یا یہ اتحاد اس بنیاد پر ہو سکتا تھا کہ فوکیس کے ساتھ نری کا برناؤ کیا جائے۔ اور مقدم تعین کی توت توری جا بھائے کہ دہ بیوشیہ کے دوسر شماری تابی مول کی انتیمنر کو تون تنا کی دینی مجلس میں اُسے شریک کئے جانے کی انتیمنر جانہ تھاکہ دینی کی دینی مجلس میں اُسے شریک کئے جانے کی انتیمنر قائمی کے دور اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں اور قلم شریک کئے جانے کی انتیمنر قلمتہ اُدر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی ہوئے تھائے کی انتیمنر قلمتہ اُدر اوس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دادر اس کے عوض میں وہ انتیمند کو جزیرہ کی اور میں دائیں دائی کو میں دائی کا خود کر انتیمند کو جزیرہ کی وہیں دائیں دائی کا دعدہ کرنا تھائی داخو کی دوسے ہوگہ تیمند کو مقد کرنا تھائی داخو کی دوسر کے کوئی تیمند کو میک کے دوسر کی کا خود کرنا تھائی داخو کی دوسر کی کا دعدہ کرنا تھائی داخو کی دوسر کوئی کی کا کھوں کی کا دعدہ کرنا تھائی داخو کی دوسر کی کا دعدہ کرنا تھائی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی دوسر کی کوئی کوئی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی د

(براستنا ے نمبرایک) علاقہ نوکیس کے تام شہروں کو آور ریا جا ۔ اور ان کی آبادی جبوٹے جبوٹے گانوں میں منتشر کردی جائے کر آئندہ کبی مقدس وقعی کو ان سے خطرہ نہ بیلا ہو۔ مندر کا جو کچھ سازہ سان یا روبیہ وہ اپنے تھون میں لے آئے تھے اس کے لئے ساٹھ تیلنت سالان کی قسط مقرر کردی گئی اور ویٹی مجلس کی اکٹیت سے نوکیس کو خاری کی قسط مقرر کردی گئی اور ویٹی مجلس کی اکٹیت سے نوکیس کو خاری کرتے اس کی جگہ مقدونیہ کو شال کولی گیا۔ جو گویا نیلقوس کی دین فلا کا صلہ اور ایک لحاظ سے اس کی سرداری کو قبول کرنا تھا ج

أرخ يوكان

اس واقعے کو کھ مدت نہ گزرنے پائی تھی کر نیلقوس کی اس وقعت واقبیار کے اظہار کا موقع بھی آگیا جواس نے دنیائے لونان میں ماسل کرل تھی لینی اتفاق سے جس سال ندکورہ الا سعا بدہ ہمیل کو بنجا ہے وی وقی کے چہار سالہ تہوار کا زائد تھا اور اس میں وال کی دین عجلس نے شاہ مقدد نیہ ہی کو تہوار کا صدرتثین منتخب کیا! ایجفز نے كنيدكى افتياركى ادرنداس فلس مي تركت كى نه متواريس كونى حقدلميا وال اس وقت فیلقوس کی خالفت پیلا بوگئ محی اور اس نے د موس تعین کادور دوره تھا لیکن دروس تعینر ہو یا اس کا حرایف لوموس ، حق یہ ہے کہ ان وو نوں میں سے کوئی عمی التی خریان کی ضروریات کو نسجت تنا ادران کے معاصرین میں اگر کوئ تُخص زا نے کا رنگ سمباتو وہ نوے سال کا بورھا، البوکراتیس جس نے علانیہ فیلقوں کو ایک تحریبی که چو ن مجو نی راستون کو اس طرح ملیده اور خود مخار رہے دینا باکل فضول ہے، وقت آگی ہے کہ کام اونان کو تحدی باع اور وہ لوگ جنیں اپنے شہروں میں روز کار نبیل لما اور جہال تبال

إضابط وهي كوجيور دين كا مطابد كري ز

او معر فیلقوس نوج نے جنوب میں بڑھ رہا تھا۔ اور فالے کوس نے درہ تھر مولی کو اس کے حوالے کردیا تھا۔ (حولال السالية م اس موقع يريبني سے پہلے فيلقوس نے مكومت التيمنز كوتجي وومراسل بهيج تخف اور حليفانه طربق بركها نفاكه نوكيس ادر بوشیہ کے معامل ت کا تصفیہ کرنے کی عمل سے اہل انتھنزھی ابی کچھ نوج روانہ کریں یا گمر ڈموس تھنے نے کہنا شروع کیا کہ یہ اس کا فریب ہے اور وہ وصو کے سے انتیفنری سیاہ کو حراست ب یے بینا چاہتا تھا؛ لوگوں پر اس تقرر کا اثر ہوا اور انبوں نے کولی فئ نہ روانہ کی بلکہ چند سفیر سمینے بر اکتفاکی اور نوکس کے متعلق جوکید فیصلہ اُن کی مجلس نے کیا تھا صرف اس سے فیلقوس کو اطلاع رے وی جس مے منی یہ بیں کہ ایک طرف تو انہوں نے نوکس کا ساتھ چیدڑا اور دوسری طرف شال یونان کے معاطات میں کی مفی بنے کا جو موقع مل مخما اوسے کھو دیا اور یہ سب اس تلون کا نیتج نفا کر کمجی تو دہ اورس تفیر كے ساتھ ہو ماتے اور كبى لولوس كىسى كينے ملتے تھے ؛

ادُور دُموس تعنیز کی یہ خالفت دکھی تو نبلقوں کو انتیخسر بر کوئی بجروسہ نہ را اور اس نے مجبور ہوکر انبھنر کے حریف تھبنر سے رشتہ اتحاد قایم کرایا اور اس ریاست کے ساتھ ل کر فوکیس کا خصد یک کیا بینی مغربی بیوشیہ کے جن شہروں بر نوکس قالبن تھا د، پیر تخریز کے علقہ اتحاد میں وافل کر دئے گئے اور اس کے بعد دبیر مجلس منعقد ہوی اور اس نے نوکیس کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ دیات داری کی اتیحنر میں بڑی قدرتی اگرجہ اس برعل کرنے کی داں بہت کم بوگ کوشش کرتے تھے۔ بی سبب ہے کر گو فوکیون زیادہ سے زیادہ ایک اِ وضع حولدار کی قابلیت رکھنا تھا لیکن اس کا مم مرتبہ مید سالاری کے عہدے پر انتخاب ہوا۔ بہر صال اس میں شک بئیں کہ وہ سیم الطبی شخص تھا اور محض برُجوش تقریریں سن کراس کی رائے نہ برتی تھی ۔ اور ان سب اِتوں نے ل کر اُسے انج بای گردہ کا بہت کار آ مدرکن بنا دیا تھا کی

مر اليعنفر مي ايك تنفس ايسا تفاجس في مفان لي في كري صلح كا وقعه محض أننده جنك كي تياريوس من صرف كيا جائ . يه وموس تحيير عما ، جو بر وقت الي ولمن كو فيلقوس كے فلات استعال دلا آ رمبا اور اپنے ساس و شمنوں کی بنع کی کے در بے ہوگیا تھا۔ وہ ایک سفارت لے کے بلونی سس عی اور وال مجی وہ آتش زبانی دکھانی کہ ریاست مقدد نید کو المی بھیج کر شکایٹ کرنی بڑی ۔ اسی شکایت کے جواب میں وسوس تھیزنے وہ پر جش تقریر کی جو دومری " فلیک ،، کے عام سے مشہور ہے (سلالی ق ) اس می متخر نے فیقوس پر یہ اتبام لگا اے کہ اس کی خواہش ادر کوسٹش کہی التیمنز کو تباہ کروینا ہے ہے جدی روزیں ویوں تھینر کے شاگرد رنید مان پریڈیز نے نیلو کرائیں پر مقدمہ دایر کیا کیوکد مقدد نیہ کے ساتھ جو معابرہ صلح ہوا تھا اس میں یہی شخص بین بیش تخصاب فیلوکر میں نے بھاگ کر جان بچائی اور اس کی عدم موجود گی میں اسے عدالت نے مزاد موت کا ستوجب قرار ویا؛ اس کے بعد خود دموں تھیتر

فوجوں میں نوکری کرتے ہرتے ہیں کسی نئے علاقے میں لے جائے آباد کروئے جائیں ؛ آخر میں الیو کراتیں نے فیلنوس کو جوش ولا یا کہ وہ یونان کے متحد نشکر کونے کر نکلے اور فیر یونانی مجھوں کو محال کر ایک نئی دنیا آباد کرے ؛

# ٩ \_صلح كي بلت وجِنگ كي تياريان (معتقاعت نوم)

یونان کی مذہبی انجن میں وہ مرتبہ عاصل کرنے کے بعد جس کی مدت سے آزرو تھی ، فیلقوس دوسرے کاموں کی طرف متوروا اور آنیندہ رو سال یک این حفیر بری توت کی ترتی ، تفسالیہ کے نظو و نسق کی وُرسی اور پرینی س می اینا نفوذ بر انے میں مصروف را تھایہ کی شہری راستوں نے اُسے اینا آدکن منتخب کیا اور اس کے مار بڑے بڑے حصول میں اس نے چار صوب دار امور کردیئے افاک ا كورتھ كے جنوب يں ابمى عهدو بيان سے سينيہ، مكالولوس، أركوس اور الیس کی راسیں اس کے طقہ اتحاد میں آگئیں ؛ اور کو اتیفنرجے حلیف بنانا فیلقوس کا خاص مقعدو تھا، ابھی تک کشیدہ رائے تا ہم وہ اُسے راہ پر سے آنے سے الماميد نہ ہوا تھا؛ دال كا جبال ديدہ مربر اوبلوس مقدونه کے ساتھ دونتانہ تعلقات کو لیند کرا تھا۔ اس کائی نیس اور فیلوکراتیس کی بی یی رائے تمی اور فوکیون جیبا بے غرمی فوی مبی اس طرن ایل تھا۔اور یہ وہ ممتاز تنخف ہے جو اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ بے لاگ أنا جآنا تھا اور برقسم کی ناجائز ملع سے باک اور مبر تھا۔ اس نوق العادت

اتھنز کی عایت جاہی اور اس کے ساتھ متحد ہوگئے ز

یکن فیلتوس نے خوری فیصلہ کیا کہ ہمی اس طرف زاوہ باؤں ہیں نام موقع نہیں ہے اور دوسرے کرسو بلب تیس کے تیور ہوئی ہوئی کرے دیکھر یہ مقدو نوی کشور کشا تھولی کی کال تنجر پر کمر بشر ہوگیا ہو حقیقت میں اس کی زندگی کا نہایت اہم کار نامہ ہے۔ یہ مہم دل مینے میں سرانجام ہوی ( ماس والالا ق م) ۔ اور فیلقوس نے اس برفانی علاقے میں شام سروی کا زائہ میدان جنگ میں گزارا۔ اور علالت و بُرودت دو نوں کی تکلیف برداشت کی کیونکہ لڑائی میں وہ نہ کسی خطرے کو دون سے انام دائی ایک خواج کو اور اس کی مُکلک مقدد نیہ کا ایک خواج گزار صُوبہ بن گن کی

اس نع نے اتیصنز کے لئے فاص بحیرہ اسود کے در وادوں بم نہایت نشونش کا ساان بیدا کردا کیوگہ اب اس کے علاقے فلقوں کی مددد سے باکل تفل تھے یہ ڈسوس تھینز نے ہم دطنوں کو آبادہ کیا کہ اپنے علاقوں کی حفاظت کے لئے ڈالونی شیس کو جبد جہاز اور فوج و کے خواطت کے لئے ڈالونی شیس کو جبد جہاز اور فوج مروار تھا اور اس نے جاتے ہی کارڈیا پر حلہ کیا جس سے بہلے اتیفنز کا کچھ جھگڑا ہو چکا تھا۔ گر معاہرہ صلح کے وقت اس راست کو صاحت کے ساتھ فیلفوں کا طیف تشیم کیا گیا تھا اور اس کے ڈالونی میں کا حلہ معاہرے کی حریح فلات درزی تھی فیلقوس نے اقراض کیا اور اس کے اقراض کیا اور اس کے اقراض کیا اور اس کے اقراض کیا در اُن کے امیرالجرکی یہ الی کھٹی ہوی زیادتی تھی کہ انتہام کیا گیا تھا ہو کہ تباریحے افراض کیا در اُن کے امیرالجرکی یہ الی کھٹی ہوی زیادتی تھی کہ ایل اتیمنٹر ای فعل پر اپنی بیزادی اور بے تعلقی فاہر کرنے پر تباریحے اہل اتیمنٹر ای فعل پر اپنی بیزادی اور بے تعلقی فاہر کرنے پر تباریحے

نے اس کائی نیس بر الزام فایم کیا اور اس مورکہ آرا مقدمے کا اعار ہواجس کی قدیم اینے میں نظر لمنی وشوار ہے۔ دو نوں طرف سے اسفرول کی بد ویائتی " پر تقریری خیاع جوئیں ۔ کذب وبہتان کے یہ دفراب یک موجود ہی اور ای گورے میں سے عبد المئه فیلوکراتیس کے واتعات کوجن کرنگان، مورخ کا کام ہے کو ور تھنیز کے اس قول کی کوئی شہادت ہیں می کد اس کا کنیس نے رشوت لے کر عملاً اپنے ضمیر کے خلاف راے دی کیونکہ کو فالباً اس نے کھے نہ کچے رویہ ضرور ایا تھا لیکن جس طریق عل کا وہ موید تھا اس کے سب سے بڑے مای یو بوس اور نوکیون تھے جن ک ترافت ادر وانت ملم ہے؛ برمال اس كائىس سرايات سے بال بال بى كيار او حرفك الميرس من السي واتعات بيش آسة كو روس تعييز کو مقدونیہ کے خلاف یونانیول کو متحد کرنے کا جو ار مان تھا وہ ایک مدیک پورا ہوگیا۔ تمرح اس اجال کی یہ ہے کہ فیلتوس نے ایرس کی شنرادی سے شاوی کی تھی اور جب اس کے خسر (شاہ ایرس) نے وفات اِل اور وال وواثت تے متعلق جھڑے بیا ہو سے تو خاه مواه فیلقوس کو مداخلت کرن بڑی ۔ وہ بنے برادر نسبی الکزندرکا بشت بناہ بن کر جلا اور اس کے بی کے مقالمے میں املی کو تخت بر مُكِن كرويا ؟ اس طرح جب ايسرس مقده نيه كا دست ممر وهما تو فيلقوس كواس رايت مغربي يونان أدر فليج كوزته كب برجفي كالسوخ لل مدر اس کی نینت و کمکر اوحرک تام ریاش ایس خون زد، بزیک به مرت امبراکیه ، اگرنانیه ادر اکانیه نے بلد جزیرہ کرکایرانک نے

امانت کی جائے ۔ رووس اور خیوس سے میں کک آئی عی اور اس جقّے کے مقابلے میں فیلقوس کو مجبوراً تھولیں می والی ہونا پڑا۔ وُموس تھنیز کا ان مسائ کی وج سے بہت ام ہوا اور سرکاری طور بر خباس انتيمنري شكربه ادا كيا كيا؛ (عناستانم) ریاست مقدونیه کی بحری توت ببت کم زور تھی اور اتیمننہ کو اپنی بجری فرقیت سے فایدہ اٹھا نے کا زیا وہ سوقع مامِل کھا۔ لیکن وال جس طریق پر جباز فراہم کئے جانے تھے دہ انجی طرح کام نہ دیتا تھا، اور دوس تھیٹر عرصے سے اس کی اصلاح کا خوا إل تھا کا ان کے إل يه طريقه سترہ سال سے رائج ہوا تھاک راست کے سوالسو متمول باشندوں پر « جهاز واری ، کا بار وال ویا جا آب اور اگر زیاده جهازون کی فرز ہوتی تو پانچ پانچ اشخاص کے بہت سے گرواو کرو سے جاتے تھے۔ کم جبازون کی خرورت ہوتی تو ایک گروہ میں بندرہ بندرہ کو ترکی کریتے ادر ہر گروہ راست کے واسط ایک سر طبقہ جاز فراہم کڑا تھا بگر اس طریقے میں بڑا عیب یہ تھاکہ ہر گروہ کے تام نرکاء کو مساوی رقم اوا کرنی پڑتی تھی۔ اور ان میں جو لوگ نستًا كم استطاعت موتے انہيں عبی افتے گروہ كے دوسرے دولت مند افراد کے برابر روپیہ بھرنا ہوتا تھا۔ اور وہ اس . إركو الله الله على على إلى أن كى الى طالت بكر جانى اور یا اس سے بھی برصکر ایک خوالی یہ بیدا ہوتی تھی کہجہازوکی عیل اور فرایی میں بہت تاخیر بومال - موس تھنیز کو اب

یکن ڈموس تھنینر نے اپنے آور وہ کو تھی بجا لیا اور اس کی آئید می کوا دی ۔ اسی مثلہ پر زبان کے زور سے کامیانی طاعل کرنے کے بعد اس نے وہ پر جوش تقریر کی جو تویا طبل جنگ ک آواز تنی اور "تعیسری فلیک " کے نام سے مشہور ہے والمسلم ان فورًا جا به جا المي روانه موت اور خود وموس تحيير بجرة مرمورہ کی طرف جلاکریرین مخنس ادر بای زلنطہ کو مقدونیہ سے منحرت کروے ۔ اُدھر انتھنزی فومیں جزیرہ لوبیہ میں اُتار وی كُني اور انهوں نے اور بُہوس اور ارت ریا کے حکام كو جوفليتوں کے اثر میں تھے ، خال وا اور ان شہروں کو یوبید کی ایک آزاد انجن اتحادیں شرک کرا دیا ؛ انہوں نے یہ تمام مخالفانہ کارروائیاں اليي عالت من كيس كه معابده صلح بين علانيه كوفي فرق نه آيا تها مران سب میں برینس اور بای رنط کی مرشی ایس بات عی جے نیلقوں کی طرح فاموشی کے ساتھ گوارا نہ کرسکتا۔ چنانچہ تھریس کے نظم و نسق سے فارغ ہوتے ہی اس نے پر بی سکا بری ادر بحری محاصرہ شریع کیا۔ انٹیسنٹر نے اس پرکوئی کاردائی نہ کی ۔ لیکن کیک بہ یک فیلقوس نے اس شہر کا محاصرہ جیور کر بای زلط پر یکفار کی اور ائے توقع علی که دہ تہر اس ایانک علے کا تدارک نہ کر سکے گا اور سنخ ہو جائے گا۔ باک زنط آنبائے بأسفورس كى تني بخفا اور الله خطرت مين وكمحكر اليمنزكا الك يبنا عکن نہ تھا۔ جنائیہ وال سے کارلیں کو جہا زوں کا دستہ دے کے ردانہ کی گیا اور نبیر فوکیون ووسرا بیڑا نے کے جلاکہ اس شہر کی

کھے بڑی بات نہیں و

يانج لوال

يورش كا وقت بجي كيد رُور نه تها. اور اس كاسبب كيم عب یدا ہوگی ؛ بنی گزشتہ جگ مقدس کے ووران میں اہل اسمند نے ا پنے وہ جرمعاوے ووسری مرتبہ جرمعائے جہنیں جبّب آلم بنہ کے بعد انہوں نے واو ا کے مندر پر چراعایا تھا اور جن پر یہ کتب کندہ تھا۔ " الله ایران وتھبر کے مال نینت سے جول کرہانیا سے اڑے تھے، اہل تھبزكو موقع الك وہ اس قديم و دائم ا إنت كا بدله ليس اور انبول نے اہل التيفنر كويہ الزام وينا شروع کیا کہ ایس مالت میں جب کہ دنفی کا مندر ٹایاک اہل وس کے قبضے میں ہے کس طرصادے کا دو بارہ طرصانا عموا ویوآئی توبی سرا ہے ! شہر انفی سا (ور آی ) کے تانبین نے اس الزام كو باقاعدہ مجلس ويني كے جلسے ميں بيش كيا- (مسالت م) اور انیمنز کی طرف سے اس کای میں نے اس کا یہ الرای جواب ویا کر شہر کرلسیا کی تدیم زمینیں داوا کے ام پر وقف کردی می مقیس اور اُن پر تقرّف کرنا سخت منوع اور موجب عذاب قرار وبا میما تعا (المحفاد اب سوفسل ع) سکن خود لوکس کے لوگ ائن کے بعض حصول میں زاعت کرنے کے بی ا مجر اس کی تحریب پر اہل محلی اور ورتنی کے اوگ روانہ ہوے کہ اُن کے محیتوں کو بال کردیں ۔ لیکن اُن بر توکریس واور نے حلد کیا جو کید ند بہب کی دورری توہیں متی ؛ ان علا قول میں مجر ایک ندمی حبَّك برا بوكي مر وموس ميزكو اس كان مي ك كاميال كاحمد بوا- اوراس نے اہل ایجنز کو ٹرائی میں حصہ مینے سے روک دیا۔ اس طح تعبنر مجی

### ء۔ جنگ مشیرونیہ

جنگ کرنے کے سوا فیلتوں کے لئے اب کوئی جارہ کار
نہ تھا۔ ورس تھنیز جو بای زلط کے محاصرے سے تبل محض
ایک سر بچوا مقرر سمجها جاتا تھا اب ایجنسز کے نظم و نسق بر
ماوی جو کی تھا۔ اور حیرت انگیز مستدی سے معالات ریاست انگیام و سے را تھا۔ اس کے ساتھ مصالرت کا کوئی اسکان
انجام و سے را تھا۔ اس کے ساتھ مصالرت کا کوئی اسکان
فر تھا اور جنگ لا بگر نظر آنے لگی تھی ؛ خود ورس تھنبز کی تام
امیدوں کا انحصار مخصبر بر تھا کہ اگراس ریاست سے آتاد ہوجائے تو ایمیدوں کا انجام اور تھبنر کی تحدہ بیا ہ کا مقدونیہ کی بوش کو روک لینا فالباً

دار و مدار اس پر تھا کہ تھنبر کو مقدونیہ سے توڑ لیا جائے۔ المپوں کو ہرقتم کی رہایت تھی کہ خود کوئی ہوتھم کی رہایت تھی کہ خود کوئی مطالبہ نہ کریں کہ اہل انجھنز علاقہ بیوشیہ پر تھنبر کی سادت سیم کرنے اور قلعہ اُروپوس کے دعوے سے دست بردار ہونیکے لئے تیار تھے اور مصاحف جنگ میں سے دو تہائی خود برداشت کرنیکا ازار کرتے سے بخض اس قیم کی رہائیں دے دے کر انجینز کے المپیوں نے جن میں فرموس تھینز بھی شامل تھا تھینز کو اپنا رفیق و علیف بنالیا بر الفاظ دیگر و مقصود جس کے لئے قرموس تھینز سال ایا سال سے برافاظ دیگر و مقصود جس کے لئے قرموس تھینز سال ایا سال سے کوشاں تھا بالاخر ماصل ہوگیا ہ

اوسر فیلقوس نے بڑھ کر امنی سا اور نوباک توس کوفع کرلیا
اور اب واپس ہوا کہ بیوشید کے علاقے میں جنگ کرے۔ جب وقت وہ مقام شیرونید کے قریب مغربی دروں سے اس کمک کے ادر وال ہوا تو اس نے اتحادیوں کی نوج کو جنگ پر تیار پا یا جو تخصیر کا رائٹ روکے ہوئے پڑی تھی فیلاتوس کے پاس ، س ہزار پیادہ اور دو ہزار سوار فوق تھی اور فالبًا یہ تعداد فریق مقابل کی جمیت سے کسی قدر نیادہ تھی ہا تحادیوں کی صفیں ہے ہم سیل کے قریب تک بھیلی ہوئی تھیں۔ میسرہ فقط شیرو نیمہ پر تھا اور میمند ردوسفی سوس سے کارے کا میسرہ فقط تر تھی ہوئے کوئے میں ای اور میں ان اور اس میں سات کے دستے کی جنہ راست عرت کی جگہ سمجھی جاتی تھی اور اُن میں سب سے کی دستے سے کمتر درہے کے دستے سال کی فرص قبراک کی فرص تھیں ، تکب میں اٹحاد کے کمتر درہے کے دستے سے کہا فرص تھیں ، تکب میں اٹحاد کے کمتر درہے کے دستے میں کی فرص تھیں ، تکب میں اٹحاد کے کمتر درہے کے دستے میں تھیں ، تکب میں اٹحاد کے کمتر درہے ہے دستے کی فرص تھیں جب اکانی کونتھ ، نوکس وفیرہ ۔ اور میسرے پر

الك ريا كيونكه ورحقيقت أقى سا برتفينرك حايت اور طرفدارى کے طغیل ہی یہ تام مصیبت پڑی تھی ؛ ان دو نوں ریاستوں کے علحدہ ہو جانے کے محبلس دینی کی توت کمزور ہوگئ اور آخر انہونے فیلقوں کو بلایا کر اس مرسی سازع میں دہی ان کا سروار ہوا ، صداے استعانت من کر نملیوں نے ایک ساعت بھی تاخیر نہ کی او وے کے کر تھرمویلی سے گزرا ہوا شالی فوکس میں آ بینیا اور یمال شہر الاشيد پر فايض ہو كر اس كے سار كرده قلع كو دوباره تمير ومشكم كرالا مقصد یہ تھا کہ امفی سا پر بڑھنے کی صورت میں اہل ہوشیہ اس پر عتب سے حلہ نہ کر سکیں اور درہ تھرمویلی کا راستہ کھلا رہے ، لیکن الاثيرے زانه تيام يں أس في اول مختبز كا مفا دريافت كرف كى غرض سے الیجی بھیج اور اعلان کیا کہ مقدونوکی فوج ایٹی کا پر حلہ سریگی ۔ بس یا تو اہل تھھٹر طلے میں اس کے شرکی ہو جائیں اور یا كم ازكم أس كى فوجول مح بيوشبه سے كزرنے ميں فرائم نه مول 4 التي من بس وقت مقدونوى فوج كے الاليه لينيے كى طلاع هونی تو ابل شهر ایک رات اور ایک دن یمک سخت وست وستگی یں مبلارے اس بھے وقت کا چند سال کے بعد ڈموس تھننزنے اپنی ایک تقریر میں نقشہ کمینیا ہے اور لوگوں کو اُن کے جدباتِ خوف و ہراس یاد دلائے ہیں ۔ اور ذہین مقرر کی اسی تقریر کی بدولت جسکے زور بان سے مقابل کوئی خطیب دعوع برتری تنیں کرسکتا۔ وہ واقعات تاریخ میں یادگار ہیں ؛ یہ بھی ڈموس تھینٹر ہی کی صالع تھی كه الل التيضرف وس اليي تحجزروانه كا . أن كى سارى اسيدكا

عرصے میں سکندر سے سوار اہل تحصیر کی صفیں درہم برہم کر میکے تھے اور صرف دستہ مبارک سے ہما در رمتیوں کی مایوسانہ اور آخری جدوجہ جاری تھی . اب فیلقوس اپنے کچھ بیادہ دستے اسانی سے دوسری طرف بیج سکتا تھا ۔ چنانچہ اُس نے انہیں اس طرح گھایا کہ وہ اہل انچضز کے پیلو اور عتب پر آ نیلے اور ان قواعد داں سیا میوں کے متواز ہوں نے اہل التھفز سوبے وست و با کردیا ۔ ان کے ایک ہاد آدی مارے گئے ۔ دوہرار اسر ہوئے اور باقی فرار ہو گئے ور عماکنے والو مِن وُموس تعینز سب سے آعے انگے تھا۔ لیکن وست مبارک نے بید نه دکھانی - اُس کے سرفروش سیاہی برابر اسے عین بہال کے کہ سب کام آئے اور یہ اہی کی جانبازی تھی جس کی بدونت شیرونیدگی الاانی کو یہ مرتب ماصل ہوا کہ "آزادی کی راہ میں جہاد" کہلانے لگی ، اس قول سے کہ یونان کی آزادی کا شیرونید سے میدان میں خاتمہ موگیا مفالط پیدا ہوتاہے ۔کیونکہ تی ہو چسنے ترجب تمبی سی فیائی ریاست سے غلبہ و اقتدار حاصل کیا الذی طور پر بعض دومری بہاسیس نظروں سے عرفین منف دورروں کی متاج ہوگیں اور مبض محکوم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نتیمرونیہ کے میدان میں اقبال نے معلو كا سائة ريا تحا اوريه رياست غير يونان سمجمي جاتى تحى ؛ خبوبي يونان ے باشدے تحسالیہ کو بھی فیر سمجتے تھے اور ظاہر ہے کہ مقدوثیم تو سیاس، تاریخی، جفرانی غرص سر اعتبار سے اور بھی بعید علاقہ مقان دوسرے یہ کہ مقدونیہ کا نلبہ حقیقت میں آزاد توی حکومتوں پر مطلق النان باوشاہی کی فتح تھی اور اس ننے یونانی ریاستوں کی

التیمفنری جوان تین سپه سالاروں کے زیر علم صف آرا تھے ۔ان سپالا میں سب سے متاز اور آزمودہ کار سپاہی کارلیس تما الکن اس میں کوئی خاص ذائت رہمی باتی ووا کیسی کلیس اور ست را تاکلیس ا باکل الایق سردار تھے . خود ڈموس تھنینر معمولی بیادے کی حیثیت سے مف یں کھڑا تھا +

فیلقوس نے جس طریقے سے فوج کو الوایا اس کا کچھ نہ کچھ امذازہ كنا مكن ب ؛ نفيم كى فوج يس سب سے سخت مقا بله تقصيفر ك بیادوں سے ورپیش لخفا اس سے اس نے اس سے ماسے مینی میرے یہ مقدونوی مدیرا "جایا جس میں سیاہی لبی برعیسیاں لئے ہوے کسی قدر مُور دُور کھڑے ہوتے ہیں ؟ اسی نوج کے بازو پر زرہ یوش سواندل كي فوج تقي كه جب تصغر كي نومين تفك جانين تو ده أن كو إلال مردے اس سوار فوج کا سروار نوجوان سکندر کو بنایا تھا جس کی عمر اعمارہ برس کی تھی ؟ اپنا میمنہ فیلقوس نے عما کمزور رکھا تھاکہ وه زفته رفته بیمی سے اور اپنے مرسفال انتیفسری سامیو ل کو اتنی دور تک لگا لاے کہ وہ لینے طینوں سے الگ ہو جائیں۔اس کی یہ عکمت ہیں ایامنن ڈس کی جگی جالیں یاد ولاتی ہے۔ لین رسا كو اس كام كے لئے مغوظ كر دينا كد وہ كھ دير كے بعد فيصله كن حلہ کرے ، فاص فیلقوس کی جنگی تدہرے و

یمی ہوا کہ سانے کی فوج کو ہتے دیکھ کر اہل ایٹھنز بڑے ہوں ا و خراش کے ساتھ دباتے چلے آئے اور سنٹرا "اکلیس کو تو اپنے اس غلبے پریہ زعم ہوا کہ جلا کے کئے لگا "چلے جلو مقد نبیہ یک !" لیکن اس

اب مقدونیہ کو بیوسی کسس کی ریاستوں سے اپنی سیادت تیلیم کا فی خروری تھی اس غرض سے فیلقوس اس جزیرہ نما میں وال ہوا اور کسی نے اس کی فراحمت نہ کی رص اسپارٹ ایسی ریاست تھی جس نے سرتسلیم خم کرنے سے انخار کیا اور جس طرح ایامنس فرکے باتھوں زخم کھا یا تھا اسی طرح فہلقوس سے اِقعوں لقونیہ کی البی اور کچھ علائے کے حین جائیا نقصان انٹھا یا اسی طرح جنوب میں ابنی سطوت اور زور شمفیر دکھا نیکے بعد شاہ مقدونیہ نے تھرمولی کے سطوت اور زور شمفیر دکھا نیکے بعد شاہ مقدونیہ نے تھرمولی کے جنوب میں ابنی جنوب کی تمام ریاستوں کو وعوت دی کہ کور تھے کی طب یونانی میں ابنی میں ابنی دور ایک اسپارٹ سے سوا تمام ریاستوں نے اس کی جنوب کی جو اس کی بی اور ایک اسپارٹ سے سوا تمام ریاستوں نے اس کی جنوب کی جو اس کی بی اور ایک اسپارٹ سے سوا تمام ریاستوں نے اس کی جو تھیل کی بی

ریاستهائے یونان کی یہ بہلی مرکزی علب اتحاد کا انعقاد تھا جرکا منام کوزخفر اور میرملس شاہ مقدونیہ بنا۔ آتحاد کا مقصورہ ابتداسے لوگوں کی ا ماعت کو اگر فناعانہ پیرائے نیں ایک جابر کی شرمناک علای سے تیر کیا جائے تو یہ بیجا استعارہ نہ مقا ؛ سی دجہ تھیں کہ جنگ شیرونیم کی خبرنے پونان میں ایک سرے سے دوسرے سرے یک شاما سا ڈوال دیا ہ

# ٨ - يونانيول كى شيرزه بندى مفيلقوس كى موت

تعنبرے ساتھ فیلقوس نے سخت سلوک کیا ، اینے تام سروادرہ فی لفین کو اس نے چُن چُن کے مارا یا ان کا ال متاع ضبط کر الیا تلے میں اس نے مقدو نوی سیاہ شین کردی اور بیوسشے بدکی انجن اعی، تور کر تام شهرون کو تھنبر کی اتحی سے آ راد و خود خمار کردیا ۔ اُرکومنوس اور بلائیہ کے تصبے جن کی تصیلیں مندم سواوی سی تعیل از سرنو تعمیر کراے کی سب سمجھ تو جوالیکن فلقول المينز سے يا تھ سب مول نرى اور فاطفت سے بن ا المحققت یہ ہے کہ شکت کے بدیمی ایکھنر بے رست وا نہ ہو گیا تما ، اس کی بجری توت موجود تھی جس نے اُسے دیت ے بیا اور اس کی ایک وج شایہ یہ مبی ہو کہ مناتوں مھنز م علم وفصل كا تميش ادب لموظ ركعتا تفاء ووسرت أتجعنز كى جر علی اور دلی تانید کا وه ابتداسے جوا تھا ا آخر کار اس سے حسول کی ایک یا شکل نحل آئی تھی کہ اس موقع پر ایے مکت فاز وللمن سے ساتے فیر شوقع نری سے کام لیا جائے سیونکہ ایتخفر میں 

قابویں رکھ ادر تیسا کو نظر میں کہ بلوین سس کو سراٹھانے نہ دے ج

اللے موسم بار میں (سیارت م) جگ سے سے اس کی تیاریاں قیب قریب کل ہوگئیں اور اس نے یارمبنیو اور بعض سید سالالد كو كچھ فوج وے كے بطور مراول آگے روال كر وياكہ وروانيا ل کی بجری گزرگاہ پر قابض ہو جائے اور ساحل کے دوسری جانب علاقہ ترود اور جھی نیبہ پر بھی کسی جگہ قدم جائے کے باتی تشکر کو دو خود نے کر چلنے وال تھا ۔ لیکن کورٹھھ کے کمی باشنے نے ایک موقع يربر الفلقوس سے كما تھاكه خود النے گھركو تم نے سفس و نماد سے بھردیا ہے ۔ وہ بالکل صبح بات تھی کیونکہ ہر پندشاہ مقدیق سے یہ توقع رکھنی فضول تھی کہ وہ حرف اپنی بیوی کا ہو رسکالیکن فیلقوس کو جو مفرور و میندنگو بیوی ملی تھی وہ اس کی علانیہ بیوفائی یا صبرنه کرسکتی تقی . بھریہ که نود اس بیوی کی عقمت شعاری مسلم نہ تنی اور لوگوں میں سکندر سے تنعلق بھی سرگوشیاں ہوتی تھیں کم وہ فیلقوس سے نطفے سے نہیں ہے ۔ اس خانگی فساد کی آگ اُس وقت بھڑکی جب فیلقوس مقدونیہ کی ایک دوشیرہ کلیورٹمر پہ فریفیتہ ہو گیا جو اس کے سبہ سالار اٹا لوس کی جیتبی اور اتن عالى رتبه شريف زادي تني كه أست حرم بناسم رتهنا مکن نہ تھا۔ بذبۂ عشق سے مجور ہوکر آخر اسس نے اولم بياس سو هلاق دي اور اپني دوسري شادې رجاني شادی کی ضیافت میں آالوس نشۂ شراب سے بدست ہو کرامرا کی طرف

نظر میں تھا لیکن سلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان ایک سال بعددوکر طبے میں ہوا (سیسی قم) اور فیلتوس نے تمام بینان اور بونانی وتوائی طرف سے وولتِ ایان پر فوج کئی کرنیکامسم ارادہ ظاہر کیا کہ ایشیاکے يوانى شهرون كو آزادى دلائى جلت اور لمجيمول كو أن نجب افعال كى مزادی جائے جو اُن کے اجدادے زرکسٹر کے جدیں سرروہونے تھے۔ یہ گویا باضابط اعلان تھاکہ یورپ و ایشیا کی دائی کھاش کی النے میں ایک نے باب کا آفاز ہونیوالاے بیلس نے اتفاق رائے سے جنگ می منفوری دی اور ملقوس کو اختیارات کامل دیگرسیه سالارمنتب کیا-عالم یونانی کی متحدہِ افواج میں ب ریاستوں کا حصد مقرر کر دیا گیا کہ ہرایک سو سم فد مبلی جازیا امادی فوج دینی جا ہے۔ اس میں مبلی جازر کی معقبل تعداد کی فراہی اہل تبخرنے اپنے ذیعے کی تھی 🕈 مر واضع رے کہ ایسو کر امیں کوجس فتم سے اتحاد کی آرزو تھی م ملے یہ ننی ملس تام یوانیوں کو شیر دشکر نہ کرسکی سیونکہ ال یوا کو مقدویزے کے اغرض ومقاصد میں ساتھ دینے کا نہ چوش مقا نہ ا<sup>یک</sup>ی ساوت و ره نائی پر ان کا ول مطن موا تھا. دوسرے اندونی طور پر بزانی ریاستیں ای طبع الگ الگ اور ایک دوسرے سے ستنی تھیں۔ ہن کی باہمی اغراض میں کوئی یک جہتی نہ بیدا ہوتی تقی اور محلس اتحاد<sup>ح</sup> جر قسم كي نشام مو عد و بيان ليا تما أسكا قيام بمي نوي معاونون ع بغر کن از تما۔ جانچہ فیلتوس نے ملک میں تین الموقع ستقر بنائے تھے

اور ان میں مقدونوی فوج شعین سردی تقی- ان میں ایک مغربی علاقونکی گرانی کے لئے امسراکیہ میں تھا۔ دوسرا چالکیس میں کم شال مشرقی ایوان

بنی کی شادی کے ون جب کہ فیلقوس فوج خاصر سے کس قدر اگے السَّكَ اشا كاه ميں وافل ہورا تعا، پوسے نياس خر لے كے جميلا اور وروازے میں فیلفوس کی لاش بھڑ گئے تی ۔ خونی کو بکر نے نو گوں نے مار ڈا لا۔ لیکن سے بوجیٹے تو اسلی قال اولم بیاس می ا دنیا کے بڑے بڑے ماجداروں میں تاریخ نے جو نا انصافی فبلقوس کے مائنہ ک ہے کس کے ساتھ نہ کی ہوگ ۔ بیٹے ک فظمت نے جو اپنے باب سے کہیں برحا جرما نظا خور فیلقوں کو اند کردیا ۔ ونیاکی آنکہوں میں سکندر کے وہ چیرت انگیز کار ٹامے وکمیکر خیرگی بیدا ہوگئ جو در حقیقت نیلقوں ہی کی عمر مجر کی محنت و جال کابی کا تھیل تھے ۔ دوسرے نیلقوس کے کا مول کے متعلق باری قریب قریب تام معلوات کا انحصار ال انتیفنر کی اور خاص کر وُموس تعینز کی تَفرروں ہر ہے۔ ادر دُموس تعینز کا مُرهائ تقریم ممیشہ یہ ہوا تھاک فیلقوس کی ہر ات میں حیب نالا جائے۔اس طع اتفاقات اور اس جادو بیان حریف کی زمر حکان کی وج سے جو آنے والی نسلوں کے ول و واغ یر قابق ہے۔ اور نیز خود اپنے افعال کے نتائج کی بدولت فیلقوس کو دنیا کی تایخ میں وہ مرتر نصیب نہ ہوا جو تخولس و یونان کے قاتح اور مقدد نید کو مقدد نیہ بنائے وا لے کا حق تھا کا إي ہر خور سكندر كے كار نامے فيلقوس كے کاموں کی سب سے متند شہادت ہیں ؛

نیلتوس کے ساتھ جہال اور ناانفا نیال کی گئی ہیں اہی ہی یہ ا بات می واض ہے کہ اس کے زانے کی اینے گویا ڈموس تخینر کی فاطب ہوا کہ صاحبو دعا کرو کہ تخت مقدونیہ کا صحیح السب وارت پیلا مو کا سکندر نے اپنی مال کی یہ توہین شکر کہنے والے کے منہ برجام فراب کمینچ مارا - اور اس پر فیلقوس نے کھڑے ہوکر تلوار کھنچ کی کہ بیٹے کے جہم میں بھونک دے ۔لیکن نتے میں لڑ کھڑا کے گرا اور سکندر نے طنزا کہا "رو کمین ہی وہ فنص ہے جو یورپ کوط کرکے البشیا جائے گا اور اس وقت ایک بوکی سے دو سری چوکی ک

آنے میں مرا پڑتا ہے!"

گراب بیتیه میں سکندر کا قیام یہ ہوسکتا تھا ۔وہ اپنی مطلقہ ماں کو ایسیرس لایا اورخود لین سنتیس کی پہاڑیوں میں گوشہ نشیں ہوگیا اور جب یک خود فیلقوس نے نہ بلایا وابیں نہ کیا ۔ آی عرصے میں کلیو بیٹرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور سکند کی جانفینی عیم ضفط میں نظر آنے لگی لیکن فیلقوس کو سب سے زیادہ خیال اسا کا تعاکہ مظلوم اولم پیاس کے بھائی بینی ایبیرس کے طاقور بادشاہ سے جہاں یک ہوسکے بگاڑنہ ہوراسی غرض سے اس سے انبی مٹی شاہ ابہرس کو دنبی چاہی اور یہ نشادی فیلقوس کے ایشیا جانے وقت بہت مزک و احتشام سے بیلّہ میں مونے والی تھی گر او آمیاس وہ بلاے برتھی جے کسی جرم کا انکاب کرنے میں باک نہ تھا اور اتعاق سے اس کا فراید تھی آسانی سے مل گیا تینی ایک گنام اور ناکارہ فنس پوسے نیاس پر آمالوس نے علم کیا تیا اور جب بادشاہ نے وادرس نہ کی تو بوسے نیاس خود فیلتوس کا سنت تُنِمْن ہوگی تھا۔ای شخص کو اولم سیانس نے اپنا آلہ بنایا ادر فال

## باب ببف دیم ایران کی شیخئر اسکندر کی فتوجا میخان تھولیت م

تختِ مقدونیہ پر قدم رکھتے ہی (موہم گرا۔ برا آی م) سکندرکو ہرطرف دشنوں کا زغہ نظر آیا۔ مبلس کو زختہ کے صیف تحویس کی مرح اقوام اور الیریہ کے قدیم دشمن اسب کے سب فیلقوں کے مرتے ہی اٹھ کھڑے ہوے کہ اُس کا کیا دُھوا کام خاک میں ملا وینے کا بی موقع ہے۔ اُدھر کلیو پیٹرا کا باب اٹالوس ایشیا میں اینے میتقی نواسے کی طرف سے برسر فعاد تھا ؛ سکندر نے ایک ایک اپنے حقیقی نواسے کی طرف سے برسر فعاد تھا ؛ سکندر نے ایک ایک کرے ان سب خطرات کا مقابلہ کیا اور سب کو مغلوب کیا ہو سب سے اوّل اُس نے یونان کا اُرخ کیا جہاں اہل انھینز میلوس نے یونان کا اُرخ کیا جہاں اہل انھینز فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس نے فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس کیا جاتے میلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کے فیلوس کے مرنے پر علانیہ شادمانی کر رہے تھے اور انہوں نے ڈوہوں کو کوپی

سوانح عمری ہے اور اُن کے علاوہ عام طالات بہت کم جمع کئے عرفے ہیں ؛ اس بات سے تو دموس کھنیز کے سیاس والمنول کے سوائے کوئ مجی انکار نہ کر تیکا کہ وہ سب سے فصیح مقرر اور ولمن كا سيا ولداده تحار ليكن سج بوجهتے تو خور وہ جادو بيال جس میں اُس نے نام یا یونانی ریاستوں کے حق میں زہر کا حکم رکھتی تھی۔ اس میں کلام نہیں کہ آزاد تومی حکومتوں میں توم کو ہم الکے بنانے کے لئے تغریر دخطابت سے کام بینا ناگزیر ہے فاص طمر ولُ اللَّا مدّر يا سِه سالا جيب بري كليل اكليون يا زينوفن اس سے کام لیں تو وہ نہایت مبارک اور نیز کار گرآلدبن ملی ہے گرجس وقت وہ ضنی اور المادی شے نہ رہے تو کھر خطرناک اور خرر رسال ہتیار بن جاتی ہے۔ حیانچہ انتیمننزیں ہی جا كر مقرروں نے مرتروں كى جائے لے لى اور اس كروه مين تحي رُوں تھینر سب سے بازی نے گیا ؟ خطابت کے یہ اسرتقریری وانائی کی بائیں اور اصول سیاست کے شعلق نہایت پر اُٹر نفرے کینے خوب جانتے تھے لیکن مقدونیہ کے شاطر کے سامنے مرسے ع سکھے ہوے زبان جمع خریے سے کھے پیش نہ جا سکتی تھی۔ اور یہ بڑھ بڑھ کے اتیں بنانے والے بڑے بڑے کام کنے دا کے کے ماتھ میں مفس طفل وبستاں تھے رکھ

فلن سید اور عالم یونانی کا سرگروہ بن کر دولت ایران پر فوج کئی کیے۔

ملس اتعاد کی طیف ریاستول نے جو امدادی فوج تجیبی اس کی تعلو

بت کم تھی اور آسے سید سالار نغن کرنیکے واسطے جو رائیں دی گئیں

دہ بھی سب فرضی اور برائے نام کارروائی تھی' بایں ہم یونانی دنیا کی

توسیع اور یونانی تمدن کی ترویج کا جو کام انجام دینے کے لئے قسمت نے

سکندر کو چھانٹا تھا اس کا یہ نمایت موزول سرآفاز ہے کہ اہل یونان

باضابط آسے اپنا نمایندہ تسلیم کرتے ہیں۔کیونکہ وہ حقیقت میں یونانی

قرم کا نمایندہ نابت ہوا ہ

اس اثنا میں وہ خانگی خطرات بھی جو راستے میں حایل تھے نبریکی دور کر دئے گئے ۔ مینی سکندر کی سوتیلی ماں اس سے شیرخوار بچے اور باپ تینوں کا کام تمام ہوگیا۔ آبالوس کا تو خود سکندر سے حکم سے ایشیا میں خون ہوا گر کلیو بیٹیل اور اُس سے بچے کی مَوت کا وبال اُس کی گرون پر نہیں ہے ۔ یہ اُس کی ماں اولم پیایس کی کارستانی تھی جس نے اُنتھام سے جوش میں بیٹے کو خاص مال کی محود میں قتل کرایا اور خود کلیو بیٹیل کو جور کیا کہ اپنی دیٹی کا آپ بھندا بنا کے اپنے تیس سولی دے ہے ۔

تخصریس میں ضاد کے آثار نمایاں تھے ۔ الیریہ سے طُوفان کی آمر آمد آمد نظر آرہی تھی ۔ اور ایس حالت میں کہ تخصریس عقب میں بغاق کے لئے تیار ہو اور مغرب کی طرف سے بھی مقدونیہ پر ملے کاخطرہ مو سکندر کا ایشیا پر برصنا مکن نہ تھا۔ چنانچہ اگلے متیم ببار استعقال میں وہ تنالی متحدیس سے سرمض تبایل کو زیر کرنے میں مصروف را

کی تحریک پر حکم نافذ کیا تھا کہ فیلقوس کے قاتل کو عزت کے ساتھ یاد كيا جائے ؛ امبراكيد نے مقدونيه كى متعينه سياه كو نجال ديا تھا اور تھنبر نے بھی اسی قسم کی کوشش کی تھی گر ان سب سے زیادہ تابل ترود تخصیا لید کی بناوت تھی کیؤنکہ و ہاں کی سوار نوج ' مقددنوی نشکر کا نهایت ضروری حصّه بن محنی تھی 4

سکندر تمین کے درے مک بڑھا اور یہ دیکھ کر کہ اسے فیٹم کی زبروست جمیت روے ہوئے ہے اس نے کوہ اوسا میں زنے کاٹ کاٹ کر اپنے لئے ایک نیا راستہ تیار کرا لیا اور اسی سے چڑھ کر دوسری جانب وسمن مح عقب میں آنطا خوں ریزی کی نوبت بھی آنے نہ یا تی اہل تصالیہ نے کان وہا کے اُسے اپنا آرکن متنب کر لیا اور اُس فع یباں کی بیتیوں کو تام وہی حقوق و مراعات بخش دینے جو اس کے بای نے انیں عنایت کئے تھے ؛ تھرمویلی پر اس نوجوان تاجار کو مجلس دینی نے بادشاہ شیلم کیا اور اُس کی جنوب کی طرف بیش قدی مِن کوئی مرامی نه آیا . در اصل وه اس تیزی سے بڑھا تھا كه كسى كوسنطلخ تك كى مهلت نه إل سكى . ابل التيضرن سفارت بعیج کر اینے کئے کی معافی انگی اور یونانی مجلس کا کورنتھ میں انتقاد او ک سکندر کو اُس کے باپ کی جگه ریاست باے متحدہ کا سبہ سالار متخب كيا جائے - (مستقدق م)

تمام یونان کی جانب سے وہ ایشیا کے حلے کے لئے اعلیٰ سید سالار بنایاگیا خود اس کی بھی خواہش ہی تھی کہ مقدونیہ کا بادشاہ سکر نہیں کیلکہ الی کیس کا

مل يمم ثرواك كاسب سي اي يواني سورا تعا اورشابان مقدونيه اس ابنا مورف اعلى بتات تع ، مترم

لیکن در اصل وه خاص سکندر شاہ مقدونیہ تھا جو دد ہفتے سے اندر اندر الموال ہے اُل کستوس آبنیا اور الکے ہی دن تھنبر کی شہریاہ سے سانے مواقعا سكندر في مخصيركو قبول اطاعت كى مهلت دين كے ليے بيلے انتظاركيا لیکن شہر والوں نے خو د پیش دستی کی اور ووسرے دن ایک معمولی کرانی ہوتے ہوتے ساری فوج نے بڑ کر دیا ؛ شہر فتح ہو گیا (ستمبر مستقیم) اور فتمندوں نے نمایت بے رحی سے لوگوں کو تو تینے کیا چنانچہ اس سے پہلے کم سكندر ال قتل عام كے روكنے كا حكم دے 4 بزار جانيں "لمف ہو جكى تھيں، وورے ون اس سے عبس کورٹھ کے ملیفوں کو جمع کیا کہ باغی شہر کی سراتجویز کریں۔ مجلس نے فتولی دیا کہ شہر کو زمین سے برابر کرا دیا جائے، اس کے باشندے لوٹری غلام بنا کے فروخت کر دیے جائیں اور **کا دمیہ** سے تطبع پر مقدونوی فوج قابض رہے ؛ اس ظالمانہ فصلے کی تمیل ہونی شہر کی انیٹ سے اینٹ ہجا دی گئی اور ان کھنڈرات میں اگر کوئی عارت باتی رہی تو وہ بینڈار شاعر کا گھر تھا جس نے تقریباً ووسو برس پہلے سکناد ادل شاہ مقدونیہ کی مع میں شعر کیے تھے اور اب سکندر فیلقوس نے بتضيص حكم ديا تحاكه مس كے قديم مكن كو باتھ نه لكايا جائے + تحضیر کی تباہی نے ایک طرف تو بیوشید کے شہرول کو اس سے طوق اطاعت سے ہیشہ کے لئے آزاد کر دیا اور دوسرے سکندر کے خلاف جو شورشیں ایونان کے دوسرے حصوں میں پیدا ہوئی تھیں وہ سب دب گئیں ؛ التی خفر میں یا تو چند روز پیلے تھبنمر کو مدہ بھنج کی تجویز امائی تهي اوريا يه خبرس بنجيس تو ابل شهر ابنا منبور تهوار" مسرنر" جهور جور ے وایس آنے اور فورًا جلسہ کرے وا ڈیز کی تحریب بریہ فصلہ کیا گیا

اور وہاں سے مقدونیہ کی طرف واپس چلا تھا کہ اہل الیربیہ سے سرمدد یم مانیکی اطلاع ملی سکندر نهایت تیزی سے کوچ کرا ہوا اُن کے مقالمے میں بنجا اور پلیون کے قریب شکست دی ۔ گر جس طرح تحریس سے مراجت کرتے ہی الیرید کے خطرے کی اطلاع آئی تھی ای طرح وہ اہمی مک البرس کے وسط میں تھا کہ تحصیری بغاوت کی خبرانی یونانی مُعبان وطن فیلقوس کی زندگی میں اکثر اُس کی موت کی دعائیں مانکتے تھے اور اب اُس کا نوجوان بیا بادشاہ ہوا تو اُس کے مرنے کی اس تھے گئے تھے اور سکندر مقدونیہ سے باہر مصروب جنگ تھا کہ نہایت سرعت کے ساتھ یہ انواہ یونان میں بھیل گئی مراد برآئی سکندر تھریس میں مارا گیا ؛ ساتھ ہی تھنبرے مفرور جنہوں نے انتھنز میں پناہ کے رکھی تھی بعبات اینے وطن میں وایس آئے اور مقدونیہ کا جُوا اللہ اللہ کا استعال ولانے لگے: مقدونوی نوع تصنبرے تلے کا دمیہ میں متین تھی اُس کے دو سردار جو ببرتھے گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے ادر اب بال شہرنے خاص قلع كا معاصره شروع كيا فتحصنيركي اس بعادت كا حال سفة هي تهم يوان المكي پروی پر اده بوگیا عبان وطن کی مُرده امیدول می جان پرگئ کادمیہ کی تغیرایک شدنی امرنظر آنے لگی ؛

کیایک خبردینے والوں نے اہل تھنبرے کان میں آکے کہا کہ مقدونیہ کی فوج آپنی اورچند ہی میل دور اُن کیسٹوس پر سقیم ہے۔ لوگوں میں اس اطلاع سے سرائیگی کھیلنے لگی گران کے سرگرد ہوں نے اطلیان دلایا کہ سکندر تو مرچکا یہ ہو نہ ہو مقدونوی سید سالار آنیٹی پارم

اس سے لئے عتب میں تحصر میں کی طرف سے اطینان ہونا مقدم خصا اور يكام يل بي جي تحيل كو پنج چكا تفا - اب خاص ايران كي فتح مي يمن نزلیں درمیش تھیں۔اول ایشیاے کو چک اور دوسے شام و مصر کی تنجر اورجب یه ابتدائی مرطع طے ہو جائیں تو نه صرف بهت بڑا علاقه قبضے مِ آجا، لِله إَبَل و سَوْس بِر بيش قدى كرنيك واسط نبايت باموّع حَلَّى متقر میسراسکتے تھے کہ جمال ہے بہ اطینان آعے طکرکشی کی جائے ؟ عدم موجود کی میں مقدونیہ کی حفاظت کے واسطے سکندر مجور تھاکہ ابی نوج کا مقول حقد بہیں جمور جائے ۔سلطنت کا نظم ونسق اُسے اینے بای کے وزیر اینٹی پاٹر سے سپرو کیا تھا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ روانکی سے پہلے اپنی وائی الماک، قلع اور جاگیریں سب اپنے احباب و رفقا میں تقییم کردی تھیں اور جب برد کامل نے پوچھا کہ اپنے واسطے کیا رکھا ؟ تو ایس نے جواب ویا مد امید" پردکاس نے یہ سن کر اپنا حصہ یسے سے انحار کیا اور بے ساختہ کہا کہ ہم جو تہارے ساتھ لڑنے جاتے ہِں یہی کافی ہے کہ تہاری امید میں شریک وسیم رہیں " دولتِ ایران می استحکام و پیوستگی مفقو دخمی اور اُن د نون

دولتِ ایران میں استحکام و پیوستگی مفقو و تھی اور اُن داؤں اُس کا فرماں روا بہت کم حوصلہ شخص تھا ؛ بے شبہ شہنشاہ اروشیراخوت (ارتازر کیزاو کوس) نے لینے اسلان کی نسبت زیادہ قوت سے کام کیا تھا گر فالفوں نے اُسے مروا ڈالا اور دو تین سال کی بنظمی سے بعد دارائے نالث (داریوش گرمان) وارث شخت ہوا' جو قدیم خاندان جخامش کی دور کی شاخ میں تھا (مصطلق م) واس بادشاہ میں اگر کچھ بھی قابلیت کی دور کی شاخ میں تھا (مصطلق م) واس بادشاہ میں اگر کچھ بھی قابلیت اور جنگی تجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُسے کامیابی سے اور جنگی تجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُسے کامیابی سے اور جنگی تجربہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سکندر کے مقابلے میں اُسے کامیابی سے

کہ سفارت بھیج کر سکندر کو فتح کی مبارکباد دی جائے ؛ گر سکندر نے مطالبہ کیا کہ فرموس تھینے اور اُس سے ساتھ کے اور اوگ جو ہمیشہ معدنیہ کے خلاف شورش بیا کرتے رہتے ہیں اُس کے جوالے کر دئے جائیں اُس کا یہ مطالبہ کچھ بیجا نہ تھا لیکن اہل شہرنے دوسری سفارت کے نات و کا گریز کو پھر رواز کیا کہ سکندر سے التجا کرے کہ ان خطاکاروں کی قسمت کا فیصلہ خود اُن کے ہم وطنوں پر حجور دیا جائے ؛ سکندر کوبت خیال تھا کہ جاں تک مکن ہو انتحانظر کی رعایت کی جائے ۔ اُس نے خیال تھا کہ جاں تک مکن ہو انتحانظر کی رعایت کی جائے ۔ اُس نے جان مطالبہ منسوخ کر دیا ۔ البتہ اصرار کیا کہ فتنہ جو کاری دوس کو خود جو وطنوں کو خود کو وا ۔ البتہ اصرار کیا کہ فتنہ جو کاری دوسوس کو خود کو وا

سرزمین یورپ میں تھنبر کی تشخر سکند کا آخری کار نامہ تھی اور اس کے بعد اس کی تمام زندگی ایشیا میں بسر بونی گر اس ایک ہی سال کی الوائیوں میں اس نے جو کچھ کیا وہ آگرچہ مشرقی متوحات کے مقالم میں بالکل بہج نظر آتا ہے تاہم بجائے خود اتنا وقیع تھا کہ صف میں مزبی معربے کسی سید سالار کا نام تاریخ میں (زندہ رکھنے سے لئے کئی متع ہے۔

۷- ایرانیمهم کی تیاریان ایران کی حالت

سکور نے موسم سرا فوجی تیاریوں میں صرف کیا اور دت وراز کی باہر دہنے کے ارادے سے سلطنت کا بندوبت کرنیکے بعد موسم بہار میں تعقیر ایران کے لئے گھرے روانہ ہوا (سیسلسل قام) وہ ایران کی تیام سلطنت کو فع کر کے خود تخت پر قبضہ کرنیکی نیت رکھتا تھا۔

#### سر ایشیاے کوجیف کی تخیر

ستوس کے مقام سے بڑے نے فوج کو الی دوس بہنادیا۔
گر خود سکندر ایشیا کے سامل پر " اکائیانی بندرگاہ" یہی اُس جگہ کل گیا جہاں مرواے کے قدیم یونانی علد آور اکر اُترے تھے۔
سب سے بہلے علاقہ میسید کے کنارے پرکشتی میں سے وہی کودا اور شرواے کے میدان کو طے کرکے الیون کی بہاڑی پر چُرمعا کیے بی کروا سے اپنا زرہ کمر نذر دیا اور وہاں میں کہ یہاں دیوتا کی درگاہ پر اُس نے اپنا زرہ کمر نذر دیا اور وہاں سے کوئی قدیم زرہ جو جنگ ٹروائے کی یادگارتی دیوار پر سے آنار کے خود لے آیا۔ رہ بلاکے لئے پریام شاہِ ٹروائے کے نام کی بھیٹ دی کہ وہ اپنے رشن نیونپولموس کی اولاد پر عناب نازل نہ کرے پھرانی جو بابد اکی لیس کی قبر پر بھولوں کا تاہ پڑھایا اور اگی لیس کے جوب جد ابد اگی لیس کے جوب

بت موقع عاصل تھے۔ اول تو جنگ کی ترازو میں محض انسانوں کا جس قدر وزن وارام ایران لاکے رکھ سکتا تھا، سکندر کی فوج اس کا پاسٹ میں ندھی . دوسرے رویے کی اس کو کچھ کمی زمھی اور بے صاب دولت کا مالک تھا۔ تیسرے مصروشام اور ایشیائے کو حیک کے سوال كى خفاظت سے لئے أس سے إس بهت أبرا بيرا موجود تھا۔ اور جوتے یه که حکو اس وسیع سلطنت میں مرزبیت ادر بیوشگی نه تھی گرخود اس بات كا نتيجه يه تحاكم ايراني ولايتول مي كمي قسم كي بدولي إدر سرشي نیں بانی جانی متی - بایں ہر محض ازدحام سے کچھ کام نو چل سکتا تھا۔ جب سیک که کوئی کام لینے والا نه هو اور مقل و دباغ ایسی حیز نہیں کم رویے سے خرید کی جانے ؟ اس سے علاوہ فن محرب میں دولتِ اران اب مامری سے پیچے رہ می تھی ۔ یوم کناکیا نے اسے صف ایک سبنی سکھایا تھا۔وہ یہ کہ ضرورت کے وقت کرایے کے یونانی ساہیوں سے کام لیا جائے کو

کہا جاتا ہے کہ جب ایران سے اردنے چلا تو سکندر کی فوجی تعداد 
میں ہزار پیادہ و م ہزار سوار تھی ۔ اس کے باپ نے جو فوجی نظام ملکم 
کیا تھا سواردں کی اتنی زیادتی اس کی خاص جرتوں میں داخل ہو 
سکندر سے اس تناسب کو تاہم رکھا کے یہ ہم پڑھ جے ہیں کہ فیلقوں 
نے مقدونیہ کی قومی فوج کو تین حصوں میں ترتیب دیا تھا ۔ لینے 
ام میں ایک تو بیادول کا پرا ہوتا تھا ، دوسرے نیم مسلم پیادے 
یا " ہی پاس بہتی " اور تمیسرے زرہ پوش سوار کی ساندر کی ایشیائی ہم 
میں مقدونوی پُرے سے و دستے تھے اور اُن بڑے برے مولول یہ 
میں مقدونوی پُرے سے و دستے تھے اور اُن بڑے برے مولول یہ

کرے سین اپنے زیر علم رکھا۔ پیم منبم کے بیرو اور اس کے بعد اسپنے

مقدد فوقی درہ یوش موالد ل کولے کر دشن کے قلب یہ اللہ کیا۔ فود مکنا

طرائی کے مصاب میں مصورت منشیر کی شا (در اس پر لیس سرطرت

سے وار بیررہ شے کمر اورائی سے طول ندھینی اور اس بیلی سرطرت

سے وار بیررہ شے کو فر اورائی سے طول ندھینی اور اس بندگاروں

پر تصورتی سی دیرکی تیز و شد کشکش کے بعد ایرائی صف ورہم برہم

ہوگئی اور جب انہیں بھگا دیا تو مقدونوی پرا دریا کے پار ہوکریگل

ہوگئی اور جب انہیں بھگا دیا تو مقدونوی پرا دریا کے پار ہوکریگل

مف آدا تھے۔ اور راد حر فلفر مند مقدد لای سواد اُن کے بادول په وارد لا

گر اس نتے کے یہ منی ہر گزنہ تھے کہ ایشیائے کو پک کا تام علاقہ فتمندوں کے قبضے میں آگیا۔ ابھی بہت ہے سنی مقامت کو ایک ایک ایک کرکے لینا باقی تھا۔ فاص کر سائل کے ببض مقامت لیے شعے جہیں ایرانیوں کے زبردست بیڑے سے بہت کچے اماد مل سکتی منی اور وہ اُس کی مدسے ناامید نہیں ہُوا تھا۔ گرائی کوس کی لڑائی کے بعد جب اُس نے مال غیمت تقیم کیا تو اُس یں سے بڑھی وردہ کبتر انتی منز بیعے کہ قلعے میں استی مند دوی کے مندر پر بڑھی ویٹے جانمی اور ندر کے الفاظ یہ تھے "سکندر فرز نرفیلقوس اور جبخ کا مناظ یہ تھے" سکندر فرز نرفیلقوس اور جبخ کا مناظ یہ تھے" سکندر فرز نرفیلقوس اور جبخ کا مناز کی کے مندر پر بیجا کی کے مندر پر ایشیال کے کمچھوں سے !"

ببر میں ایشائی ایشان کے دل سرد تھے۔ انہیں ایشائی کمجھوں کے خلاف سکندر اور اس کے یونانیوں کی رفاقت کا کچھ شوق نر تھا ؟ دوست میروکس کی قبر کو سکندر کے عزیز دوست مضیس شیان نے ہم سے سجایا؛ مروائے کی بہاڑی پر ان مراسم کی بجا آدری خاص طور پر قاب کاظ سے کیونکہ اس سے نوجوان سکندر سے وم خیالات ظاہر روتے این حواس فتم برجاتے وقت اس کے ول میں موجزی تھے م

اس أننا مين شبغشاه ايران سے واليول في تعبى اينتيائے كويك كى کافت کے واسطے بہ ہزار فوج فراہم کر لی تھی ک فوج کی سرداری کے معاملے میں ایراق بادشاہ ہمیشہ میں فتلم کی تعلقی کرتے تھے وہی وارانے کی کہ کئی کئی ہے سالار نامزد کر دیے کہ مل کر فیج کو اڑائیں ان میں ایرانی دالیوں کے علاوہ رمٹن باشدہ رودس بھی شامل تھا اور ایرانی سردار اس سے مند کرتے تھے ۔ چنانچہ ابنوں نے اس کا کہنا نہ ساالا تهية كرايا كه جو كهريمي نيتم بو الزاني من دير نه كي جائے ـ چنانچه وه اوراستیا کے سدان تک برمے میں سے گرانی کوس نتری بہ کر بھرہ مرمورہ یں آگری ہے ۔ اس بڑی کے بلند کنارے بر انہوں نے فوجیں آراستہ کیں (سکالگاتیم) کہ غنیم کو عبور کرنے سے روکا جائے اور اس میں یہ عمیب ترتیب قایم کی کہ سواروں کوعین کنارے پر آگے کھڑا کیا اور اُن کے بیٹھیے ڈصلان پر اسینے اجیر یزانی بیادوں کو رکھا۔ قاعدہ ہے کہ مدافت کرنیوالے سوارو ک برمیشہ حلہ اور سوار غالب ایش عے۔بس سکندرنے سمھ لیا کہ نستے کی سب سے اسان تدبیری ہے کہ اپنے سواروں کو صفِ مقابل بر ریل دیا جانے یا نوجوں کی ترتیب مس سے حسب وستور کہی رکھی کہ وسط میں پیاووں کا برا جایا اور میسرہ سید سالار پارمنیو کے سررد

ادر مِنْ نے إلی کرناسوس کے گرد گہری خدق کھود کر شہر بیس بہت یا سابان رسد جمع کر دیا تھا کہ عرصے بک محصور رہ کر مقابلہ کرکے سکندر نے خدق کو پائے دیا ادر شہر پر اپنی شبیقیں اور جُرج قایم کر سے سکندر نے خدق کو پائے دیا ادر شہر پر اپنی شبیقیں اور جُرج قایم کر سے سنگ باری شروع کی ۔ شہر پناہ میں شال مشرقی رخ رخنہ پیدا ہو گیا۔

لیکن بسکندر کو امید تھی کہ اہل شہر خود اطاعت بجول کر لیں گے ۔ لہذا حلے سے باز رہا ادر کنی دفیہ اپنے بیامیوں کو بھد کرنے سے روک روک لیا۔

سخر مِن کو بھی نظر آگیا کہ اب مقابلہ بیکار ہے اور اس نے تہتے کریا کہ شہر جیور کر فوجوں کو شاہی قلع میں بٹا لائے جو بندرگاہ کے جزیرے پر بنا ہوا تھا ۔ لیکن جانے سے قبل اس نے رات کو شہر میں آگ رہے اور اہل مقدونیہ داخل ہوئے میں تو ہر طرف شعلے بحر سے تھے بھر سے رات کو شہر میں آگ رہے ہو کہ دی اور اہل مقدونیہ داخل ہوئے میں تو ہر طرف شعلے بحر سے تھے بھر سے بھر کے رہے ہوئے کی دور اس سے تھے بھر سے بھر کے دیں دو سے تھے بھر سے بھر کے دور اس سے تھے بھر سے بھر کے دور اس سے تھے بھر سے بھر کے دور اس سے تھے بھر کے دور اس سے تھر کے دور اس سے تھے بھر کے دور اس سے تھر کے دور اس سے دور اس سے

چونچہ سردی کا موسم قریب تفا اس لئے سکندر نے اپنی فوج سے دو سے سرونے اور ایک کو تو سپ سالار پارمنسیو کے باشت جاڑا گزار نے لیر یہ بھیج ویا اور دوسرے حصے کولکیر خود لیسید میں بڑھا۔ بیض نوجان سرداروں کوجی کی اسی زمانے میں شادی ہوئی تھی اس نے وطن جائی اجازت دے دی لیکن عکم دیا کہ جب واپس آئیں تو اپنے ہمراہ کچھ نہ کچھ نوج خود کجر کرکے لائیں ؛ لیسید میں وہاں کی متحدہ ریاستوں سے فوج خرور کبرتی کوئی فراممت نہ کی۔ اُس سے بھی وہاں کی متحدہ ریاستوں سے سکندر کی کوئی فراممت نہ کی۔ اُس سے بھی وہاں کے نظام حکومت کو بجنسہ رہنے دیا اور کی فیلید کے سامل سے بڑھ کر پرگی کی طرف چلا اور میسی وید کی بیاڑیوں میں لڑکر اپنا داست نالا، یماں سے وہ والیت اور میسی وید کی بیاڑیوں میں لڑکر اپنا داست نالا، یماں سے وہ والیت اور میسی وید کی بیاڑیوں میں لڑکر اپنا داست نالا، یماں سے وہ والیت اور وہاں کچھ فوج متعین کے اور وہاں کچھ فوج متعین کے

اب فاتع إوشاہ جنوب کی طرف بڑھا کہ ولایت کدیبہ اور اس کے پایتخت سارومیں پر قابض ہو جائے - بہاں کا تلعه مضبوط تھالیکن اس موقع پر با فرامت اینے نزاین میت حوالے کر دیا گیا .اس قبل امات کے صلے میں اہل لدیہ کو آزادی عطا ہوئی اور یا رمنیو کا بھا گی اساندر یباں کا والی مقرر ہوا۔ اس کے بعد سکندر نے آیونی شہوکا رخ کیا جہاں یونانی جہوریت بیندوں سے اس کا تیاک سے خرمقدم کیا گر اُمرائے ایران کا ساتھ دیا اور جبال کہیں اُن کا اقتدار تھا وإل ایرانی فوجیں قلعوں کی خاطت کے لئے اندر سے لی گئیں میں تو سكندركى فوج افى سوس كے قريب بيني تو اس كى آمد د كيھتے ہى شہر والوں سے این عاید کو قتل کرنا خروع کیا گرسکندر سے شہر میں بہنے کر اس فساد کو روکا اور دال جبوری حکومت فایم کردی اس کی پیش قدی کی دوسری منرل ملی توس یا شهر ملطه تھی اور بیاں بیلی دفیہ اس کی فراحت ہوئی۔اس شہر کو فتح کرنے کے بعد م سے اپنا بیرا منتشر کردیا اور ساص سے تمام تصبوط مقامات کو لے کر اندرونی علاقوں کی بحری آمد رفت میدود کر دی ۔ اس کام یں اُس کے دو سال صرف ہونے ولین اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشائے کوچک اور شام و مصرتینوں ملک اس سے زیر جگیں آگئے؟ مر ایشیاے سوچک میں سب سے دشوار مرطد والی کرماسوس کی تسخیر تھا می ان کوس سے بقیاندہ مفرور سپاہی اور خود سپر سالار مِمْنُ مانعت سے لئے یہاں اگر جمع ہو گئے تھے۔ واراے ایران نے اب ای شخص کو اپنے بیرے اور سواحل کی حکومت سرو کردی تھی۔

بخار ہوگیا حتی کہ طبیبوں کو جان بری کی امید نہ رہی ۔ لیکن اکر نانیہ کے طبیب فلیب نے ایک مہل جوز کیا اور خود باوشاہ کے خصے میں روا تیار کر رہا تھا کہ کسی نے سکندر کو ایک خط لاکے دیا جس میں تیکر میں کہ دارانے فلیب کو رشوت دے کرا لیا ہے کہ سکندر کو زہروبیت سکندر نے دوا کا پیالہ لیتے میں یہ خط فلیب کو دیا اور اِدھر وہ اُسے پڑھ رہا تھا اور اِدھر سکندر نے دوا لی لی ۔ اُس کا اعماد بیجا نہ تھا ایک ودا سے ہست جلد شفا صل ہوگئی ہ

### ہم۔ جنگ لیسوس

اس عرصے میں وارائے ایران لاکر گرال بہت پر لئے فرات عبور کر چکا تھا۔ سکندر نے مقابلہ میں عبلت نہ کی بلکہ بیلے کچہ فوج دیر بارونیو کہ ہوگئے ہوانہ کیا کہ اُن وروں پر قابض ہو جانے جو سیلسید اور ملک شام کے درمیان سرحد پر واقع ہیں۔ اور خود مغربی سیلسید کی بہاٹی قوموں کو اپن مطبع بنانے میں مصودف ہوگیا اور اوحرس اطبیان ماصل کرنے کے بعد مشرق میں الیسوس کی طرف بڑھا جو کو و افانوس کے نیج واقع تھا۔ ای پہاڑ کے دوررے رخ دارا ایک ایے میدان میں بہنے گیا تھا جو اس کی کثیر فوج کو لڑانے کے لئے نمایت با موقع جگرتھی کی بہنے گیا تھا جو اس کی کثیر فوج کو لڑانے کے لئے نمایت با موقع جگرتھی کی سیریان دروں کا راستہ تھا۔ اور دوررا پھیر کھا کے سامل سال میں دروس کی بہنچ اور دوررا پھیر کھا سے سامل سال میں دروس کی بہنچ اور کو و افانوس کے اوپرے گزرا تھا۔ میریان دروس کی بہنچ اور کو و افانوس کے اوپرے گزرا تھا۔ میریان دروس کی بہنچ اور کو و افانوس کے اوپرے گزرا تھا۔ میریان دروس کی بہنچ اور کو و افانوس کے اوپرے گزرا تھا۔

قدیم سلطنت افروجید کے پایہ تنت گوروبون پر بڑھا جو رودسنگاریوں سے کنارے واقع تھا ؛

· گوروبیون کو نوجوں کے دو بارہ آلنے کا تعام قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ رہ سب وہاں جمع ہوگئیں (سات کہ ق موسم بہار) اور مقدونیہ سے تازہ كك بمي المحنى كه أن فوجول كى حكرك لے منہيں معوج علاقوں الد مرد كى حفاظت كے لئے عيور ديا كيا تھا ؛ گور ويون كے تلے ير وال ك قدیم بادشاہ گورویوس و میداس کے ملول کے تھنڈر باتی تھے اور سکند<sup>ر</sup> گورد پوس کی وه رقد و یکفتے بہاڑی پر پڑما جس کی گرہ بہت مشہور منمی بینی اُس کے بھے کو درخت کی جیال بٹ کرجس گرہ سے باندصا تما مس سے سرے اس ہنر سے ساتھ جھیائے تھے کہ بالکل نظرز آسکتے تھے اور یہ میشینیکونی شہور تھی کہ جو کوئی اس عرو کو معول نے دہ ایفیا پر مکیست کریگا ۔سکندر نے بھی بہت کومشش کی گرجب اس طیح ندکھلی تو اس نے اپنی تلوار کینیے کر محرہ کو کاٹ دیا اور پشینگوٹی کی شرط پوری كردى يربال سے سكندر أن كيرا كے رائے كيا دوسيد ہوا ہوا جوب یں تیانا سنیا ادرسلیسید سے بہاڑی درون پر اچانک قابض ہوگیا۔ وال سے وہ طرسوس پر اتنا تیز برصا کہ صوبے کے ایرانی والی ارسایس نے ایک مرتبہ بھی سامنا نہ کیا اور فرار ہو گیا ؛

یہاں ایک ناگبانی واقر بیش آیا جس سے عبب نہ تھا کہ تاریخ کا رجگ ہی بل جانے اور سکندر کا خاتمہ ہو جائے سینی یہ کہ بست وور تک نہایت نیز وصوب میں سواری کرنیکے بعد وہ گدنوس جشے کے معمدی پانی سے نہالیا اور اس کا نیچہ یہ ہوا کہ جاڑے سے ضعید





ابسوس کے میدان کو لی اروس ندی نے دو حقول یں نقم کردیا ہے۔ ای بڑی کے بند کناروں پر ایرانیوں نے گانی کوس کی طی مورج بنائے تھے اور بیال بھی سکندر ہی نے اُن پر حله کیا (اكتوبرست ق م) مقدوني قطاري على الصباح ميدان مي واص وفي اور اُن کی آمدشن کر دارا نے کچھ نیم سلح پیادہ اور کچھ سواروں کے وسے دریا کے پار پھیج دیے کہ نوخ کی سف بندی ہونے ک تمن مو رومے رہیں ۔ سامنے کی صفول میں ب سے سب بپ لیت يا يياده نيزه بردار تھے اور تيس بزار اجير ميناني بھي انہي ميس شال تھے

ارخ يونان

و کھھ کے ہیں ۔ سکندر نے بھی اس کو اختیار کیا اور اپنے بیار سیامیوں کو اليوس مي حيور كرميريان دروس مك سوج كيا كريان ايك سخت طوفان کی وجہ سے اُسے مرکنا پڑا ؛ ادھر دارا کو روز انتظار رہتا تھا کہ سکندر پہاڑوں سے اُٹر کر سانے آئے گر جب سلیسدمیں آخیر ہو جانیکی وجہ سے وہ نہ آیا تو ایرانیوں نے یقین کر لیا کسکند ساص سے آگے بڑھتے ہوئے ڈرتا ہے ۔ لمندا دارا اور اس کے مشيروں نے ارادہ كيا كہ وہ جہاں مو خود وہيں پہنے جائيں - ايراني فیج امانوس سے شالی دروں کو عبور کر گئی ۔اور عمر خاص سکندر کے جنگی ستقرینی ایسوس بنج کراس نے ان بارسیامیوں کوجوبہاں مچھوڑ دئے گئے تھے طح طح سے مذاب دیکر جان سے مار ڈالاؤس اف وسناک واقعہ کا سکندر کو تجھ الزام اس کیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے خیال میں یہ بات کسی طبح نہ آسکتی تھی کہ ویشن ایسے باموقع كلفك رو في مقام كو جبال كثرت تعداد بهت كاركر روتي أزود چھوڑ دیگا اور ایے تنگ مقام میں آجائیگا جہاں اتنے انبوہ کو پھیلانا اور اوانا خود اُسی کے حق میں مصبت عقا حتی کہ دارا کے السوس پہنینے کی خبر اتن عبیب علی کہ اول اول سکندر کواس کا مِین مذایا أور اس نے دیکھ بھال سے سے ایک کشتی روانہ کی ۔ پیرجس دند، تصدیق ہو گئی کہ خود رشمن سے لینے تنیں اس سے پنج میں بھنا رہا ہے تو وہ میران دروس سے واپس ہوا اور بھری وروں کے رائے ایسوس کے تنگ میدان میں بنبي گيا +

میں بہت طل واقع ہوا اور وشن کے یونانی پیادوں نے انیس بُری طع دبا شرع کے انیس بُری طع دبا شرع کا طفر مند میمند مجی دبا ان شروع کیا۔ اگریہ فوج لببا ہو جاتا اور میدان ہاتھ سے جاتا رہتا ۔ لیکن مقدونیہ کے بُرے نے گھٹے گاڑ دئے اور اُس وقت کک برابر اڑا رہا کہ نیم مستم بیا وے اپنے مقابل کی فوج ل کو لببا کرنے کے بعد مدد کو بنیج کئے اور وشمن کے پہلو پر حمل کیا ہ

ا المصر سکندر نے سلے کے لئے وہ مقام "اکا جہاں خاص داراے ایران ایرانی امراکی نوج نا صدیعے درسیان اپنی جنگی رتھ میں کھڑا تھا۔ اس مقام پر شدیه خونریزی اور محمسان کی اوائی مونی جس سی سکند کی ٹانگ پر زخم آیا لیکن خود دارا نے اپنی رقع بعیر دی ادر اس سے فوار ہوتے ہی ایرانی میرے کے ایک سرے سے دوسرے مرے ہم باہوں کے قدم انکور گئے۔سامل کی طرف ایرانی سوار دریا اور کر فمن کو ارتے کامنے ملے آتے تھے کہ عین کامیابی کے عالم یں ان کے کان تک بادشاہ کے فرار ہونیکا سور پہنج گیا اور اُن کے با و المعرف المعرف الله على المرابع الله المعرف الما المعرف المعرف المعرف المعرفية المرابعة المرابعة اور ابل تحسباليد كو أن كا تعاقب كرت و يلق بين ؛ ايراني انيوه اب ا ما نوس سے دروں کی طرف بماگ را تھا اور ہزاروں بھالتے یں بھیا کرنے والوں کے باتھ سے لقر اجل ہو رہے تھے۔ خود دارا کو بان بجانے کی پڑی عتی اور بھاگتے میں اپنی مال اور بوئ ہی مبول گیا تما جو الیسوس کے افکر گاہ میں موجود تمیں۔ بمرجب وه بمار کک بنی کیا تو ابنی رخم دمعال اور شاہی خریمی

بایاں بازہ بہاڑ کی وصلان تک بہنی کر اس کے قوس نا وامن کے سہارے اس طرح آگے بڑھا ہوا تھا کہ غنیم کا میمنہ دونوں طوف سے اُس کی زو میں آ جائے ؛ صفول کی ترتیب سمے بعد سواروں کو دریا کے تمال میں واپس با کر دمت راست پر سامل کے قریب قایم کر دیا تھا کیونے دیاں سواروں کے گھونے کچھرنے کے واسطے نہایت با موقع نے کیونے کے واسطے نہایت با موقع

سکندر سے بڑھتے وقت نوجوں کی ترتیب حسب سمول وہی تفی کہ بیا ہیں بیاووں کا برا اور جانب راست ہیں سیباس کیتی یعنی نیم سلے بیا ہے تھے۔ چونکہ ایرانی نوبیں بہاڑ کے دامن میں خم کھا کربت آئے تک بھیلی ہوئی تقیس اور اندیشہ تھا کہ سکندر کی فوج بہلو اور عقب دونوں طرف سے نرنے میں آجائیگی ہہذا سکندر نے بیا مینے کے سرے پر نیم متع بیابیوں کی ایک اور صف جا دی تھی گر جنگ گرانی کوس کی طرح یہاں بھی ڈمن کے بائیں رخ پر زرہ پون مواروں سے حلے کا آغاز ہوا اگرچہ اس میں کلام نیس کہ یہ مہسم کی کیس زیادہ وشوار اور سخت تھی کیوعمہ یہاں دارا سے باس تیں نہر ہو اور طے کا خطراک کیون اس باہی موجود تھے جنہیں تورم جاکر افرانا آتا تھا اور طے کا خطراک ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ آگر یہاں سکندر کامیاب نہ ہو تو ہش کی واپسی کا راستہ ہیلے ہی منقطع ہو چکا تھا ہے۔

گر سکندری سواروں کے وصاوے کو ایرا نی نہ روک سکے ایم بیادہ فوج کے آنے میں دیر لگی اور دریا کو عبور کرے کنامی پر چرکھنے وقت اُن کی صف بڑر گئی خاص کر ایک مقلم پر ترتیب

فتے کی مکیل میں بعض بعض شہروں کے طویل و تکلیف وہ محاصروں سے المونی مسر باقی نه رمی ؛ لیکن ان اجم نتا یج سے علادہ السوس کی فتے کا سب سے بڑا فایدہ یہ ماس ہوا کر نوجوان فائح کی سطوت کا نتش حم گیا . کیو بحد اس نے جس نوج پر غلبہ عاصل کیا وہ تعداد میں دس محنیٰ متنی می بیر به که خاص شبنشاه ایران الرانی می موجود تھا اور آئی سخت شکست کھا کر بھاگا تھا کہ اُس کی ماں اور اہل وعیال تک وشمن کے ماتھ میں امیر ہو گئے تھے و سلے کی سلسلہ جنبانی خود دارا کی طرف سے ہوئی اور اسی نے خط میں شکایت کی کہ سکندرنے ظلم پر کمر با نرصی اور با وجه ایرانی علاقول میں نگس آیا - نیعر اش ورخواست می تھی کہ خارانِ شاہی کے قیدیوں کو واپس بھیجدے اور سخر میں معابرہ صلح و انتحاد پر آمادگی ظاہر کی تھی ؛ اس قسم کی عاجزانه تحریر کا سکندرنے جو سخت جواب دیا وہ یہ تھا کو منیں کئے پہلے تیرے سید سالار اور والیوں کو اور اب خاص تحجے اور تیرے الشكر كوميدان مبلك ميس زركيا ـ اور ديوناوس كى عنايت سے تيك علاقوں پر میرا تعضہ ہے۔اب ایشیا کا مالک میں ہوں اور اس لئے تحصے میرے پاس آنا چاہئے ۔ اگر مجھے کسی بدسلوکی کا اندیشہ تو پہلے اپنے چند رفقاء کو بھیج کہ وہ اس بارے میں اطینان مال کرلیں۔ تیرا خود سرے یاس انا شرط ہے خور تیری درخواست پر يرى ال اور ابل و عيال تجمع وايس مل جانيس مح اور جو ما بگے گا وہ مراد پانیکا - آیندہ حب تبھی مجھے مخاطب کرے مشلنااو ایشیا کے نام سے مفاطب کر اور اس طع نہ لکھ جیے کوئی برابر والوں کو

جھوڑ کر ایک تیز مادیان پر سوار ہو لیا اور عب طرح ہو ا جان بیا کر کیل گیا ہ

غروب اتناب مک خسرو ایران کا تعاقب کرنے کے بعد سکند ایرانی نشکر گاہ میں واپس آیا اور خاص دارا کے خیمے میں اس نے كمانًا تناول كيا - وه كلمانًا كما رلم تعاكم قريب سمح سمى خي س عور توں کے گریہ و بکا کی اواز اُ کی معلوم بوا کہ اُس میں ممکت فور بادشاه کی ماں اور اہل و عیال میں -ان سے کسی نے کمدیا تھاکہ سکندر دارا کی وصال اور چنه لیگر پلٹا ہے اور یہ سبحه کر که من کا مالک اراگیا آن میں کہرام پڑ گیا تھا ؛ سکندر نے اپنے ایک مصاحب کو اُن کی تشفی کے لئے بیجا کہ دارا کے زندہ بی جانیکا یقین اور ساتھ ہی یہ اطمینان دلائے کہ ان کا دمی لحاظ ادر یاس مراتب کیا جائیگا جو شبزادیوں کے شایان شان ہے کیونخہ یہ لڑانی کمی ذاتی پرخاش پر منی نہ تھی اِ سکندر سے اس تول کی پانیک کی اورحققت یں شاید اس سے کسی فعل سے اس سے معاصرین اتنے چران نه هوے هونگے جتنے اس نیاضانہ سلوک کو دیکھ کر جران موے جو سکندر نے اپنے حرمیت کے اہل و عیال کے ساتھ کموظ رکھا بُو فتح کی یادگار میں سامل کے شالی جسے پر ایک شہر کی بنیاد ڈالی مگی جو اب یک سکندر کے نام پر اسکندرون کہلاتا ہے ؟

اب شام کا راستہ بالکل صاف تھا، جس طرح گرانی کوس کی چند کھنے کی جنگ نے دی تھی اس طرح کی خید کی خیٹے کی جنگ کی جنگ کی خیٹے کی جنگ کے دی تھی اس طرح کی ناروس کے موکے نے شام وصفہ کا سیدان صاف کردیا اور ان کی جنگ کی ناروس کے موکے نے شام وصفہ کا سیدان صاف کردیا اور ان کی

سکندر جذب میں شہر صور کی طرف بڑھا۔ یہ شہر بہاڑی جزیرے پر آباد تھا اور اُن جازوں کے علاوہ جو اُس وقت بحیرہ آبی میگنت کرنے بط گئے تھے' اُسی جباز جفاظت کے واسطے موجود تھے۔ اور این جہازوں کے زعم پر ہی اہل شہرنے صاف جواب دے دیا تھا کہ " ایرانی ہو یا سقدونی ہم کسی کوشرکے افرر نہ آنے دینگے "

سکندر نے لینے مغیروں سے وضاحت سے ساتھ بیان کیاکہ صور کی تغیر نمایت ضروری ہے ۔کیو بخہ جب کا ایرانیوں کا سمندر پر قبضہ ہے اُس وقت کا مصر پر بیش قدمی یا دارا کا تعاقب کرنا کسی طبح قرین مصلحت نہ ہوگا۔ اور اُن کی بحری قوت جبین لینے کی صرف بہی صورت تھی کہ سامل سے سب سے اہم بحری مقام صور کو منٹی کر یا جانے جس سے بعد ایرانی بیرے کا سب سے طاقتور حقہ بینی فینتی بیرا مقدونیہ سے قبضے میں آ جابگا ۔کیو کہ جب طاقتور حقہ بینی فینتی بیرا مقدونیہ سے قبضے میں آ جابگا ۔کیو کہ جب مقام کے لئے بیتوار جلائیں عے ۔اسی سے ساتھ بھر مصر وقیرس کی مقام کے لئے بیتوار جلائیں عے ۔اسی سے ساتھ بھر مصر وقیرس کی تیفر میں کوئی دقت یا ضبہ کی گنجایش نہ رہیگی ہ

اس طرح ادل ہی سے سکندر یہ بات سمجے ہوئے تھا کہ صور کی تنجر آیندہ فقوات کی کمجنی ہے - لیکن کی یہ ہے کہ اس شہر کا محاصرہ اتنا دشوار کام تھا کہ شاید سکندر کی فیر معمولی فہم و ذکاوت کو اس سے زیادہ بیجیدہ گفتہ مجبی سلجھا نا نہ پڑا ہوگا۔ (جنوری تا ہمائی سستا ہے تن می ساحل اور جزیرے کے درمیان ، جس پر چاروں طرف سستا ہے تن می ساحل اور جزیرے کے درمیان ، جس پر چاروں طرف

لکھتا ہے بلکہ جو تیری مراد ہے وہ اس طرح بیان کر جس طرح اپنے مالک کے ساننے بیان کی جاتی ہے کیونخہ تیری ہر چیرکا الک میں ہو لیکن اگر اب کک تجھے میرے مقابلے میں ملک و بادشاہی کا دوئی ہے تو سائنے سے نہ بھاگ اور تھہر کہ ایک مرتبہ ہم اور لڑلیں اور تو جہاں کہیں ہو میں نود وہیں بہنچتا ہوں ہ

### ۵ کلکِ شام کی تیخیر

جنگ ایسوس کے بعد مکن تھاک سکندر دارا کے تعاقب میں ایران کے اندرونی علاقوں میں بڑھا چلا بائے اور حربیت کو دوسری فوج فراہم کرنے کی مہلت ملنے سے پہلے یا مال کر ڈالے مر سكندر نے يه مذكيا بلكه المينان كے ساتھ باتا عدہ اور قدم تم بُر صنے کو ترجیح دی جس سے طاہر ہوتاہے کہ اُسے اپنی قوتِ اُلاہ بر کتنا اقاد تما ؛ جس طرح شام و مصر کی تنجرے پہلے ایشیاب كويك بر خاطرخواه تسلط بونا مُقدّم تعا اسى طرح عراق عرب ير بین می کرنے سے قبل مصرو شام کی تسخر ضروری تھی . دوسرے شام یں اہل فیقیہ سے تہر اس کا خاص مطبح نظر تھے ؛ صور ' صیدا اور ارا ووس سے یہ مشور شرکمی اہم سخد نیس ہوئے اور مقورات ہی دن پیلے بناوت کی سرا میں ارونیرا خوست نے صيدا كو تاراج و خراب كر دما تما - ارا دوس اور بيب . لوس اس قریم شہرے جانفین ہوئے تھے۔ اور اُنہوں نے سکندر کے بینے ہی اطاعت تبول کرلی ۔ لیکن صور نے مقابر کیا +

پانی کم تعا بشتے کے بندسے میں زیادہ دقت بیش نہ آئی ۔لیکن بب وہ جزیرے کے قریب پنیے جہاں آبنائے زیادہ گہری تھی تو اس كلم ميں سخت وشوارياں لاحق ہوئيں ك وشمن كے حبكى جازوں سنے بندرگاہوں سے نکل نکل کر نیشہ بنانے والوں پر سنگ باری شروع ی اور ابنی کی حفاظت کے لئے سکندر کو یشتے پر دو برج تعمیر کرنے یڑے۔ اُن پر سنجنیقیں لگا دی گئیں کہ جہازوں کی سنگ باری کا جواب رے سکیں - یہ برج لکڑی کے تھے اور ان سے آگے چمرے سے یردے لگا دئے تھے کہ شہر بناہ سے جو تیر یا بیتھر کھینکے مائیں النے بُرج اور مزدور دونوں کا بچاؤ ہو سکے ؛ لیکن صور کے لوگ جدت طازی میں کی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ایک ساتش زن جهاز تیار کیا اور اس میں سو کھی لکڑیاں اور اکش تمیر اشیا بحریں اور ایک دن جب کہ ہوا اُن کے موافق منشا چل رہی تھی اس جہاز کو گئتے کے پاس مک کھنچ لانے اور آگ لگا دی۔ اُن کی یہ تدبیر کا میاب ہو لی اور جلتے ہوئے جہازنے بہت عبلہ سكندر كم برج اور منجنيقول كو اينے ساتھ لپيٹ ليا اور جلاؤالاً گر اس واقعے کے بعد سکندر نے اپنی رشرک کو اور زیادہ چوڑا کرایا تاکہ ا کے برصانے سے پہلے اُس کی حفاظت کے لئے زیادہ برج اور خبیقیں لگانی جاسکیں۔اس سے علاوہ اسے نظر آیا کہ سٹرک تیار ہونیکے بعد بھی وہاں سے علم کرنے میں جہازوں کی ، و ضروری ہو گی-لمذا وہ خود صیدا گیا کہ چندجاز جو وہاں کھڑے تھے انہیں لے آئے ائسی وقت ارا ووس اور بیب لوس کے وہ بحری دستے جو بیجرہ

نایت بند وستی فصل بنی ہوئی متی اوھ میل سے زیادہ چوٹری آدھ میل سے زیادہ چوٹری آبنائے تھی۔ جزیرے میں ساحل کے رخ دو بندر کا ہیں تھیں ان یں سے شالی جس کا واز بہت منگ تھا۔ بندر صیدا کہلاتی تھی اور جنو لی مصری بندرگاہ کے نام سے موسوم تھی ہ

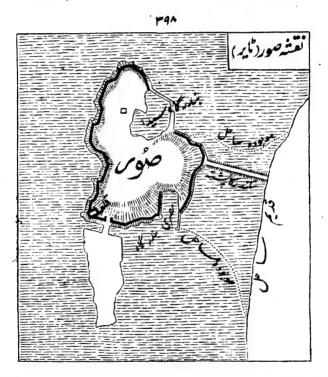

ایسے غینم کے لئے جس کے پاس بحری قوّت مقابلتہ مبت کم ہو شہر کا محاصرہ کرنے کی صرف بھی صورت ہوسکتی تھی کہ آبنائے بر پُل باندھ کر جزیرے کو ساحل سے الا دیا جائے۔سکندرنے بلا تہر یا نی میں ایک پختہ طرک بنانی شروع کی ۔ساحل کے قریب جہانتک پھیلا کر آن کی آمرفت مدود کر دبی اورخور اپنے نشکر یس چلا کا بہاں مصری بندرگاہ کے مقابل ساحل پر اس کا خیمہ نفست تھا ؛

جازوں کی موسے تقورے ہی دن میں ساعل سے جری بک پشته تیار اور مشرقی فصیل پر ایک زبردست مطلے کا پورا سان كرلياكيا - كيد منبنيس بيت برقايم كردي ادر كيد برافي بار برداری سے جازوں میں لگاوی گئیں ۔ لیکن اس رخ شہر بناہ ایک سو بچاس فیث لبند اور بهت چوارے سامار کی تمی - علم کارگر نہ ہوا محصوروں نے روغن نفط اور آتش گیر اشیا کی بوجھار کردی جن سے پھینکنے کے لئے انہول نے طاقور آلات لینے درموں پر چرصا رکھے تھے - غرض اس دیوار پر سب حلے نا اوم رے لیکن بندرگاہ تسپیدا کی طرف سے جن جہازوں نے گھیر رکھا تھا اُن پر ابل صور سے جب اجابک ملہ کیا تو اُلٹ انہی کو بہت نقیال ہوا اور تسوری می ویر کی کاسیا بی سے بعد خود اُن کا بیرا باکل بیار ہو ما صرین اب جنوبی رخ معری بندرگاہ کے قریب علے کی کر یں تعے اور بیاں اُن کی سلسل کوشش نے اخرکار فھیل میں رضنہ ڈال دیا۔ اور اگرچہ اہل صور نے علے کو آسانی سے دفع کرویا اہم سکندر کو فصیل کا سب سے کزور مقام سطوم ہو گیااوروودن بعد اس نے ایک آخری اور بہت بڑے لیے کی تیاری کی جن جہاروں میں سجنیتیں نصب تھیں انہوں نے جو لی فصیل برنگہاری خروع کی ۔ قریب ہی دو سہ طبقہ جازوں میں نیم مسلّع او نیزہ بروا

ایجین میں تھے یہ من کر کہ اُن کے خبروں نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی ایرانی بیرے کا ساتھ مجبور کر چلے آئے اور صیدا پر سکندر سے سکندر سے سکندر سے سکندر سے س گئے ۔ بھوڑے ہی دن بعد قبرس کے رفمیوں نے بی اطاعت قبول کی اور ان کے ایک سو بیس جازوں سے سکندر کے بیرے کو اور کمک بیٹی گئی ۔ چنانچہ اب اس کے پاس قریب قریب وسو بیاس جبال جہاز تھے اور صور کے سوداگروں سے اُس کی بیکا قرت کمیں زیادہ برمھ گئی تھی ہے

اسی عاصب سے دوران میں شاہ شابان مینی دارائے ایران نے مبی ایک سفارت مجیجی اور خاندان شاہی کے اسیوں کے فدیے میں کثیر رقوم اور فرات سے مغرب کا سارا علاقہ حوالے کرنے پر آبادگی ظاہر کی نیز تجویز کی که سکندر وارا کی میٹی کو اپنے عقد میں لے اور دولتِ ایران کا حلیف بن جائے اس بیام کے متعلق جب مجلس شوری میں گفتگو ہوئی اور مار طنونے کہا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو ان شرایط کو قبول کر لیتا کو تسکند في جواب وياكد إل أكر ميل مارمينوبرة توي عبى قبل كرلية" صیدا ے سکندر اپنا بڑا لیکر صورے سامنے آیا کہ شاید ال شہر بحری مقابلے کے لئے باہر عل آئیں ۔ لیکن جب انہوں نے امس کا یورا بیرا دیکھا اور کٹرت سے ساسنے اپنی کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو بندر کا ہوں میں ہٹ گئے اور انہی سے سک د ا بنوں پر اپنے سہ طبقہ جہازوں کی قطار بانبھ کر راستہ روک لیا؛ ادھرسکندر نے دونوں بندرگا ہوں سے گرد اپنے جہاز

صور کی تغرف مالک مصر و شام کا سکندر کو مالک بنا دیا اور سفر تی بیرهٔ روم میں اُس کا بحری مدمقابل کوئی نه را ببنگ ایوس سے بعد بھی شام و فلسطین کی جن بستیوں نے (جیسے وشق نیا اور۔ اطاعت قبول نه کی تھی صور کی فتع سے بعد سرتسیم خم کردیا اور۔ سکندر کو مصر سے راستے میں کوئی مزاحمت بیش نہ آئی حتی کہ دو سرحد سے متحکم قلمہ غرہ پر بہنچا جو کسی زلانے میں فلسطینیس صدر مقام تھا ج

نغرہ پر دارا نے اپ متد علیہ خواجہ سرا باتیں کو امور کیا تھا اور تلعہ میں طویل محاصرے کے لئے پہلے ہے کافی سامان رسد مہتا کر لیا گیا تھا۔ ہائیں نے لینے جنگی استحکامات کے جرف پر اطاعت قبول کرنے سے انخار کیا اور سکندر نے چنہ ہفتے کے محاصرے کے بعد اسے سنح کرلیا (اہ اکتوبر و نومبر سسستا تین ) کوئی وہ ومشر کے راستے پر ایسے اہم مقام کو غنیم کے التح میں مذیبورٹ مکتا تھا۔ تعلم کے لینے میں سکندر نے شائے پر میں مذر نے شائے پر میں مذر نے شائے پر میں کرنے بعد اس قلے میں مقدونی فوج شیتن کردی گئی تھی ؛ نتے کرنے بعد اس قلے میں مقدونی فوج شیتن کردی گئی تھی ؛ نتے کے بعد اس قلے میں مقدونی فوج شیتن کردی گئی ج

#### ۷- مصر کی تشیخر

مصر د ایران کے درمیان آر رفت کے سب راستے اب مقطع ہو چکے تھے۔ اس کی فتح میں صرف وال پہنچنے کی دیر متی ایلانی والی کو فاتے کی غاشیہ برداری اور نگاہ کرم کی امیدواری سے سوا

بیادوں کی فوج منظر اور تیار تھی که سردار اومتوس کے احمت فعیل کے ٹوٹے ہی ساص پر کود کر شہریں گھس جائے .وونوں بندگاہوں کے سامنے جہاز متعین کر دینے گئے تھے کہ جس وقت شاسب موقع نظر آئے جبرًا بندرگاہ میں داخل ہو جانیں اور باتی پرے میں بھی نیم ستع پیادے اور آلات سنگباری فراہم کرکے جہازوں کو جزیرے کے چاروں طرف پھیلا دیا تھا کہ مختلف مقاات سے حلہ کریں اور محصورین کو برابر پریشان کرتے رہیں تاکہ ددسب أس مقام پرجم نه بوسكيس جبال كه اصلي حله بونا تعائ آخر فسيل میں ایک چوڑی دراڑ پڑ گئی سه طبقه جہاز اس مقام تک بینیا دنے گئے اور کی ڈال کر پیادوں نے دیوار برچرمن ضروع کیا۔ان کا مردار ادمتوس آئے آئے تھا اور جب وہ برھے میں جھد کر گراتہ خود سکندر نے اس کی جگہ لی اور دراڑ کے سانے سے مافین کو و مکیل دیا کے فصیل کے ایک ایک برتج اور دمدے پر اردائی ہوئی لیکن جنو بی حصه بہت جلد اہل مقدونیہ کے قبضے میں آگیا۔ اِدعم دوسرے مقامات سے بھی محاصرین شہریں گھس آئے تھے ۔لینی قرس اور فیقید کے جہازوں سے دونوں طرف کی بندرگاہوئی زنجیر توروی تھی ۔ مافین سے جہاز بیکار ہو چکے تھے اور سال بر فومیں اُر اُر کر شہر میں برصی آتی تھیں ۔ بیان کرتے ہیں ک اس موقع پر صُور کے آمھ ہزار باشنے لقمۂ ابل ہونے اور باتیانہ جن کی تعداد تیس ہزار کے قریب تھی ( باستثناء ازمیل کو شاوصو)

غلام بناكر فروخت كرومي كي به

فراعث مصرمے شاہی القاب میں امن دیوا کی نبت فرندی بھی داخل تھی اور اُن سے جانفین ہونے کی میٹیت سے سکندر نے بھی یہ لقب اختیار کیا تھا۔ گر اس کی یا ضابطہ تقدیق سے واسطے ضروری تھاکہ خود امن دیوتا سے فرزندی کی سند ماسل کی طلنے راس کو لینے کے واسط سکندر کو تخلتان سیوا کے سفر کرنا بڑا جہاں اتمن دیوتا کی مشہور درگاہ تھی جس میں فال ارر استخارے کی غرض سے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ مذکورتم بالا غرض یہ زمت اعمانیکی کافی وجہ ہوسکتی ہے لیکن بہت مکن ہے کہ سکندر سے دل میں اپنی خرق عادت ہیدایش سے متعلق بمی کوئی ممان مو - بسرحال وه ساحل ساحل یاری تونیون یک بنیا جہاں بیرنہ کے سفیروں نے عاضر ہو کر اپنے شہر کی طرف سے اس کی اوشاہی تسلیم کی اس شہر سے زیر مین آجاتے اب سلطنت مقدونیه کی سرحد گویا قرطاجنه کی تعمرو تک میسی عملی یہان سے سکندر صحرا میں داخل ہوا اور اس مصری مندر یک کیا چو ہونانی ونیا میں ہمیشہ سے زئیس امن کا مندر مضہور متا۔ کہا جاتا ہے کہ بہاں سکن ر کے دیوتا سے جو سوال وجواب ہوے ائن کا حال اُس نے کی کو نہ بتایا اور صرف اتنا ہی بیان کیا کہ دیوتا کے جواب سے مجھے بہت نوشی ہونی ہ

# ٤ ـ جنگ گاگ بلاا دربابل كي فتح

معرو ثنام کا نیا تاجدار فصل بہار کے ساتھ شہر صور یں

موئی دورا ٹیال نہ نا۔ فالبا فراعن مطرکے بایہ تخت مفس میں بنج کرسکندر کی بادشائی مطرک اعلان ہوگیا اور یہاں باشدوں کی الیت تعلوب کے لئے اس سے مصری دیوتاؤں کے نام کی ندر و نیاز اور قربانیاں کیں ہ

ممفس سے وہ دریا دریا ساص کی طرف کنولیس کک آیا اور وه کام کیا کہ نی نفید اس کا نام ہمیشہ تایم رکھنے کے لئے کانی تعادینی مبیل ماراوتیس اورسندرسے درسیان ایک نے شہرکی بنیاد رکھنے کی تجویز کی اور آراکونٹیں سے مشرق میں وہ معام شخب کیا جو جزرہ فاروس کے بالمقابل واقع تھا۔ یہ جزیرہ ہوم کے عميتوں كى بدولت يہلے مشہور تھا - اور اب اُس جهازى ميناركى دم سے اور زیادہ مشہور ہو گیا ہو بہاں بنا ادر بنت عمالیاتِ علم میں شار ہوتا تھا ۔ کہتے ہیں کہ شہر سکندریہ کا نقشہ خود سکندر نے تیار کیا اور اس کے جزیرے کومیل بھرمے قریب پشتہ ڈال کرسال سے ملادیا تھا۔ اسی پٹنے کی وجہ سے جزیرے میں دونوں طرف نگر گایں کل آل تھیں ؛ یہ بات کہ لیے سب سے مشہور شہر کی بنیاد رکھنے کے لئے بانی نے بہرین مقام متنب کیا سکندرید کی بد کی تاریخ سے بنو پی ٹابت ہے۔ کیونخہ آج دو ہزار برس سے زیادہ گذرنیکے باوجود اس کی شہرت و منزلت میں زن نہیں آیا۔ سکنڈ نشایه تماک یه شهر صور ی بجائے مغربی ایشیا اورمشرتی بجردم کی تجارت کا مرکز بن جائے اور دنیا کی تجارت اسی بندرگاہ یں كمين آفے جهاں كونى فينتى سوداگر يونانيوں كا رقيب نه جو

تاریخ یوای

پارمنیو سے کہ کہ" میں نع کو چوری سے حاصل نہیں کرتا " در اہل اللہ دلیری کی نیٹنگی ستور علی بسکندر کی دلیری کی نیٹنگی ستور علی بسکندر کی گفتگو کا طرزیری تھا اور وہ خوب جانتا نھا کہ دن کے وقت کھیلے میلا میں ایرانی لشکر پر فتح حاصل کی جائیگی تو ایس کی سطوت اور روب کو ایشیا میں چند ور چند بڑھا دے گی +

وستور سے موافق اس مرتب بھی خسو ایران صفول سے مرکز میں تھا ا اور اُس کے رشتہ وار اور ایرانی فوج خاصہ اسے محصرے کھری تی دونوں طرن اجیر مونانی مندی دستے (مع چند جنگی التیوں مے) اور کاربیہ کی س کے دہ سپائی صف بستہ تھے جن کے اجداد ایشیا کے ان علاقول یں اسبے تھے . تلب سیاہ کو ایک اور قطار سے توت و وست دی تھی اور میرے پر سوس اور سواحل خزر سے لوگ سوحبگی وخوں اور باختری اور سنتھی سواروں کے پیمھیے کھڑے تھے مینے پر تورانی ازندرانی کر عواقی آور کوستانِ تفقاز کے سابی صف آما تھے ، اس لشکر گراں سے مقابلے میں (جس سے صرف سواروں کا شار حربین کی محل فوج سے برابر خیال کیا جاتا ہے) صبی ہوتے ہی سکندر بیاری پرسے اتر کے چلا۔ حب معمول اس سے بائیں بازہ پر یونانی طبیف اور تصالیہ کے سوار پارمنیو کے اتحت تھے توب میں برے سے جھ وستے تھے اور دایاں بازو ۸ دستہ رفقا اور نیم ملّع بالو پرستل تھا۔ اور اس سے آخری سرے پر دستہ شاہی کا سردار کلیتوں تھا۔ اسی کی مدد کے لئے کچھ نیم سلّع تیر انداز اور نیزہ بردار مجبی لگا دئے کئے تھے ۔لین سکندری فوج کی کمل تطار اتن جیموٹی تھی کو غنیم کی تفیر

بنج گیا ۔ اب تام ساحل ادر اوسرے سندر پر اُس کی حکومت علی اور ایران کے خاص قلب پر پٹی قدی کرٹیکا وقت آگیا تھا بنانچہ اس فیقی شہر میں چند جینے گزارنے کے بعد وہ چالیس ہزار پیادہ اور سات ہزار سوار نوج نے کر میل کھڑا ہوا اور اگت کے شروع میں تھای**ے کوس** بنیا جو فرات کے کنارے واقع تھا۔سکندر کی منزل مقصود بابل تھا اور ویں سے لئے اس سے وہ راہ اختیار کی جو عراق عرب سے شال سے وجلہ کے مشرقی کنارے کنارے بابل کک بنجتی تھی ۔اسی اشنا میں عبل ارانی جاسوس سے بولکندر کے اتحدیث گرفتار ہو گئے تھے یہ معلوم ہوا ك وارا يلے سے كيس زيادہ انبوہ ليكرآيا ب اور وريا كے دوسرے ف مقیم ہے کہ سکندر کا راستہ رومے ۔سکندر نے بنداب وہ کے مقام پر ہی دریا کو عبور کر لیا حالا کھ عام طور پر دریا کو اور جنوب میں شہر نیندہ پر عور کرتے تھے۔ اتفاق سے اُسی رات چاندگن بڑا اور لوگ مترود ہونے لگے کہ یہ فال سمیں ب (۲۰ ستمبر سسمین م) ﴿ چند روز تک جنوب یں کوج کرنے کے بعد سکندر کو دارا کا اشکر لا جو مجودس ندی کے کنارے گاگ ملا کے قریب میدان میں جران تعا اور کہا جاتا ہے کہ اُس کی فوج میں دس لاکھ بیادہ اور چالیں برار سوار تھے۔ د، رات جس کی صبح ایران کی قسمت کا فیصلہ ہونیوالا تھا ارانوں نے ستع رہ کر گزاری کیونکہ اُن کی شکرگاہ سے گرد کی قسم مورج یا استحکامات نه تمے اور انیس شبخون کا اندیشہ تھا۔ اور وافعی پارمنبو نے شخون کی صلاح بھی دی تھی گرسکندر نے اپنے سپاہیوں کی قواعد دانی اور ابنی سبه سالاری پر جنگ کا فیصله منی رکھنا بیند کیا اور

۔ اب ایرانیول کی پوری صف حلے کے لئے بڑھ رہی تھی ۔سکندر موتع کے انتظار میں تھا کہ اپنی سوار فوج سے اُن پر اُوٹ پڑے اتفاق اسے اینے نیزہ بردار سواروں کو نیم مسلّع سواروں کی مدد پر بھینا پڑا کیونکہ مینہ پر اُنہیں سیتھی اور باختری داتے بلے آتے تھے اور جب سکندری نیزه بردار او صرفرے تو جواب میں ایرانی دستے بھی اینے ساتھوں کی مدد کے لئے ، کھیجے گئے اور ان کے اُدھر سٹنے کی وم سے ایرانی میرے میں فصل پیدا ہو گیا ۔ اسی کے اندر سکندر انے سواروں کو لئے ہوئے گئس گیا اور ایرانی صف کونیج میں سے دور سر دیا ۔ اس طرح غینم کے تلب کا بایاں پہلو زو میں اگیا اور سی طف سکندر نے ترکیھے بہو کر اُس کی عقبی صفوں پر حلہ کیا. ادھ پرے کے سیائی شانے سے شانہ لائے ہوئے ایک سیلاب کی طبع بڑسے آتے تھے اور ایرانی قلب کے درس سے سے بھر گئے تھے ۔ سب سے تیاست خیز مورکہ اُس مقام سے گرد پڑا جہاں شنشاہ ایران کخرا بوا لرز را تماادر گاگ بلایس بھی وہی ہوا جو ایسوس میں واقع ہوا تھا یعنی شاہ شاہاں نے بیٹیہ دکھا ٹی اور اپنی رتھ کیرکر بھاگا ۔ اس کے ایرانی رفیقوں نے اس کا ساتھ دیا اور بھا گتے میں خود اپنی عقبی صفول کو روندتے ہوئے بھل گئے ؛

ادصر بارطنیو پر بری آبی علی - ایرانی مینے کی آخری صنول فی اس کے سواروں پر بہلویا عقب سے حلہ کردیا تھا - اس نے گھرا کر مدد کے لئے ہرکارہ دوڑایا چنانچہ سکندر اپنے مفرور حرمیت کے تعاقب سے باز رہا اور پارمینو کی طرف چلا تھا کہ راستے میں کے تعاقب سے باز رہا اور پارمینو کی طرف چلا تھا کہ راستے میں

مس کے دونوں طرف بہت آئے نملی ہوئی غیس اور حبک الیوں کی طرح یہاں بھی سب سے بڑا اندیشہ یہ تفاکہ کہیں وہ بڑھ کربہلو اور عقب پر حلہ آور نہ ہوں بلکہ ایسوس میں صرف ایک بازو کے بھرنیکا خطرہ تھا اور یہاں دونوں بازو خطرے میں تھے ۔ اس کے خطِ ما تقدّم کی غرض سے سکندر نے دونوں بازو و س کے بیمچے ایک ایک ایک تطار اور قایم کر دی تھی کہ آگر بہلو یا عقب سے ملہ ہوتو وہ گھوم کر بلالی صورت میں غنیم کا مقابلہ کرے ب

بر کھتے وقت سکندر اور اس کا میمنہ صرف و شمن سے قلب سیاہ مے سامنے آگیا تھا اور تام ایرانی مسرے سے سامنے سیدان فالی ره گیا تھا۔ اور ایرانیوں کا تمام مسرو ایک طرف کو ایک پسیلا ہوا تھا۔ یں سکندر دائیں کی طرف کسی قدر ترجیعا چلا اور ہرجنید سیتھی سوار آگے برمد کر مس کے نیم سنع باہیوں سے بھڑ گئے تھے تاہم وہ اپنے زرہ پوش سواروں کو اسی رخ برصائے چلا گیا ؛ جس میدان کو مقدونی سیای اب طے کر رہے تھے وہ رحقوں کے واسطے صاف كرا ويا كيا تما - لهذا داران انهيس روك كے لئے حكم دياكه أن كے پہلو پر دھاوا کیا جائے - اِن سیتھی ادر باختری شہسواروں سے علے کو سكندر كے اجير يوناني سپاميوں نے باشكل روكا تھا كر حجى يون ر پل شروع ہوا لیکن بت سے رتع باؤں کو اور اُن کے محصوروں کو ير اندازوں نے ار ار كے كرا ديا اور بيادوں نے اپني صفيل اتنى کشادہ کردیں کہ رخیں نی میں سے بد نعمان بینجائے گر کوان چلی گئیں +

بھروے پر اس کو متابلہ کرینگے۔ گر اُس کا اندازہ علط نکلا۔ شہر کے قیب بنیتے ہی جب کہ اس کی فوج حلہ کے لئے تیار تھی وروانے ككُل كليخ واور ال بابل كالجم غير مينواني كے لئے بام خل آيا اور ان کے دینی مقتدا اور عائدین تاعے آگے تھے (اکتوبر اسس نوم الله والی مازیوس نے جو سرشتہ از انی میں نہایت بہاوری سے الا منا اب شہر اور قلعہ حوالے کر دیا اور سکندر نے بھی بہاں وہی حکت علی رتی ہو مصریں کی متی - یعنی اہل بابل کے قومی نداہب کی جنیں ایرا کی آتش پرستوں نے ولیل وخوار کر دیا تھا، حایت کی۔ وہاں کے سار کردہ مندروں کو دو بارہ بنوایا اورسب سے برمد کر یہ کہ لعل دیة اسے جیرت انگیز مندر کی از سر نو تعمیر و تزنین کا حکم دیا جو آتھ شاروں سے اور قایم تھا اور جے شاہ زرکسٹرنے یونان سے شکست کھا کر دایں آنے کے بعد "روا کر سلامیں کا غصہ بیاں اُٹارا تھا رانی صوبیدار مازیوس کو سکندر سے اپنے عبدہ پر بحال رہنے دیا،

# ۸ سوس اور صطفح کی تشخیر

فوج کو آرام دینے سے بعد یونانی فائے نے ایرانی بادشاہوں سے کرانی مقام سوس پر بیش قدی کی (دہمبر سات قدم) اس شہر کے تطبع میں بے شار زر وسیم ادرقیتی کیڑا اُس سے باتھ آیا - بہت سی دیگر گراں بہا اشیا سے علاوہ ، جابر کش برمودیوس اور ارس کی تن کے بتوں کا جوڑا بھی سوس میں ل کیا جے زرکسنر ایخنز سے مثور لایا متعا ۔ اس تاریخی یادگار کو وابس کس کے وطن میں اُس کے وطن میں

ایرانی ورانی اور مندی سواروں کی ایک بری جمعیت کا سامنا ہوگیا۔ یہ بیبیا ہو رہے تھے لین صفول ہیں خلل نہ آیا تھا اور ان کے ساخہ ہو لڑانی ہوئی شایہ تام جگ میں اس سے زیادہ خوفاک خوزیزی کئی مقام پر نہ ہوئی تھی ۔ سواران رفقاد میں سے ساٹھ آئی مرکز گرے لیکن فتح سکندر کو ماصل ہوئی اور وہ پارٹیو کی ساٹھ آئی مرکز گرے لیکن فتح سکندر کو ماصل ہوئی اور وہ پارٹیو کی مدحے لئے آگے بڑھا۔ لیکن پارٹیو کو اب مدہ کی ضورت نہ رہی تھی کیو کہ تھمالیہ کے سواروں نے آخرکار سکندر کے ہینچنے سے پہلے بیشنوں کو مار کر بھی دیا تھا اور سے یہ کہ اُن کی مردانہ شمشیر زئی ورشجاعت اس جگ کا نبایت نمایاں کارنام ہے۔ انہوں نے کٹیر قداد کے مقابلے میں اڑائی کو سنبھالے رکھا اور اس قدر نا سام مالات میں کہ پارٹیو کو مضطربانہ مدہ طلب کرنی پڑی یہاں کی مالات میں کہ پارٹیو کو مضطربانہ مدہ طلب کرنی پڑی یہاں کی سلطنت کیا ٹی کا فیصلہ ہو گیا ؛ اڑائی سکندر کی فتح پرختم ہوئی اور سلطنت کیا ٹی کا فیصلہ ہو گیا ہ

سکندر کو پہنے پارمیو کی مدد کے لئے تعاقب جھوڑ کر آنا پڑا تھا۔
نتے ہوتے ہی اس نے دہمن کا پیچھا کرنے میں چھر دیر نہ کی اور
دارائے ایران کا کھوج لیتا ہوا رات بھر مشرق کی طرف برصارا
اور صبح ہوتے ہوتے الربیل میں تھا۔ لیکن اس ٹاک و کوو کے
بادجود و ارا اس کے باتھ نہ کیا اور مدید کے کوہتانی علاقوں میں
بعاک گیا۔ اس کے سروار آریو برزانیس نے شکست خوردہ فی کو
لیکر جنوب میں ایران کی راہ کی اور سکند بابل کی طرف مرکبا ب

ان کے لاد کرنے جانے کے لئے اونٹوں اور نچوں کی پوری فوج دکار مدائے تھی \*

مولی کی جو الم الم قیام کا سب سے مشہور واقد زرگر نے کو ایک المحل کے چار الم قیام کا سب سے مشہور واقد زرگر نے مل کی آتش زنی ہے (منظر بی آم)۔ یہ روایت اس طح باین کی جاتی ہے کہ ایک شب جب کہ سکندر اور اس کے حافیہ نفین خواری فی استیمنز کی ایک زندی آئیس نے فاہی پر مصروف مے خواری فی استیمنز کی ایک زندی آئیس نے ان مٹوالوں کو یہ خیال سجھایا کہ یونانی مندروں کے جلانے والے اور کینہ برور وشمن کے گھریں آگ لگادی جائے ؛ اس عورت کی یہ جنونانہ تجویز گویا بارود میں فتابہ تھا جس کے سنتے ہی نشہ مے کے رشار مشعلیں لے لے کر کیبارگی دوڑ پڑے۔ اور سب سے پہلے لُوکا سکندر نے اپنے اور سب سے پہلے لُوکا میں آگ لگا یا تھوڑی ویر میں دیودار سے سال کی میں آگ لگ گئی اور سارا میل جلے لگا یا لیکن اس سے پہلے کہ میں طمل جل کر خاک ہو باوشاہ کا نشہ اُتر گیا اور اُس نے آگ بجھانیکا میل جل کر خاک ہو باوشاہ کا نشہ اُتر گیا اور اُس نے آگ بجھانیکا میل جل کر خاک ہو باوشاہ کا نشہ اُتر گیا اور اُس نے آگ بجھانیکا میل جل کر خاک ہو باوشاہ کا نشہ اُتر گیا اور اُس نے آگ بجھانیکا

## 9 - دارا کی موت

اس آنا میں ایران کا بدنصیب تاجدار چند نمک حلالوں کے سکا پھدان میں مقیم نمقا۔ ابھی مدید کی مدافت ممکن تھی اور شالی صوبوں کی بہت بڑی فوج اُس کے پاس جمع ہو گئی تھی ووسرے اگر شخ کی خورت ہو تو بیچھے باختر کا ملک موجود بھا۔ ادھر موسم بہار ابھی ختم ہونے نہ آیا تھا کہ سکندر صطفر سے جمدان روانہ ہوا۔ رائے بی بجوانے کی سِکندر کو خاص سترت عاصل ہونی کیو گھہ اب بتوں کی قدر اور بره گئی تھی \* ہر چند یا سخت سروی کا زمانہ تھا لیکن سکندر نے جلدسوس سے کوئے کیا ۔ کیونکہ سیروس و دارا کے ایرانی محلوں میں ابھی بے حساب دولت باقی تھی۔ یہ مقامات ایران کی سطح مرتفع پر واقع تھے اور نہ صرف کوہتا نی علاقے میں سفر کی وشواریاں اُن کی عافظ تحیں بلکہ وہ فوج تھی راستے روکے پڑی تھی جے گاگ ہلاکے

سان سے آریوبرزائیس باے نے آیا تھا۔ ان پر فتع بانا کھ سان کام نه منها ایرانی این کوستانی دروس پر قدم جائے ہوئے تھے۔ دروں کو بلہ کرکے فتح کرنا اس قدر وشوار تھا کہ سکندر کو اپنی عمر میں اتنی سخت مہم بہت کم بیش ہوئی ہوگی بایں ہمہ اسنے برف بیش بہاڑوں میں کوچ کیا اور اجانک پہنچ کر درے جین گئے۔ شابان ایران سے جن معلات کی طرف اب سکندر نہایت بنری ے بڑھ رہا تھا وہ مرودشت کی وادی میں اصطفرے قرب واقع تے اور اصطفر کو ایرانی لوگ دنیا کا سب سے تدیم شہر سمجتے تھے تاجداران ایران کا یه عمواره اس زانے میں نہایت سرسنرو

خاداب علاقہ تھا اور آج ویران و بے گیاہ ہے۔ یہاں سے شہر اور ملات شاہی کو لاکر یونانی پرسی پولس کے نام سے یاد کرتے تھے اور یہ ودا ان کے نبیج سب سے زیاوہ دولتند فنہر تھا"

بیان کرتے ہیں کہ سکندر کو شاہی خزانے میں ایک لکھ ہیں بڑا تیلنت نقد دستیاب هونے اور باقی ساز و سامان کا کیا مھکا ناہے کہ

اور بہت سے ایرانی واپس ہو گئے کہ سکندر کی خدست میں حاخر ہو کر أس سے عنود كرم كے خواستكار ہول ؛ سكندر كو جس وقت النے ميم حربیت کے گرفتار مہونیکا حال معلوم ہوا اور ساکہ اب اس کا تد مقاب بیوس ہے واس نے ادادہ کر لیاکہ جس طرح مکن ہو بھیما کر کے انبیں جانے . چنانچہ نوج کو آہستہ است آنے کا عمر دیراس نے مرف سواروں اور چند نیم منع پادوں کو اینے ساتھ لیا اور آس تیزی سے بیغار کی کہ نہ وان کو دن سمحا اور نہ رات کو رات مین دن تین رات مسلسل سفر میں حرف ایک مرتبہ وہ تھوٹری سی دیر ستانے کو ٹھیل اور چوتھے ون سورج کھنے نکتے تھا را بہی گیا۔ جان وولت ایران کا وارث رنجیوں میں مکرا گیا تھا۔ یہ بات سلم ہو چکی تھی کہ اگر اسی شد و مکے ساتھ تعاقب جاری را تو بیروس اور اُس سے رفیقوں نے وارا کو حوالہ کرنیکا ارادہ کرایا ہے لہذا اب وم لینے کا موقع نہ تھا اور تعاقب کرنے والوں نے ایک رات ادر سفر میں گزاری - تحان سے آدمی اور محمورے رائے میں گے پڑتے تھے گر سکندر برابر بڑھے گیا اور دو پہر کو ایک گاؤں میں ہینجا۔ بہاں ایک روز پہلے مفرورین نے قیام کیا تھا اور معلوم ہوا کہ اب بھاگنے والے بھی رات کو قیام نہ کریگے سکندر نے لوگوں سے پوچماکہ سمو کی قریب کا راستہ اور بھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اگرم ایک قریب کا راستہ موجود ہے گر امیں یانی نہیں ملتا اسکندر نے اسی وقت اپنے پانٹی سو سواروں سے گھوڑے کے لئے اور اُن پر بیادہ نوج سے سب سے مضبوط سرداروں

جب اطلاع ہوئی کہ دارا بہت بڑی فوج سے ہمدان میں لڑنکے نے 
تیارہ تو اُس نے اپنی رفتار تیز کردی تھی لیکن شہر کے تویب پہنے پر 
معلوم ہوا کہ دارا نے گریز کیا اور مشرق کی طرف نکل گیا ؛ ہمدان 
پہنچ کر سکندر بے تقسمالیہ اور یونا نی طینوں کی فوجوں کو انعام و 
اکرام دیکر رفصت کردیا گرجن لوگوں نے از خود دو بارہ بھرتی ہونا 
جایا انہیں ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی اور اس اجازت سے 
بہت سپامیوں نے نائدہ اعظایا ہ

اب سکندر اپنی اصلی فوج لئے مارا مار مشرق کی طرف کوچ کررہا تحا ١٠ نيان يا حيوان كى كليف ومشقت كا مطلق خيال نه تها اور وارا کو مرفتار کرنے کی کو لگی ہونی تھی ۔ سیکن ایرانی تاجدار کی اجل ایک دوسرے رائے سے گویا دیے یاؤں آ رہی تھی یعنی اُسکے براہوں کو یقین ہوتا جاتا تھا کہ اقبال نے واراکا ساتھ حجور ویا۔ اورای نے جب اُس نے باختر کی لیبا کی ماری رکھنے کی بجائے ویں تھم کر پھر قست از ان کا ارادہ کیا تو اس کے رہے ہے یونانی فرکوں سے سوا کوئی ہی ارشنے پر آبادہ نہ ہوا بلکہ بت سے ولوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خاندان کیا نی کی دوہی کشی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ باختر کا والی مبیسوس ہے جو ارشاہ کا رشتہ دار تھا۔ اسی بین پر رات کے وقت وارا کو گرفتار کرلیا گیا اور اب اُسے ایک تیدی کی حیثیت سے عبلت سے ساتھ باخت، لے چلے ۔ اس واقع نے فوج کو بے ترتیب اور منتظر کر دیا۔ اجیر ینانی سامیوں سے سواصل خرز کے بہاڑوں میں شال کی راہ لی برافر کیا تھا وہ نہ صرف فیاضی بلکہ مین مصلمت پر بنی تھا۔ ہر لک میں اس نے دہاں کے قومی آئین و توانین برستور رہنے ولے اور صرف وہاں کے قومی آئین و توانین برستور رہنے ولے اور اور اس کے اختیارات کو تقییم کرنے پر زور ویا کیو کہ ایرانی بوٹا تھا اور نہ صرف ویوانی نظم و نسق بلکہ مالی اور جنگی معاملات بھی اس کے اور نہ صرف ویوانی نظم و نسق بلکہ مالی اور جنگی معاملات بھی اس کے سرو ہوتے تھے۔ اس طریقے کو سوخ کرنا سکندر کو ضروری معلم ہوا کہ آئیدہ بناوت کا خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ اس نے اکثر مقابات پر صرف دیوانی انتظامات صوبہ دار سے باتھ میں رہنے و نے اور محکمہ مال اور فوج سے علیمہ جمدہ وار مقرر کئے جو صوبہ وار کے ماتحت مال اور فوج سے علیمہ جمدہ وار مقرر کئے جو صوبہ وار کے ماتحت ملک این این این این این این مینوں سے خود ومہ دار ہوتے تھے ب

لیکن سکندر مقدونیہ سے چلاسے تو اہل یونان کا نمایندہ کو جلا تھا اور گویا اُن ذلیل ایشیائیوں کے مقابلے میں آنھا تھا جو محض غیر اور بیگانہ تھے ۔ پس تمام یونانی اور مقدونی بہاہی جو اُس کے ماقعہ تھے کہ قدرت نے انہیں یونانیوں کو یہ سجھتے تھے کہ قدرت نے انہیں یونانیوں کی لوٹ کیلئے اطاعت و غلامی کے لئے اور مشرقی ممالک کو یوناینوں کی لوٹ کیلئے بنایا ہے لیکن سکندر جس قدر آگے بڑھا اُس کی نگاہ وہیم ہوتی گئی یونانی اور غیر یونانی کا تعقب اور قومی تفریق اُس کی نظرے غاب ہونے گئی اور اب اُس کے ذہن میں ایک ایمی سلطنت کا تعقور پیدا ہوا جس میں مشرق و مغرب کا کوئی امتیاز نہ ہو اور حل آور پیدا ہوا جس میں مشرق و مغرب کا کوئی امتیاز نہ ہو اور حل آور ایل یورپ مغلوب ایشیائیوں پر حکومت و برتری نہ جا ئیں بلکہ ایشیا اور یورپ مغلوب ایشیائیوں پر حکومت و برتری نہ جا ئیں بلکہ ایشیا اور یورپ مغلوب ایشیائیوں پر حکومت و برتری نہ جا ئیں بلکہ ایشیا اور یورپ مغلوب اور باشنہ کے بل تغریق سنل و آپ ایک کا

اور نوجوانوں کو بھا کر این ہمراہ لیا رہ شام سے وقت رواز ہوئے تقے اور سورج نکلنے نہ یایا عقا کہ دم سیل چل کر غیم کے سرر عا پہنے اُنیں دیکھنے ہی مبیوس اور اُس کے ساتھیوں نے تیک بادشاہ کو گھوڑے پر سوار ہونیکا حکم دیا گرجب وارانے انجارکیا تو وہ برجیاں مار مار کر اُسے اپنی گاڑی میں وہی چھوڑ گئے بگاڑی کے فیجر بے گاڑی بان مے إدحم أدحر پیرتے رہے اور راستے سے كوئى آدمه ميل دور ايك كما لى كي طرف چلے كئے تھے جہاں ايك مقدونی سپای اپنی بیاس بجھانے آیا اور چٹے کے قریب اسے خماع ایران اپنی گاڑی میں وم توڑ تا الله وه ایک گھونٹ یانی کے لئے بیاسا ترب رہا تھا اور اس جان کنی میں جب سابی نے یانی کا بیالہ بجر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اُسے آخری وقت بری شکین ہوئی اور اُس نے اشارے سے شکریہ ادا کیا ۔سکندرنے اینے حربیت کی نعش دیکھی اور بیان کرتے ہیں کہ ترس کھاکر اینا مُجِغه أس پر دُال دیا (جولا نی سسترة م) یه بھی اُس کی خُوش نصیبی تھی کہ اُسے وارا کی نعش کمی درنہ اگر وہ زندہ گفتار ہوتا تو سکندر اُسے غالباً تحل نہ کراتا اور ایسا تیدی اُس کیلے ہمیشہ نکر و پریشانی کا سبب رہتا۔ نمش کو اُس نے عزت و آبرو کے ساتھ وارا کی اس کے پاس بھیج دیا اور خاندان کیا نی کا اخری تا جدار این بزرگوں سے سم بہلو صطح ہی یں دفن ہواؤ والسكندركام واعلم بينيت النياني اجدارك

ابتدای سکندر نے مفتور علاقوں کے ساتھ جس روا داری کا

### با ب ہجدہم مشرق قهائ کی فتو حاست

ا۔ مرکانیہ ، ایریہ ، باختریہ ، سکدایا

دارا کے قاتل بھاگ کر غل گئے ہے۔ ین بیبوس

بختر علی ویا اور برزامیں ، مرکانیہ (بازندران) بھاگ آیا۔

یہ بحیرہ خوز کے ساحل کا علاقہ ہے اور بیاں برزامیس کے بعاقب یں آگے نہ بڑھ سکتا تھا

بہذا ہیلے اُس نے کوہستان البرز کو عور کیا جو پارتھیہ اور سواحل خرز کے وربیان ہے۔ یہاں تالبوری اور مرقی کے علاقوں یں جو ایرانی سروار بہٹ آئے سے انہوں نے اطاعت قبول کی اور عنایات ناہی سے سرفراز ہوے۔ اطاعت قبول کی بھی جاں بختی کردی گئی ؛ اجریونانی سیاہیوں نے برزانیس کی بھی جاں بختی کردی گئی ؛ اجریونانی سیاہیوں نے برزانیس کی بھی جاں بختی کردی گئی ؛ اجریونانی سیاہیوں نے برزانیس کی بھی جاں بختی کردی گئی ؛ اجریونانی سیاہیوں نے برزانیس کی بھی جاں بختی کردی گئی ؛ اجریونانی سیاہیوں نے

اوشاہ کو اپنا سرپرت اور حاکم سجیس اور وہ اُن پر کامل عدل و مساوات کے ساتھ فرازوانی کرے ؛ جنگ گاگ طِلا کے بعد ان خیالات کا علی ظہور بھی ہونے لگا تھا۔ ببض مشرقی صوبے جیے بابل ہوائی والیوں سے ہور کر دنے گئے تھے اور اب سکندر فیلقوس کا درباد بھی خالص مقدو نوی دربار نہ را عقا۔ چنانچہ ہم نہ حزف ایشائی دربار کی ریموں کو بھی رفتہ رفتہ سکندر کی مہل میں روشناس ہونا و کیھتے ہیں۔ ایشیا کے نے تاجدار کے سات مواں سے باضدے زمیں ہونا و کھتے ہیں۔ ایشیا کے نے تاجدار کے سات مواں سی سکندر اپنا سفرتی ہوتا ہو گھتے ہیں۔ ایشیا کے نے تاجدار کے سات مواں سی سکندر اپنا سفرتی لیاس مار کر دربار ہیں شام اِن ایران کا میں سینے جلوہ گر ہوتا ہے تاکہ اپنی مشرقی رعایا کی آگھوں یک مینی نے معلوم ہو ہ

متقراد تلعہ تعمیر کیا تھا؛ اس کے بعد ورنگیا نہ کا علاقہ بھی بغیر کسی رائ کے سکند کے زیر تگیں آگیا ہے

رزمین درنگیان کے صدر مقام بروف ماسید یں یہ خبر کندر کے گوش گزار ہولی کہ پارشیو کا بٹیا فلوناس اس کے مل کی سازش کررہ ہے سکندر نے مقدونوی سرواروں کی ایک مجبس میں ان تمام الزامات كوييش كيا- اور فلوماس في بي اقبال كياكه باوشاه ا مر متل کرنے کی ایک سازش کا حال مجھے معلوم تھا اور میں نے اسکی کوئی اطلاع نہ دی۔لیکن اس پر صوف میں اکیٹ الزام نر مقار امر آخر مجلس نے اُسے مجرم قرار دیا اور وہ برھیاں بھونگ تھونگ کر مارویا گیا و عام اس سے کہ فلویاس کے مجرانہ ارادوں میں اسکا باپ شرك تھا يا نہ تھا، بيا كے مل كے بعد أس كو زندہ جھوڑا فدرش نظر آنا بقا لهذا فوراً ایک مرکاره مدیم بھیجدیاگیا که جس قدر طبیکان مو مارمنیوکی فیج کے بعض سرداروں کو اس بوڑھے سیسالار کی جان فلینے کا حکم پہنیا دے یہ سکندر کا ایک جابرانفل تھا اور محض ب وفائی کے شبہ پر اُس نے اس مسم سے حفظ اتقدّم کو جائز کرایا عالانکه عالبتی تحقیقات کی نوست ہی نہ آئی اور بطا سر پار منبو کے ظلاف اُس کے پاس کوئی ثبوت جرم بھی نہ تھا۔

اس کے بعد سکندر نے باختر کے راستے سیدھا جائیکی بجائے عکم وکم ِ افغانستان کی طرف کوچ کیا کہ اس ملک کو مطبع کرتا ہوا کوہستان ہندوش کو عبور کرجائے اور مشرق کی طرف سے وریائے سیجون کے میدانوں یں واض ہو۔ جنائجہ اس نے جنوب میں بڑھ کے سینان اور اہنی کوہتانی علاقوں میں بناہ لے رکھی تھی۔ اب اُسنوں نے بھی اپنی کوہتانی علاقوں میں بناہ لے رکھی تھی۔ اب اُسنوں سے جو لوگ اتحادِ کورٹی تھی کورٹی تھ کی مجلس سے بہلے ایران کی المازمت میں وال ہوئے تھے رہینی اُس وقت جباک کہ یونانی ریاستوں نے مقدونیہ کی سیاوت قبول زکی تھی) وہ آزاد کرد لے گئے گربعد کے سیامہوں کو جبرا مقدونوی فیج میں بھرتی کرلیاگیا۔

سکندر نے ممدان سے پارمنیو کو بحرہ خرز کے جنوب مغرب ک طرف روانہ کیا کہ علاقہ کا لوسیہ پر قبضہ کرنے اور خود پندرہ رون رورہ کارنہ میں ٹھیرکر فوجی نائش اور کھیل دیکھنے کے بعد شرق کی طریت سوسید گیا جو صوبہ ایر بیہ کے شال کا قصیبہ تھا۔ایرانی والی ساتی برزمیں بہاں بریاب جوا اور اُسے سکندرے ایخ عدے پر بال کرویا اسی مقام پر خربی کہ بسیوس نے اروشمیرکا نام اور فناوشا بال ما نقب الختيار كيا سے اور بادشاہی سريج لگاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سکندرنے باختر کا رخ کیا گر کھے دور نہ گیا تھا کہ نود ساتی برزنسیں کے باغی ہوجانے کی اطلاع می اور وہ وو ود تین تین منزلیں کے کرما ہوا دو ہی ون میں ایریہ کے صدرتما ارتوكوانا كے سامنے بينج گيا۔ يبال أسے كوئى برى مزاحت بيش ذاك اور اُس نے جنوب کی خوف صوبہ ور محیانہ کا رخ کیا ؛ اس یں کوئی شبہ نہیں معسام ہوتا کہ سکندر نے جو راستہ اختیار کیا وہ وی تقا جو اب مرات ہوکرسیستان انا ہے اور قرنیہ جاہتا ہے کہ برات ہی کے مقام پر کندرنے اپنے نئے صوبے سکن دریہ ایرلون کا

نام ویا تاکہ اس نام کے ووسے شہوں سے امتیاز رہے یا فصل بہار مے "غاز میں سکندر نے کوہشان قامن کو عبور کیا اور باک خود یہ اسی مہمتی کر مہنی بال کے البیس اُتیانے سے کچھ بی کم وشوار ہوگی۔ کیونکہ اس میں سکندر کے سیا ہوں کو کیا گوشت اور بناس بتی کھاکر میٹ بھڑا بڑا تھا۔آخر بصد شکل وہ بہاڑ کے نٹالی کن رے کک کک اخرے مرحدی تلعے ورایب ساکا مِن بِنجِيد اور يهال ابني تفكى بولى فيح كُو أرام دي علم جد عندر قلط اورنوس كا رائة بيداني علاقة من أتركر شهر مکترا یا باختر کی جانب روانه بود جو اب بلخ کهلاً اسم-علم آور فی کی میش قدی روکے کے لئے بمیوس نے اس حقية ملك كو بالكل وريان وب جراغ كرويا تقا ليكن مكندر کی آمد سُنتے ہی خودسیوں کے بار اُٹرکیا اور یہ معوبہ بھی بغیری راائی کے روات مقدونیہ میں نتال ہوگیا۔ گر مقدونوی فاتح کو بیسوس کے ماتب کی آھن لگی ہوئی می جو سُگدیاٹارمند، یں بھاگ کرما چھیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو دریا سے جمون اور سے رمیان سگہ رسند، تدی سے نام پر "سگدیانا "کھلاتا عالانکه خوديندي سيحون يک پنج پنج ريشتان سي نشک ہوجاتی ہے سکندر کو رو تین ون تک اسی ٹیتی زمین میں عفر كُنَّا يِدًا اور جب وو خست وتفعل دريا كے كنارے بينجا تو ک ترطاجد کا نامد سیلوار میں نے ہیانہ اور فران سے محود کر کوبستان الیس کو عِد کیا اور مثلیّا ق م بں اطالیہ پر فی کمٹی کی ٹی مترجم

واضع رہے کہ وہ بجنے جال جے بام ورنیا کہتے ہیں اور جس سے ایشیار کے جنوب اور سنرقی و مغرب میں، کوہستان بامیر،کوہستان مہندوکش اور کوہستان بھالہ کے عظیم الشان سلسلے پھیلتے ہیں، قدیم یونانیوں میں ایک ہی ام مینی کوہ قاف سے موسوم تھا بیکن ہندوکش کو وہ ایک خاص اور جواگان نام بارویا لی سویں سے یادکرتے تھے اور کوہستان ہالہ کو ایما وس مواسکیا محمد تھے، خوص ہندوکش کے وامن میں اُس نے موسم سرابسکیا اور اس علاتے پر تسلط رکھنے کی خوض سے شہرکابل سے ممی قدر شال میں ایک اور سکندریہ کان شال میں ایک اور سکندریہ کی بنیاد رکھی ۔ اور اُسے "سکندریہ قان اُ

الجابان

برفانی وادی سے نخلتا اور خم کھاکر ترکستانی میدانوں میں فال ہوتا ہے۔ جنگی نحاظ سے یہ مقام نہایت اہم تھا کبونکہ جنوب مشرقی ایشیا اور لمک جبین کے درمیان آمد و رفت کا سمیے بڑا بھائک فرغانہ ہے جس کا کوہتانی درو کوہ تبان تان اور ہو کوہ تبان تان اور سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا دومرا سنہ نیج جاکر سرزین کا مشخر میں گھلتا ہے؛ سکندر کی موقع شناس نگاہ نے اس جگ این حد فائم کرنے کا فیصلہ کیا رست یہ فی میں اور درایا کے کنارے انکان شہر کی بنیا د رکھی گئی جو آجکل اخرام خرفی کئی جو آجکل جنوب موسوم ہے۔

خجمند کے نام سے موسوم ہے۔ سکند نے اراکوسسیہ اور باختریہ کو اتن آسانی سے فتح کرب تھا کہ اس سے نزویک سیحون کے یار اس کا کوئی مقابله كرنے والا ہى نه ہوسكتا تھا۔ ليكن جس وقت وہ اپنے نے نہر کا نقشہ تیار کرد ہے تھا ، کیاکی سگدیا کا کی بغاوت اور سمر قند میں مقدونی ہاہ کے گھرمانے کی اطلاع می باغیوں صوائی علاقوں میں سرکارے دوڑاوئے تھے۔اورسیتھیدادرمساکتی کے بدوی قبائل جوق ور جوق چلے آئے تھے کہ یونانی حملہ آور کو مارکر کال میں۔ وض مکندے کے ہرطوف سامان خوف و نشویش پیدا ہوگیا تھا۔ لیکن وہ نہایت دلیری کے ساتھ اقل سُمُكُديا الله علموں ير حمله أور موا اور ووون يس یاب قلع چین کر آگ لگادی۔ اوروں نے یہ نوبت آنے بلے تبیار کھد کے اور وہاں کے باشدے یا بر زنجرلائے گئے۔

معلوم ہوا کہ مفرور حراف نے تام کشتیاں جلا طوالی ہیں۔ نا جا ر مقدونی بادشاہ کو اپنی فیج شکوں کے ذریعے دریا کے بار آثار نی بڑی اور یہ وقیانوسی طریقہ اب کک وسط الیشیا میں رائج ہے۔ لیکن یونانی سیاسیوں نے اس میں بھی اتنی جدت ضرور کی تھی کہ شکوں کو ہوا سے یکلانے کی بجائے گھاس محدس سے بحرای تھا۔ بہروال امنوں نے کلیون پر وریا عور کیا۔ اور مراکندا کی طرت مرع اور بریجان لینا کچھ و بوار نہیں کر یہ سیرف رکا مرانا نام تھا۔ سُلُدیانا کے وگ بیپوس کے ملیف نے گراب انہوں نے این ملک بجانے کی خاطراے گرفتار کرکے سکندر مے حالے کروینے پر نمادگی ظاہر کی، اور سکندر نے لاکس سی المی ربطلیموس ، کو ۱ مزار آوی دے کرمبیوس کولا نیکے واسط روانہ کیا۔ پیرسکندر کے عکم سے اس ایرانی سروار کوشکیس باندھکر بہنہ اُس راستے یر کھڑا کرویا جدھر سے فوج گذرنے والی تھی اس ربوائی کے بعد اُس کے تازیا نے نگائے اور بلنح میں تعجیریا كر أخرى فيصلے كا المجى وإل انتظار كرے -

یہ متصد پرا ہونے کے باوجود سکندر نے اپنی بیش قدمی زروکی۔ وہ سگریا ناکو ابنی قلم و میں شامل کرنیکا ارادہ کردیکا تقا اور اب بحول کی بجائے جیجوں کو اپنی سلطنت کی سرحد بنانا چاہتا تھا چاپنے سمر قن فین کرنے کے بعدوہ اُسی رائے سے اُکے بڑھا ہے قدت نے کویا ازل سے ان پہاڑوں میں کا کلم تیار کرویا ہے۔ یہ راستہ جیموں کے کنارے اُس مقام پر بُنیتیا ہے 'جبال یہ دریا فرغا نہ کی کارے اُس مقام پر بُنیتیا ہے 'جبال یہ دریا فرغا نہ کی

سگدیانا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پال کرتا ہوا کلی ۔ پھر جنوب مغرب کی طرف سیحول اُر کے غربی باختریہ کے شہر زریاسی میں آگیا اور یہیں اُس نے موسم سرا کی ایر سیم کیا کے شہر زریاسی میں آگیا اور یہیں اُس نے موسم سرا کیا کے شہر کیا کے سیم کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کے سیم کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کا کہ کیا کہ

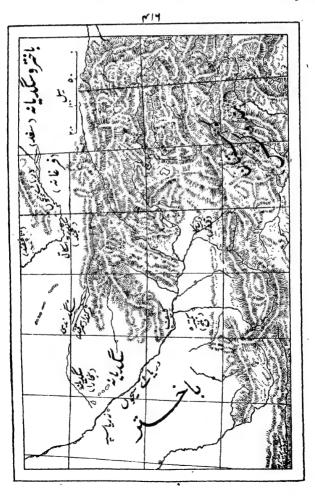

باب مجديم

که سکندکا نیا شهربانے یں شرکی ہوں ا

اب برتند کو ماص سے نجات ولانے کا مرحلہ ورمش تفا لیکن اس طرف متوج ہونے سے پہلے ایک تازہ خطرہ یہ پیلے ہوگیا کرسیتھی قائل ہرطرن سے اگرجیموں کے کنارے برجع ہونے لگے اور اس تاک میں منے کہ آئی مقدونیہ، سمر قند کی طرف برطیس او دریا عبور کرکے اُن کے عقب سے حلہ اور ہوں اور اغیں حیان وریشان کرتے رمیں ایس جبک وریا کا بندوبست اور ان وحشیوں کا سترباب نه ہوجائے سموند کی طرف کیے نہیں کیا جاسکتا تھا ای نظر سے سکندرنے مون ، ون مے قینل وصے میں سکندرایسکا فی کے گرد کی اینوں کی داوار جن کر سے کے قابل بنادیا اور میر دریا اُمْرِ كر ان وخيوں سے مقا لجے كا تبيّه كيا كيونكه وہ اس عصاب ووسرے کتارے پر دور تک تھیل گئے سے اور سکندر کی فیج کو طرح طرح سے جڑاتے اور شور میانے سے لیکن حس وقت اس كنارك ير منجنيقين نصب بوكيس تويه صحوائي كلربان اتني دورس سنگ و پیکان برئے و کیمکر بہت گھرائے ، اور جب آن کا ایک شہوار چے ش کھاکر گھوڑے سے گرا تو وہ کنارہ چھوڑ کے ہطا اُن کا ہٹنا تھا کہ سکندر کی فوج دریا کے پار اُنز گئی اور حلہ کرے أنفيس بھگاويا 🕹

پھر سکندر نے انبی سوار فرج سے صوا میں بہت دور کک اُن کا تعاقب کیا۔ اور اوھر سے اطمینان طال کرکے وہ صوالیں معار کڑا جوا سمرقند بہنجا۔ اور اُسے رستگاری ولانے کے بعد انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اب سکندر وہ سکندر ہی نہیں رہا جو گرافی کوس کی بیری کو فاتحانہ عبور کرتے وقت اُن کا سیسالار تھا۔ بلکہ فوشامدی ایشیائیوں پر فرانروائی کرنے کی بدولت اُس کی حالت بالکل بدل گئی اور اس تغیر کا علی ظہوراً سی قشر اُنے دکا تھا جب کہ اُس نے اپنے معند علیہ اور قدیم سیسالار بارمنیو کی جان کی ج

الفاق سے انہی ونوں ایک ناشدنی واقعے نے ول بردائت اہل مقدونیہ کا ترجان بھی پیدا کرویا۔ سرح اس اجال کی یہ کر بب سکدمانا میں بغاوت کی مگ و دوس کر سکندرکو بھر ایک مرتبہ سیحول کے پار آنا۔ اور کھھ عرصے مک سمرفندیں رہنا بڑا (مختا م م تو سیحول کے ان علاقوں میں فیج کے طول قیام کا سب کے نامبارک نیتجہ یہ ہوا کہ اُس کے آؤیوں میں عام طور پر شاب خواری کی عاوتِ به ترقی کرگئ کیونکه گری میں بہاں کی خکک آب و ہوا اکثر تشکی سے بیتا ب كرويتي تقى أور أكر ابل مقدونيه كو خواب ياني يى كر بيار ہونا نہ تھا تو وہ شراب ہی سے اپنی پیاس بھاسکتے تھے۔ خود سكندر اسى زانے سے زياوہ اور بار بينے كا عادى ہوگيا تھا ایک رات سمرقند کے قلع میں یہی شغلِ قدح خواری بہت رات کے کک جاری رہا۔ بعض یونانی اویب جو سکندر کے ہم رکاب اور جلسے میں سترکیب تھے، اس کی تعربیت میں زمین اسمان کے قُلاَّ بِي الله فِي اور خود الوالوسكوري برأس كو ترجيح ديفالك له جدر کا روز الله من من من کامشاورول من کی سورا شاکتش کی حاتی علی مترجم-

بالبيجديم

زریاسیہ میں دارا کے قاتل بمیوس کی باضا بطہ تخقیقاتِ جرم کی کئی اور یہ سزا بخویز ہوئی کہ ناک کا ن کاٹ کر پہلے اسے ہمدان بہجدیاجائے اور وہاں سولی دیدتیا ر العشار مراء اعضا كى يه تطع و بريد بهارى طرح قديم الم يونان کی نظر میں بھی وحشیانہ سزا تھی رسکین سکندر نے سجھ کیا تھا کہ شرق میں حکومت کرنی ہے تو وہیں کے بادشاہوں کی شان بنانی ماسی اور اُسی قسم کا طربق سیاست بھی اختیار كرنا جاسة بس كے اہل مشرق فوكر ميں۔ خود يونانى خيالات اُن کے کنشین کرنے کی صورت یہی تھی کہ آومی پہلے آ سنجے رنگ میں رنگ جائے۔بیں بینانی فاتح نے ایانی شہنشا ہوگا بھیس بھرا، انہی کے جاہ و جلال اور ططراق کا سامان گرو ویش جمع کیا، اہنی کی طرح اپنی سٹرقی رعایا سے زمیں ہوسی اور غلامانہ تعظیم کرائی اور انہی کی شل نکل البی ہونے کا وعویٰ کریاتھا لہذا ایں موقع پر بارشاہ کے قاتل مبینوس کو جو عبرت انگیر سزا وی گئی وہ اپنی ایشیائی اصول کے مطابق تھی اور سکندرنے یونانی بنکر نہیں، بلکہ وارا کے ایران کا جانشین بنکر یہ فیصلہ صاور کیا تھا ہ

گر خوالی یہ تھی کہ سٹرتی سلاطین کی یہ تقلید اور سکندر کا ایرامیوں کو مورد التفات بنانا، اہل مقدوینہ کی نظر میں خار شھا وہ اسپنے باوشاہ کو ول سے عوریز رکھتے ستھے اور اُس کی فتوحات میں حق رفاقت اوا کرنے پر نازاں تھے۔ لیکن یہ باتیں دیکھ دکھکر

روائیاں ہوتی رمیں یانتک کر سکندر کی نتوحات سے مرفوب ہوکر سیتھیوں نے خود اپنے سب سے متاز سروار سیتمیامیس کو ماروالا کر سکندر کی خشنوری عال ہو۔اس کے بعد سکدیانا کے صرف جنوب مشرق کوستانی علاقوں کی فتح باقی رو مکی اس سے دریے وہ بیاری قلّعہ تھا جہاں اُک سیارتمیں راستہ روکے بڑاتھا ادر اس کو اہل مقدونیہ نے رات کے وقت بہ ہز*ار* و*شواری چڑھکر* فتح كي تدويل أيس محكسما رتسل كي جان بيلي ركسانه روشك، می تھی جس کے حسُن و تمیزے سکندر کو اینا والہ و شیدا بنالیا۔ وہ جاننا تھاکہ ایک غیر بینانی امیرزادی کے ساتھ شادی اُسے اسینے مغرور سم وطنوں میں مطعون کروے گی ۔ باین سمہ اُس نے جو اداوه کرلیا تھا اُسے پورا کیا اور واپس باختر پنجیکر بڑی ھوم سے تناوی کی۔ گویا پورپ و ایشا کو ایک رشتے میں مسلک کرویا۔ معلوم ہوتا ہے اسی زمانے میں یہ کوشش بھی ہوئی تمی کر ورباری مراسم و آواب سب کے لئے کیساں ہوں اور ایرانی امراع جس قسم کی تعظیم اور زیں ہوسی کرائی جاتی ہے اہل مقدونیہ کو بھی اس کا پابند بنایا جائے ۔ اس برعت کی سب سے زیادہ جس سے مخالفت ی ده نیم ارسطو کا بیتیا کالس تنیس تفا بر بکندری ماربت کی تاریخ تیار کررہ تھا۔ اور اسی آزاوانہ فالفت کی وجہ سے موردِ عمّاب سوان مقدونی اميزادوں کي جر بادشاه کی خواصي ميں رہتے تھے، تعلیم و تربیت بھی کالس تنیس سے فرائض میں ڈال تھی۔ اتفاق سے البی یں ایک نوجان مرمولوس امی نے

جن کی او ظاریں اُج کا شوار سایا جارہ شا، اس کی تردید کرنے (ج یوناینوں کے زمب میں کفرتھا) اُس کا رضاعی بھا لی کل آوس کہ شراب کے منتے میں سرشار تھا ، دفعتہ اپنی جگر سے اُٹھا اور جب ایک وفعہ زبان کھلی تو بھراسی رو میں جو جو کچھ مزمیں آیا كهتا جلاكيا مشلًا كين لكا كه مكند كى يه تمام فتوحات عفل ايس مقدونی جانبازوں کا صدتہ ہے جیے یارمنبیو اور فلویاس سے اور گرانی کوس کی جنگ یں خود یں نے اُس کی جان بھا لی، یہ تقریر س کر سکندر طیش سے بیاب ہوگیا اور کھومے ہوگر مقدونوی زبان میں ابنے سیابیوں کو آواز وی لیکن اُسے نشے میں برافروخة و کیمکر کسی نے عکم کی تعمیل نه کی کیمکیمیس (بالی) اور بعض اجباب نے کلی توس کر کھنچکر کرے سے باہر کرویا کھاور وگ سکندر کا غصتہ وصیا کرنے لگے نیکن تھوڑی ہی ویر میں کلی توس بھر کرے میں دخل ہوا اور وردازے ہی سے بوری پاین کے تبض اہانت آمیز شعر چلا چلا کے بڑھنے لگا جن کا مفہوم یا لھا کہ فیج لڑتی ہے اور نام سروار کا ہوتا ہے اب باوشاہ کو تاب ندائی اُس نے لیکوراکی ایرے والے سے برجی چھین کی اور اپنے کوکا کو بیندھ کے گراویا! داقع کے بعد ریخ و بشیانی کی باری بھی۔ خونی باوشاء اینے نیے میں سب سے الگ طیا ہوا، ووستوں کے قل پر خود اینی موت کی وعائیں مانگا اور غم و غصه کریا را۔ اور تین ون وانا بانی سب حرام کرامیا که باخترىي أدر سكديانا كي مغربي علاقول يس ادر كيه عرص ك

تو کم سے کم اُس کا نام تو ضرور بدل کر نیکیا کرویا تھا۔ یہاں وہ وسطِ نومبر یک مقیم اور آگے بڑھنے کی تیاری میں مصروت رہا۔ اُس نے فیج کا معقول حصد یا نختر پیر بیں چیوڑ ویا تھا لیکن اُس فقلاد سے بھی زیاوہ ، یعنی واین کے ایشائیوں کی تیں مبرار "افاسیا فرایم کرلی تھی اور ہند کوستان برجی نشکر کو کے کر چلا ہے وہ کرا تھی اور ہند کوستان برجی نشکر کو کے کر چلا ہے وہ کم اس فیج سے وگنا تھا ، جی سے کم اُس فیج سے وگنا تھا ، جی سے کم اُس بید وروائیال کی تھی اور ایشیا بر چڑھائی کی تھی اُ

اس ووران میں جہاں نیمے ڈوال دیے وہی سکندر کا بایتنت اور سلطنتِ مقدونیہ کا مرز بن جانا تھا۔گویا ایک وسیع شہر تھا جو اُس کے ساتھ وسط ایشیا کے بہاؤ اور دریا پھلانگ چلا آتا تھا ہر شئ اور مرطبقے کے آدمی اُس، میں موجود سنے معار، جلیب بخومی، ولال، ادیب، شعراء مطرب، نقال، کرتبی، نشی امتصدی دواری مصاحب، اور عورتوں، اور غلاموں کا ایک پورا سنگر ساتھ تھا وربار ایران کی تقلید میں، سکندری وربار کا بھی با قاعدہ روز نامج کما جاتا تھا اور یہ خومت شامی وبیر یومییس باشدہ کاروبی کے سیرد تھی ا

گرانِ غالب یہ ہے کہ سکندر کے زمن میں ہندوستان کی فتح کے مرف بیسی میتھ کہ دریائے کوفن الینی دریائے کابل،
اور سندھ کے طاس تک تسلط کرلیا جائے۔ جزیرہ نائے ہندگی
دست و ہیئت کا اُسے مطلق علم نہ تقاد البتہ بیاں کے عجائبات
کے ضابے مین مُن کریونانی حلہ اور ہندوستان دیکھنے کے بہت شات ا

یہ حاقت کی کہ شکار میں بادشاہ سے پہلے بڑھ کر سور کو ار دیا
اس بدہندی کی سڑ میں اس کے کئی درّے لگے۔ ادر سواری کا
گھوڑا نے یہ گیا یہ ایسی بے عزتی تھی کہ میرمولوس کے دل ہی
گرہ بڑگئی اور اُس نے بعض رفیقوں کے ساتھ مل کر سکندر کو
سوتے میں جان سے مارنے کا منصوبہ کیا۔ گر اس کی مخبی
ہوگئی، سازشی گرفتار کرنے گئے اور تام فرج نے مل کر اُن کے لئے
مثل کی سڑ بجویز کی۔ ان کے ساتھ کالیس تنیس کو بھی ترکت کا
الزام دے کے، سولی پر لٹکا دیا گیا ؤ

ابھی گرمی کا موسم ختر نہ ہوا تھا کہ سکندر نے باختر کو خیر باد کہی اور فتح ہند کے ارادے سے جل کھڑا ہوا۔ وارا کی سوت کے بعد تین سال کے اندو اندر مغربی فاتح ایک طون افغانستان اور دوسری طرف دریائے بیحول کیک تمام علاقہ فتح کرئے تھا۔ دریائے سیحوں کے شالی علاقے حال میں دولتِ روس نے اپنے زریگیں کئے ہیں۔ گر سب سے پہلا فرگ جس فو مور بزاد برس قبل ان علاقوں برحد کیا سکندر تھا اسی طرح سکندر کو شمال مغربی سند کی فتح میں جہاں وہ مہم لے کے اب روانہ ہوتا ہے انگریزوں پر فخر تقدم عامل سے ب

#### ٧- "فتح مبن"

بلخ سے افغانستان آتے میں بطاہر وہ کابل کی بڑی شاہ راہ سے واپس ہوا۔ اور اس شہر کو اگر اُس سے آباد نہیں کیا

تے۔ وو اس کو دنیا کا مشرقی کناو سجع سے جد اوشالوس کا بانی اجاتا ہے۔ اور ابنوں نے سناتھا کہ یہ نیک باشدوں کا مکتے جس میں بھیب بھیب تسم کے جانور اور ورخت ہوتے ہیں اور جس میں کثرت زر و جوا سرات سے بے صاب وولت موجو ہے یہ سكندر كے علے كے وقت المسترق مى شال سغربى مندبہتى چھوٹی جھوٹی ریاستوں یں سنسم تھا۔ جہلی و سندھ کے درمیان شابی اضلاع پر اومفیس کی مکوست متی جس کی راج وصافی کمسیلا میں تھی۔ یہ شہر موجودہ را ولینڈی سے کچھ اور وریائے سندھ کے قرب واقع تقاداس راج کا بھائی مزارے اور کشمیرے بص قریی اضلاع کا حاکم تھا جہلم کے بار راجہ بورس کی گاتفور کابت رریائے چناب مک پلیلی ہوئی اسی۔ اس کے اگر راوی وساس کے علاقوں میں متعدو ریاسیں تھیں اور بیض مقامات پر اس مشمرکے آزاد باشندے بھی آباد تھے جن کا کوئی بادشاہ نہ تھا، اور اُنھیں ممی انسان سے سامنے سرچھکاٹا نہ بڑتا تھا ؛ مگر ان ریاستوں بن بامم اشتراک یا اتحاد کی صلاحیت نه تعی اور اس کے حلم آور کوکسی جے کی طرف سے مزاحمت کا خطو نہ تھا۔ بلکہ بہت سی ریاسیں آئ رقابت وحد کی بدولت اپنے مسابوں کے خلاف خود اغیار کا خرمقدم كرف بر أماده تعيل - جنائي مكسيل ك راج ف ميكيا دكائل، أي يس سكندر كا طقهُ اطاعت كان يس والا ادر ہندوستان کی فتح میں مدو کا اقرار کرایا تھا ؛

کابل کی سطح مرتفع سے پنجاب آنے کا سیدھا راستہ وہ تھا

جو دریا کے کابل کے والمیں کنارے کنارے فیمیرے مشہور درے سے گزرتا ہے لیکن جبتک یہ ورابعہ آمدورنت پوری طرح مفوظ نہ ہوجائے سکندر آگے نہ بڑھ سکتاتھا اور اس غرض بے لئے کوستان بالد کی بند ورمیع مغزبی شاخرں میں دریا نے کائل کی بائیں وادیوں نرعمی تسلط کرنا ضرورتی اعزاض جنگ کے لئے سکندر فے اپنی فیج کو دو حصوں میں منقسم کرویا ہفس شیان خبر کے درے سے دریائے سندھ کی طرف آگے روانہ ہوا کہ دریا برکل بنواکے اور خود باوشاہ باتی فوج لے کے شمال کے وشوار گزار علاقوں میں گھس گیا اور سروی کا تمام موسم جترال سے بید علاقے کنار اور دادی بنج کار و سوال کی جگہو یہاڑی توہوں سے رائے میں گزاراً آور اتنی شدیدسرائی جنگ کے بعد فوج کو سندھ کے ایس کنارے پر نفل بہاریک آرام لیے کا موقع دیا - پھر زمی تہوار سانے کے بعد وریا اُتر کے تگسیل آیا جہاں کے راجہ اور متعدد روسا، نے نیازمندان حیثیت سے آبری شان و شوکت کے ساتھ خیرمقدم کیا۔ سندھ کے مغرب يس جس قدر علاق تح أن سب كي اب ايك عليده والبت يا"ست راپي" بنادي گئي اور فلب بسر مكاتاس بها س صوب والم مقرر ہوا محکسیل اور سزدھ کے مشرق یں بعض مقاات بر مقدونی ساه تعین کردی گئی تھی فلب ہی ان کا بمی سیسیالار مقالیکن ان سب انتظامت سے یہ بات صاف میشی ب کر سکندر اپنی سلطنت کی مشرقی حدود دریا سے سندھ كو بنانا جابتا تقا اور أس كے اللے نے صوب يا متبوضات

جن جگر نشکر کا بڑاؤ تھا اُس سے سول میل اوپر جہلے مغرب کی طرف خم کھایا ہے اور یہاں دائیں کنارے کو گھنے ورفتوں نے نظرے جھیا کھا تھا۔اس جگہ وریا کے زاویے کے اندر ایک جھوٹا 'ایدِ بنگیا ہے اور اُس بر میمی گھنا جنگلِ کھوال تقاراسی مقام سے سکندر نے دریا اُنٹر نے کا قصد کیا اور کشتیوں کے الگ الگ تختے بہیجار جنگل کی آڑ میں انھیں بھر جُراوالیا۔ ان کے علاوہ بچونس بو بھر کر بہت سی مشکیس تیار کرالیں اور جب کام کا و ا کیا تو دورے کیلر دے کے تاکہ وشمن اُسے نہ وکھ سکے وہ کی وہ ربیا کے خریک کے آیا اور نشکر کی خفاظت کے لئے سامیوں کی کا تی تعاد کراتروس کے اتحت پڑاؤ بر جھوڑی مقررہ مقام بر سكندر اندهير ہونے كے بعد بہنيا اور اس طوفانی مات ميں اپنے سامنے وریا جور کرنے کی تیاری اور انتظام کرتا رہا۔ برسات کی وج سے دریا حرصا ہوا تھا گرصبے ہونے سے پہلے فوجول نے أت عبور كنا تفرفع كيا اور سكندرتيس جيّع كى كشى مي خودسية آگے تھا۔ وریا کے شاپوسے وہ بخرو عافیت گزر کے لیکن کناریک سُنجنے نہ پائے تھے کہ ہندی جاسوسوں نے اُکھیں و کمکھ لیا۔ تاہم بوری فوج صیح سامت مدیا کے پار ہوگئ اور لڑائی کے واسلے جو سكندر كي عمريس تيسري سب سے برى اوالي سى صف بنيى ہونے لگی۔ اس مہم کو زرہ بوش سواروں کے بغیر سرکرنا تھا اور اُسکے باس كل وس مزار بياوے اور بانخ مزار نيم مستح سوار سفة جن میں ایک سرارسیتی تیر الدار بھی شامل بیل و

مال کرنے کا امادہ نہ تھا بلکہ وریا کے اوھر صرف یہ جاہا تھا کہ ولیں ریاستیں اُس کی باج گزار رہیں۔

اس کے بعد سکندرسے وریائے جہلم کی طرف کرے کیالملکتاتیم، طرم بورس نے تیں جالیں ہزارے قریب نوع فراہم کرلی تھی اور دریا کے بائی کنارے پر خیمہ دن تھا کہ عبور کرنے سے رو کے ۔ سفریں اس ملک کی بارشوں نے بہت وقت اور تاخیر بیل کی ۔ لیکن آخر کار حلداً ور دریا کے وائی کنارے پر آپنج اور سامنے کے کنارے برانی رائکھوں سے پورس کی صف بنگ وكمي جس كے أكم بہت سے جنگى بائتى كھرف سے اور إس فشکرکے سامنے دریا کو اُٹرنے کا خیال ہی بیکار تھا کیونکہ ہاتھیوں کی بو اور چگھاڑ کی گھوڑے تاب نہ لا سکتے تھے اور یقینا دریا میں و مرب جاتے۔ ووسرے کنارے کی جینی مٹی پر پاوں جناوشوار تقا۔اور ایسی حالت میں کہ إوھرے غنیم تیر ویکاں کی بوچھار كررها بو كنارك يد چرصنا منايت مخدوش اوتا- اس مقام كي ديب جبال جبال وريا يا يب تقا وبال بهي راجه كا ييره لكا بوا تقا میں سکندرنے اول وشمن کو وحوسے سے جران پریشان کرنے کی . تمسر کی اور مررات کو اس کے الکریں اس سم کی تیاریاں موتی تظراتیں کہ گویا آج یونانی ضرور رریا کو اُترفے کی کوسٹشن كريں گے مندوستانی سپاہی بارش اور أندهی میں رات رات بھر كوف رئة مالانك مكندركا منصوب بى كچه اور يقا اور يورس کو عافل پاکر آخر اُس نے وہ پررا کرلیا ا

۲۰ مزار متی و بازووں بر سوار فوج تھی اور اس کا شار شا مد مهمار تھا؛ سکندر نے اپنے پیادوں کے پنیخے کا انتظار کیا اور انھیں انتیا ك مقابل جايا ـ ليكن سامنے سے حله كرنا غير مكن تقا ـ كيوكم بيا وه یا سوار کوئی فیج باتھیوں کی صف میں مھسنے کی جرات نہ کرسکتی متی جو قلع کے برجوں کی طبع مقابلے میں قائم اور بندی فیج کی ملی قوت تھے بیں سوا اس کے چارہ نہ تھا کہ بازووں کے سواروں پر حلہ شروع کیا جائے اور بیادہ فیج کے سرداروں کو حکم دیدیا گیا تھا کہ جبتک بہلو کے علے سے غینم کی سوار و بیادہ فیج میں انتثار نہ بیلا ہوجائے اُس وقت کک اور اپنی جگہ سے آسمے نہ بڑھیں طے کا سارا زور سکندر بائی بازو بر وان جاہتا تھا۔ اور شاید اسکا سبب یہ تھا کہ نمینم کا یہ بازو وریا کے کنارے کی طرف تھا اور اس یک سکندر کی وہ فرجیں ہو دریا کے دوسری طرف تمیں ، سی قدر آسانی سے بہنج سکتی تھیں۔ بہر حال سکندر سے اپنی تام سوار نوج اسی مُنج جمع کرلی اور ایک دستے بد کنینوس کو سروار مقر کیا جس نے حب مرد وہ مجلہ علل کرلی کہ برے کا چکر وے کے غینم کی پشت پر حکد کرسکتا تھا اور اگر اُدھر کوئی مددائے تو أے بع بی میں روک مكت تھا۔ يورس كے ميسرے سے سوار المي مكب أكر يجي عمودي قطار من تق اور النيس بيكيل كرساس صف بنانے کا وقت نہ لما تھا کرسیتی تیر افرادوں سے سیدمیں بڑھ کر تیروں سے انھیں بریشان کردیا اور خود سکٹرر اِتی سامل کو تیراندازوں اور کمینوس کے بیج میں سے لیکر نظا کہ غنیم کے مہادیر

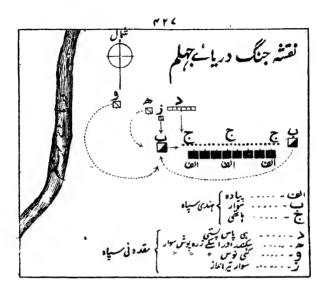

سکندر اپنے سواروں کو لیکر پورس کے نشکرگاہ کی طرف تیزی سے چلا تھا کہ خود راجہ اپنی فرج لئے مقابلے کو بڑھا اور کچہ جمیت اپنی نشکرگاہ میں جھوڑی کہ اگر گراتروس سانے دریا اُترنے کی کوشش کرے تو اُسے وہیں روگ لے بھرجِفِ دریا کی ریتی تک پہنیا جہاں اس کی رتھیں اور سوار بخولی حکت دریا کی ریتی تک پہنیا جہاں اس کی رتھیں اور سوار بخولی حکت کرست کی اور سب کرستے ستے تو اُس نے ڈک کر صف جنگ ورست کی اور سب اسکے اپنے وورو ہاتھوں کی قطار لگائی۔ مر ہاتھی کو بیج میں سا اُکے اپنے وورو ہاتھوں کی قطار لگائی۔ مر ہاتھی کو بیج میں در فاصلے سے کو نسل جھوڑ کر کھڑا کیا تھا اور اُن کے عقب میں ور فاصلے سے بیادے صف بستہ ستے جن کی نقداد اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم بیادے صف بستہ سے جن کی نقداد اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم

اس کے برعکس مقدونی سیاہیوں کو یہ موقع حال تھا کہ ہاتھیوں پر سیلو اورعقب سے حملہ کریں اور جب وہ اُن پر بلیس تو چھیے کے سیدان میں ہٹ کر منتشر سوجائیں - آخر ہاتھی دوڑتے ووڑتے شل ہو گئے اُن کے حملوں میں وہ زور شور نہ رہ اور سکٹ ررنے شِمن کو گھر کر وبانا شروع كيا ييا دول كو أس ك شانه بشانه بل كرايك تطاريين بڑھنے کا حکم ویا اور خود رسائے کی صفیر جاکر پیلو پر لڑٹ پڑا فینم کے سوار کہلے می پریشان اور بے ترتیب مورسے تھے۔ اس وسرکے وسیکے کی تاب نہ لائے اور گھر گھرکے مارے گئے۔ پھر مقدونی برے نے ہندی پیا دوں کو ریلا دیا اور تھوڑے ہی دیر میں ان کی صفیں بڑٹ کر بھاگ کھڑی موسکی - او حر وریا سے ووسری تما سے کراتروس اور دوسرے سرواروں نے نتیم کو تعلوب و فرار ہوتے و کھیا تو رریا کو بلا مزاحمت عبور کر آئے۔ اب **یورس کی** ساہ کو مرطرف شکست متی ، اُس کے اکثر جنگی باتھی اِمرے بیے تھے یا بے نیلبان اوھراً وھر بھٹک رہے تھے لیکن خود راجہ ابھی کے میدان میں وال ہوا تھا۔ بے شبہ اُس نے سیسالاری سی کوئی خاص قابلیت نہیں وکھائی۔ تاہم اُس کی اواتی بہاوری میں کچھ کلام نہیں کہ واراے ایران کی طرح اُس سے لڑائی وگرگوں موتے و کھیکر بھی ، بیٹھ نہیں بھیری۔ بلکہ عبتک وائس تانے پر زخم يه كھايا اُس وقت يك برابر اپنے ويو قامت فيل جنگي يرميھاموا يبي حصرُ جسم مجروح سوا تو وه بالتمي موظ كرحلا ليكن سكندر أس كي

جا پیے کم

پورس نے سخت فلطی یہ کی کر خود حلہ کرنے کی بجائے وہم کج علے کا موقع دیا۔اور اب مجبوراً اسے اینے سواروں کو وائی ہازو سے سمیٹ کر میسرے کی مدو پر لانا بڑا لیکن کمی نوس دیا مے کارے کاک ميكر وے كے بيلے بى آگے بڑھ آيا تھا۔ دوكو آنے والول يراس نے عقب سے حلہ کیا اور بندی سوارول کو وو بیمنوں کے مقابلے میں وولوں طون صف بانوسی بڑی سکندر نے اس موقع پر اور دباووالا ادر وہ بیسیا ہوکے این بتیوں کی آو لینے سگے۔ اُس طون کے فیلبانوں نے یہ و کھیکر اپنے ہاتھی مقدونی سواروں پر مبول وسے اور اُن کا رخ مُرت می مقدونی بیادوں نے بہلو سے ان باتھیوں پر ہدکیا لیکن ہاتھیوں کی ہاتی قطار ابھی ابنی مجگہ پر سیدھی کھٹری تھی اور حبوت اُس نے ربلا ویا تو یونانی پیادوں کی صفون میں کھلبلی ڈالری اور ایفیں خوفناک تندی کے ساتھ مارنا اور کیلنا سرمع کیا۔اس کامیابی سے بندی رسامے کی بھر ہمت بندھ گئی اور اس نے یوا باندھ کر حله کیا گرمقدونی سواروں نے انھیں ار کر مٹاویا اور وہ ووبارہ اینے باتھیوں کے پیھے بیٹنے لگے اس عرصے میں بہت سے بھی زخی موکر قابوے بامر موکئے تھے اور لیض کے مہاوت بھی مارے جامیے تھے البلا اس ممسان میں انھیں دوست شمن کی کھھ تمیز ناتھی اور اب وه جده من أنعًا صفول كو روند في اور كيك على جائے سے اور جوك بہندی سابی سرطون سے گھر گرایک تنگ جگہ یں اتھیوں سے اد د گرد جمع بوسك ك ي اس ك زياده نقصان ابني كو بكنجا شہر نام رکھا ہ ان شہروں کی تعمیر کراٹروس کے حوالے کرکے سکندر
نے برطرہ میل سے زیادہ چوڑے دیا جیٹاب کو عبور کیا اور راجرہ کی کے ہم نام بھیج کی سرحہ میں وائل ہوا جو اُس کی اُمدسُن کر فرار ہوگیا تھا کہ مرف اس کے جنوبی اضلاع اور نیز خود مختار شہروں کی تسخیر کے کئی میں میں میں میں میں کہ اُن کو روانہ کیا اور خود تعاقب جیوو کر کا تحقیوں سے مولا اور کی نسبت اطلاع ملی تھی کہ اُن و دبیگو قوم ہے اور حلا اُوروں سے بغیر مقابلہ کئے نہ مانے گی سکندر نے اُن کے صدقام سانگل کو لیم کرکے تیمین کیا ۔ اور ان کا علاقہ بھی لورس کو بخش ویا اس طرح ملک بخباب کے جار دو آبوں میں اگر سب سے بڑا قطعہ اِس طرح ملک بخباب کے جار دو آبوں میں اگر سب سے بڑا قطعہ زیر فرمان تھا، توجہ و رسیان سے محمدیلا کے راجہ او مفسیں کے زیر فرمان تھا، توجہ و بیاس کے درمیان جو تین دوآ ہے ہیں وہ زیر فرمان تھا، توجہ و بیاس کے درمیان جو تین دوآ ہے ہیں وہ رسیا لیورس کے دوالے کروسئے گئے تھے کے

اب سکندر بڑھکر اُس مقام ہے کسی قدر شال میں بہنجا جہاں بیاس وریا کے ستانج سے بل جاتا ہے ، اور گو وہ خود آئے بڑھنے اور دربائے گھا کک ہندوستانی علاقے و کھیے کا اُرزومند تھا لیکن قسمت نے بیاس کو اُس کی کشورکشائی کی حد بنا دیا تھا ، اور اس کے راستے میں ایسی روک بیلا ہوی جس کا خیال یک د آباتھا مینی اہل مقدومنیہ سالہاسال مصائب جنگ برواشت کرتے کرتے میں ایسی مقدومنیہ سالہاسال مصائب جنگ برواشت کرتے کرتے میں ایسی کی طرح برابر لوجھے جائی اب اُن میں متہت نے ہم وطن صائع ہو چکے ہے اب اُن میں متہت نے ہم وطن صائع ہو چکے ہے اور جو باتی تھے اُن میں بھی وم نہ تھا اور دوہ قبل از وقت بوارھے اور جو باتی تھے اُن میں بھی وم نہ تھا اور دوہ قبل از وقت بوارھے اور جو باتی تھے اُن میں بھی وم نہ تھا اور دوہ قبل از وقت بوارھے اور جو باتی تھے اُن میں بھی وم نہ تھا اور دوہ قبل از وقت بوارھے

موائل وکھیکر اتنا خیش بواتھا کہ اُس نے ہرکارے ووڑاکے اُ سے رکوایا اور وہ کدشن کے اُسے واپس بھیر لائے۔ خود فاتح نے بوڑھے راج سے آگے بڑھکر ملاقات کی اُس کا مروانہ حُن اور قامتِ بلند وکھیکر نہایت شجب ہوا اور سوال کیا کہ اسبنے ساتھ کیا سلوک جاہے! وکھیکر نہایت شجب ہوا اور سوال کیا کہ اسبنے ساتھ کیا سلوک جاہے! ویوس این طون نے کہا "یہ تو بیں این طون سے کون کا سائل سکندر نے کہا "یہ تو بیں این طون سے طلب کر اور سل کے اپنی طون سے طلب کر اور سل میں آگیا "

اور اس میں سُتْبہ نہیں کر سکندر نے اپنے قیدی کے ساتھ شا بانه برتا و کیا مین نه صوف اُس کی ریاست بجنسه وایس کی بلکه کچھ اور علاقہ بھی اُسے عنایت کیا کے یہ شا بانہ بدل و کرم بہت گنری مصلحت پربینی نفا اور سندھ کے بار قیام اس و حکولت کی اس سے بہتر کوئی ضانت نہ بہلی تھی کر بہان وو سوسط ورہے کی طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی رقیب بنی رمیں یا جس حدیک وربیات تھا، اُس قدر قوت وہ بہلے مکسیلا کے راجہ کو دے جا تھا اباتے سم بنم میرس کو ریاست واگراشت کرے اُس نے مزید اطینان کرایا کہ وہ اُٹناؤ مقدونیہ کی اطاعت سے الخرات نہ کرسکے ؛ اس کے علاوہ میدانِ جنگ کے قربِ ،جہام کے وولوں کناروں پرم**نبیں شیا**ن م دو شهروں کی بنیاد رکھی کہ مخگوم علاقوں میں نوجی جھا ونیوں کا کام ویں۔ان میں سے وائیں کنارے پر بوسفالہ سکندر کے عورز گھوڑ کے نام سے موسوم ہوا جو غالباً را لی کے چند روز بور صحل اور بورْها سُوك اس مُقام برِ مُرا تقا۔ دوسرے كا بيكا يا يني فع كا

خیال میں جس طرح بحراوقیانوس زمین کی سفرنی حد تھا اسی طرح مضرتی حد وہ سمندر تھاجس میں دریا ک گڑگا جاکے مل گیا ہے۔ مكنديكو اكثر الرالاك مجنون بتاتے بي كر أے محض مكك فتح کرنے کی ہوں موکئ تھی جو کسی طبح سیرنہ ہوتی تھی ور مران فتوحات کی اور کوئی خاص وجه یا غرض نه تھی الیکن اگرزمین کی دی شکل ہوتی جو اُس کے زہن میں تھی تو سارے عالم کوزیر مگیس لانے یں تاید بیں بیس کافی ہوتے بشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اُسی کا سکتہ رواں موتا اور ونیا کے آباد عصول میں جابیا اپنی یونانی نو آبادیاں بساکر مکن تھا کہ وہ خدا کی زمین پر بالاخرم رطوت امن امان قائم كروى وروس ورياك منده كى طرت بيش قدى محض بوس مكت في پر سبنی نہ تھی ملکہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے واسطے ضرور گا کہ بیاں کے راہتے محفوظ ہوجائیں اور سندھ یک تمام علاقہ زیر تسلطہو جہاں پہاڑے وشی قبائل کا رج مقا کہ جوجی جا ہیں کریں اورجب یہ علاقہ قبضے میں اگیا تو سرحد سندھ کی حفاظت کے لئے ضروری ہُوا كه بنجاب كو نتح كياجائ أ ورز مقدوني فاتح كي موس كشور كشائي میں درامل تجارت کی قدمی اغواض مضمر تھیں ع

اب سکندر مغیس نیان کو ساتھ لیتا ہوا دریا کے جہام کی طون والب رواز ہوا۔
مغیس نیان نے جینا پ بر ایک اور شہر کی بنیاد رکھی تھی اور کراتروس نے اس عرصے میں نہ صرف جنگ کے مقام پر دو شہر تعمیر کروئے تھے بلک کشتیوں کا ایک بڑا بڑا بھی بنا یا تھا جہیں کچے فوجیں دریا کے راستے من وجرا ورسمندر تک روانہ ہونے والی تعیس -بیرے پر نیارکوس دنیارکس) کوسوال

موسکے تھے۔ دوسرے رہ رہ کے اپنے دیس کی یاد آتی تھی اور وہ مرک صورت و مکھنے کے لئے بقرار تھے ۔سامل بیاس پر اُ سکے المتر سے وامن صبر مُحيوث كيا . اور سب نے مل كر اراوہ كرليا كر اب آگے ز برطیس کے اسکندر نے اپنے سروارون کوجمع کیا اور اس جلسے میں کئی نوس نے عام جذبات کی ترجانی کی ا بادشاہ ناراض موکے اینے سیے میں حلاکیا راور وو ون مک مقدونوی رفقائو صورت نہ وکھائی کہ تاید اسی سے اُن کے ول نرم ہوجائیں لیکن اہل مقدونیہ نشِیان نہ ہوئے زانے ادادے سے باز آ کے۔ نیسرے ون سکندر نے وریا اُتر نے کی بھینٹ وی اور کنے لگا کہ کوئی بھی میا ساتھ نہ وے کا تویس تنہا آگے جا ون گا گر قربنیوں میں بڑا شکون تخلا اور ناچار اُس نے سیامیوں کی بات مان لی رئیر جس وقت معلوم ہوا کہ با وشاہ نے آگے بر مصنے کا ارادہ چھوڑ ویا ہے تو اُس کے مضمل ساہی خوش سے بھو لے نہ سمایے اور بہت ایسے تھے جو فرط مسرت سے بے اختیار رونے ملکے۔ امنہوں نے باوشاہی نفیے کو گھیلیا اور سکندر کو ہزاروں و عائیں ویتے تھے کہ وہ با اقبال جو آجنگ کسی شمن سے معلوب زمواتھا آخر ایک مرتبہ اُس نے اپنے سم وطنوں سے خود بار مان لی ؟ وریا کے کنارے کوہ اولمیس نے بارہ بڑے بڑے ریونانی ) بتوں کے نام پر سکندرنے اس شکر گزاری س بارہ نہایت بلند قربان کامیں تعمیر کی ان ویآا ول کے فضل سے وہ بخرو عافیت ونیا کی حدول کے قریب یک پہنچا! واضح رہے کہ سکندر کے

اِس کے جواب میں اوھر کو ونے کی بجائے وشمن کے وسط میں سیدھا یانوں کے بل کووا۔ اور وبوار کا سہارا لے کے تن تنہا شمن کے ابنوہ سے رائے لگا جو سہان گئے تھے کہ باوشاہ یہی بے عال کا سروار اور چند سابی اُس برجیب کر ملے تھ اہمیں سکندر نے اس جبارت کی سزا میں تموار سے کامل ویا اور دو کو نتیھروں سے گراویا، یہ و کھیکر باتی پیچھے ہٹ کھئے اور دور ہی سے اس پر سنگ و بیکان کا مینہ برسا دیا۔ اس اثنار میں اُس کے تین ساتھی کوھس کے مگہانوں کو مار کرمدو دینے مینچے کود بڑے تھے اور ابریاس تیریس جید کر مرکیا تھا۔ تھوڑی وریس خود سکندر کے سینے پر زخم آیا اور اثناخوان بہاکہ آخر کھوا نہ رہ گیا۔غشی طاری ہوگئی اور اس کے گرکرومال بر سرر کھدیا۔ اس وقت **بربو کستاس مرواے** کی مقد*س* و معال لیکر خود سینہ سپر ہوگیا اور ایک بہلوسے لیونا توس اتنی ویر یک واربیاتا رہا کہ اور مقدونی پینج کھئے۔ ان کے پاس سیرصیاں نہ تھیں لكن حيد جانباز ويواريس مينيس كالركرجس طرح بن يرا اوير چراه اور اس بلوے کے اندر بھاند بڑے۔ ان میں سے بعض کراتے بھڑتے قعے کے ایک وروازے کک پہنے گئے اور اُسے کھول ویا مقدونی سباسي جنويس يقين بوكيا تها كر باوشاه ماراكيا ،طيش وربخ سے از فورفش ، ہورہے تنے ، قلع کے اندر گھنے تو جوان و بیر زن و بی کستنفرکو زندہ نرمیوڑا لیکن زخم کاری ہونے کے با وجود سکندر جان سے پھیا تھا پیر میں بب اس کے مرنے کی خبر اُڑی تو فیج کی اصلی جمیت جو راوی و جیاب سے شکھم پر اس سے وابس آنے کی منظر تھی

نبا ویا گیا اور باتی فیج وریا کے دونوں کناروں پر سفیس شیان اور کراتروس کے ماتحت روانہ ہوئی ؟

اس کوچ میں مرف ملیول کی جنگ مجو قوم نے بنانیوں کا سخت مقابلہ کیا اور اپنی کے نشکر کثیر کوشکست وے کے جب سكندر تعاقب ميں أن كے صدر مقام يك بينجا توأس بر ايك سخت حاوثہ گزرا۔ غاب یہ شہر موجودہ ملتان کے قریب کسی جگہ آباد تھا اور سكندر نے أسے بأسانی فتح كرايا تو غينم في اسفي تلاء يس يناه لى تنع کے وُھس پر چڑھنے کے واسط دو سٹرھیال منگانی تنیس کر اور کے تیراور شیمر برس رہے تھے اور ان کا لگانا وشوار تھا اس میں وریبولی تو سکندر کو صبر نہ ایا اور خود ایک سیرسی مجھین کر ڈھال کی اور وس بر جرمد گیاراس کی وہ متبرک زرہ جوالیون کے مندرے لایا تھا بیوکتاس کے باس تھی اُس نے اور ایک تخص لیوناتوں نے اوشاہ کا ساتھ ویا اور ابریاس دور کی سطیعی لگائے طرفکیا سكندر نے اوپر بہنچكر جو بهندى اس مقام برستے أنفيس بنيح يجينكديا یا مار والا رایکن اب سرطرف سے محصورین نے اس پر نرغہ کیا اور واربه واربیرنے لگے مقدونی پیادوں سے جب اینے با وشاہ کو ومدم کے اوپر وشمنوں میں اس طیع گفرا وکھا تو دیوانہ وار دوو اور کیبارگی اتنے آدمی چڑھنے گئے کہ دونوں سٹر معیاں برجہ سے ٹوٹ گئیں۔ اُس وقت ٹانک حر**ن** تین ِ اُوی سکندر کے ساتھ ومدم کے اوپر پہننے سکے عقے۔ اور اس بد بیمن کی پوری نبیج کا ہجوم تھا اُس کے رفقانے جلّانا شروع کیا کہ پنیج کو د بڑو۔ نگر سکند

ندر کرتے تھے یا اُس مقام پر جہاں پنجاب کے چاروں چھوٹے وریا
مندھ کے ذفار بانی میں آلے ہیں ایک نئی سکندر سے کی نمیاو
رکھی گئی اور اس سے جنوب میں دوسری منزل، وہاں کے صدر
شہر سمگری میں ہوی جو دریا کے کنارے آباد تھا سکندر نے اُسے
از سرنو یونانی بتی بناویا اور کنارے پر کشتیوں کے لئے معال بنوائے
اس شہر کا نام سمگری سکندر بیہ ہوا اور ایک علمدہ جنوبی والیت
اُسے ستھ قرار دیا گیا جس کی حدود سال سمندر کا بھیلتی تھیں یا
جہاں یہ شہر ہے تھے اُن مقابات کا اب شراغ لگانا محال ہے کیوکھ،
جہاں یہ شہر ہے کی بعدے پنجاب کے دریا کہیں سے کہیں سے لگے
سکندر کے زمانے کے بعدے پنجاب کے دریا کہیں سے کہیں سے لگے
سی اور اس سرزمین کی صورت ہی کچھ اور موگئ ہے یا

سندہ کی آباء اور مرقد الحال رباستوں میں شانی ریاستوں سے
ایک اہم فرق یہ تھا کہ بہاں کی عکومت میں بریمنوں کو بہت کچھ
رسوخ حاصل بھا اور اسی قوم کے افر سے سندھ کے رئیبوں نے یا قو
سکندر کی کچھ بروا نہ کی اور یا اول اطاعت کرلی تو بھر جندہی
روز بید منحون ہو گئے ہی سبب تھا کہ وہ وسطِ گرا سے بہلے بیا لا
نہ بہنچ سکا جو بحرمند کے سامل کے قریب واقع تھا یا اراکوسیس
نہ ایکے روانہ کردیا گیا کہ وراکی بولان سے گزر کر جنوبی افغانستان کا
اگئے روانہ کردیا گیا کہ وراکی بولان سے گزر کر جنوبی افغانستان کا
فساو فرد کرے اور بھر فیلیج فارس کے وہانے کے قریب کروان بی
سکندر سے آسلے جو خود بوجہتان کے راستے ایران کا عازم تھا۔
فیج کے کچھ اور وستے جہازوں میں بھیج گئے تھے کہ سمندر سمندر

ہنایت مباساں اورساسیہ ہوگئ اور بھر اطمینان ولانے کی غرض سے جو خطوط بھیج گئے اُن کا بھی اعتبار نہیں کیا اور سکندر کو حکم وینا بڑا کہ اسی بیاری کی حالت میں اُسے اُٹھا کے لے جیس ۔ چنانچے وریا سے اُٹھا کے لے جیس ۔ چنانچے وریا سے اور کہ سے کہ اسی بیاری کی جو شرک اور جیب اشکرگاہ کے قریب بینچے تو سکندر نے مشہری کی چھتری جو کشتی میں سالے کی غرض سے لگی ہوئی تھی اُڑوائی مشہری کی چھتری جو کشتی میں سامیے کی غرض سے کئی ہوئی تھی اُڑوائی کی نفش رکھی ہے۔ یہانتک کرکشتی کنارے سے اَ لگی اور اُس نے اینا باتھ بلایا اور ساتھ بھی سارے لشکر میں خوشی کا غلغلہ بند ہوا اور جب کنارے پر اُرا تو تھوڑی ویر لوگ اُسے گھوڑے پر اور اور جب کنارے پر اور اُس نے اور جب کنارے پر اور اُس نے اور جب کنارے پر اور این خوش کی جو کہ ہوں۔ پھر وزید اطبینان دلائیکے اور جب کنارے پر اور اُس خیل کے وہ اینے بانوں تھوڑی وور تک چلا کے

سکندر یں یہ بڑا عیب تھا کہ جنگ یں تلوار کی جھنکارٹنگر اثنا جوش میں آجاتا کہ اُسے اپنے فرائض سید سالاری کا ہوش دہاتھ اس جوش سہور کی بہت سی نظریں ہیں اور اُس کے خطرناک نتائج کی سب سے خایاں شال وہ ہے جو اوپر ہماری نظر سے گزری اور بیٹ بیس سیسالار کا جان کو اس طرح جو کھوں میں ڈوان اپنی فوج پر فلار کرنا ہے ہ

المیون نے کابل اطاعت قبول کرلی اور زخم سے ثنفا یاب ہونے کے بعد سکندد کا بیڑا آگے روانہ ہوا۔ ہندی قبابل آتے اور اقبال مند فاتح کے حضور میں سرمجھکا ویتے اور ہندوستان کے طاص تھے جواہرات، ہاریک کیڑا، پائوشیراور ببر لا لا کے خاص تھے

جاب کنوئی کھووے جائیں اور سامان رسد کے وخرے فراہم کرویے جائیں تاکہ بیل بخریت منزلِ مقصود تک بہنچ جائے گویا نیار کوس کا بحری اور مگران کا بڑی سفر لازم و ملزوم مرصلے سقے اور اسی سے ظامرے کو اُس زمانے کے جہاز راں نئے سمندروں بی جاتے ہوئے کس قدر خوف کھاتے سے کہ ایک ویران وج گیاہ ملک سے گزرنا اتنا وشوار نظر نہ آنا تھا جتنا کہ لوگ بحری سفرے فرتے ہے ؟

بہرحال ٹاید ٹیس مزار آدمی لیکرسکندر نے اُس کوہتانی فیل کو عبور کی جو سندہ کو اپنے وامن حفاظت میں کئے ہوئے ہے اور گرر وسیعہ کے رنگتان میں اُٹرنے سے بّل قوم اور یتی کو شاوب و مطبع کی رائست ی اکتوبر سھائی ق م) راستے کی ریت میں جال پاوں گرفیے جائے بتے اور بعض اوقات قدم اُٹھانا محال ہوجا اُٹھا فیج بہ مزار خرابی آگے بڑھ رہی بھی اور کہتے ہیں کہ خود بادشاہ بیادہ اُن کے ساتھ اس تام مشقت و مصببت میں شریک تھا۔ آخر فلا کرکے یہ رنگتال سطے ہوا۔ گر اس گدویی سفر میں جس قله جاؤں کا فقصانات ماؤں کا فقصان ہوا وہ محارباتِ سکندری کے تام مجموعی فقصانات ماؤں کا فقصان ہوا وہ محارباتِ سکندری کے تام مجموعی فقصانات ماؤں کا فقصانات میں شریع کی خانے

شہر لورا یں ست نے کے بد سکندر کرمان آگ جہاں کراتروس اراکوسید کی بناوت فرد کرنے کے بعد اُس سے آ ملا۔ اور جند ہی روز میں نیارکوس نے سکرس بنجیر بارشاہ کی تشویش رنع کی درویم کی خوابی نے راستے میں جج ڈال اور تین جباز بھی ضابع

وریائے وجلہ کے والے یک آجائیں؛ ٹیالا کو باوشاہ نے یہاں وہی کام لینے کے لئے سنخب کیا بقا ہو مصریس اُس کی سب سے شہور سکندرید انجام وہی تھی۔ سین است ہند کے مغبوضات میں بحری بجارت کا وروازہ اور مرکز بنانا جاہتا بقا اسی غرض سے مہبس شیان کو مکم ویا کہ وہان کے قلع کے استحکامات درست کرے اور ایک وسیع بندر کاہ بنائے بہر خود جہاز میں بٹھکر جنوبی سمندروں کی سر کو چلا اور ایک وسیع اور ایک ویسی میں والی سمندر واوتا) کو بھینٹ دی۔ اپنے جدا بحد کی سے اور لیس کی ماں اور لیش بونانی سورماؤل کے نام پر شراب سے ناوید کی رسم اواکی اور وہ طلائی بیالہ جس سے شراب گنڈھائی تھی گھاکر موجوں میں اواکی اور وہ طلائی بیالہ جس سے شراب گنڈھائی تھی گھاکر موجوں میں بھینک ویا۔ یہ گویا مغرب اور مشیرق اقصا کے وربیان تجارت کے بحری داستے کی رسم افتتاح تھی اور خود راستے کی وریافت کا کام امیرالیحر شارکوس کے سرد ہوا تھا ہو

سکندر اپنے بڑی سفر پر سوسم خزاں کے آتے ہی روانہ ہوگیا تھا لیکن نیا رکوس اور اُس کے بیڑے کو اکتوبر بک انتظار کرنا پڑا کہ مشرقی باوبڑنگال کا سوسم آکے تو اُن کے جہازی سفریں سہولت پیدا ہوجائے ہ

#### ۳۰ بابل کو مراجعت

سکندر کی کوئی مہم نہ اتنی خطرناک تھی نہ اتنی بے فائدہ جتناکہ یکھیتان گرر وسیم کا سفر، جسے آج کل مکرات کے نام سے موہم کرتے ہیں۔ اس راہ کو اختیار کرنے کی بڑی غرض یہ تھی کہ سامل پر

گوا بے نقاب خوبی بورپ والوں کے سامنے تھے لیکن اسکا مقصد مرف يبي زيها بلكه ورحقيقت وه يورب والشياكو اس طح إلىم أمير كرويني كا ارزومند تھا کہ پیران میں کوئی فرق نرسے اور وہ ملکر ایک ہم ہوجائے اور اس معا کے حصول کی مختلف تدبیری سوی تعبی مثلاً ایک لیکی كريوناني اورمقدوني باشندے مالك النيائيس- اور الشيائي لوگ يورب میں سے جاکے آباد کروسیے جائیں اورجب سکندرنے اقصائے مشتر میں ا پیے متارو شہرو کمی بنیا و کھی جن میں بورپ وانشیا وونوں کے ہاشندے مِل کُولِکم آباد تھے توایک حدتک ندکورہ بالا بخویز معرض عمل میں بھی آگئی تھی مِنسر ق وَعَرْبِ اتحاد کی ووسری تدبیر سکندر نے یہ سوچی تھی کہ مقدوینہ اور ایران کے ں رگوں میں ہاہم ازدواج ومناکحت کا ریضتہ قائم ہوجائے۔اور ہنہوستا سے مراجت کے بعد جب وہ سوس پہنیا تو اُس سلسلے کا بڑی شاق و کے ساتھ آغاز کیا۔ خود یا دشاہ سے وارا کی بیٹی استاترہ سے عقدی اسی الکی کی بین سکندر کے دوست سفیرستیان سے شوب ہوئی۔بہت سے مقدونی سرداروں نے ایرانی امراکی بیٹیوں سے شاوی کی اور بیان کیاجا، ہے کہ عام سپاہیوں میں بھی ومن بزار نے اُن کی تقلید میں ایشیائی عورتوں کے بیاہ کیا- اور ان سب کو سكندرني برى وريا ولى سے انعام وسيّے أيريه بات خاص طور بر قابلِ محاظ ہے کہ سکندر کی بیبی بیوٹی مینی سُکُّدیا نا کی رئیس ناوی ر و وساعقد کرے گویا ایرانس نے یہ ووساعقد کرے گویا ایرانیول کی رسم، مقدّہ از دواج کو بھی اختیار کریا تھا ادر اس کے بعد ایک اور شابی خاندان کی لڑک لینی اخوست کی بیٹی پری ساتیس دیری زادہ

ہو گئے تھے لیکن سکندر کو اس بات کی بے حد ٹوشی تنی کہ وہ تعیج سلات پہنے گئے۔ اُس نے نیارکوس کو رخصت کردیا کہ نیلج فارس بک ابنا بحری سفر پودا کرے اور بسی مگر کسیں بنی دریائے کو جبیل یا قاران کے رائے سوس بہنے جائے۔ اس مقام بک سال سائل جانے کے لئے مفیس شیان نے کرچ کیا اور فود بادشاہ پہاڑوں کے رائے اصطح و کیسر شیان نے کرچ کیا اور فود بادشاہ پہاڑوں کے رائے اصطح و کیسر کردی ہوتا ہوا اگے روانہ ہوا کا

واقعی سکندر کی مراجت اب منہا بیت خوری تقی کیونکہ اُس کی سلطنت کا کوئی صوبہ ایسا ز تقا میں کے مقدونی یا ایرانی ستراپ نے استحصال بالجرادر نظار وستم سے رعایا کو اُزار ندبنجایا ہو جنا پخر ان میں سے اکثر باوشاہ کے حکم سے معزول یا تن ہوئے اور ایک جوم وزیر سکندر کی اُند سُن کر فرار ہوگیا یا یہ مہر بالوس نامی وزیر فرانہ تھا جو پہلے بابل میں ابنے اَقا کا خزانہ بے عل وغش اُڑاتا اور عیش کرتا رہا اور بھر ازرہ میش بیت سا روبیہ لے کے سلیمید بلا آیا اور بہ ہزار سابی نوکر رکھکر اب طمرسموس میں شاہانہ شان سے رہتا تقابجب سکندر ہندوستان سے وابس بھرا تو سر بالوس بہاں عقریب اس کا حال بہاں سے بعاگا اور یونان کی راہ لی جہاں عقریب اس کا حال بہاری نظر سے گزرے گائ

اپنے والیوں کو خواہ مقدونی تھے خواہ ایرانی اُن کی بداعالی
کی بلاروورعایت سخت سزائیں وینے کے بعد سکندر نے جو بخویزیں
سوچی تھیں اُن برعمل شروع کیا اُس کی فتوحات نے مشرق کی
معلومات اور تجارت کے راستے صاف کرویئے کتھ اور اب مالک ایشا

یبان جابجا سد بنادی تھی سکندر نے ان سب کو تروایا اور راست میں نوچ کر بینا سو اومسی آیا۔ بہال کے قیام یں اس نے اس تعددی عام جلسه سفقد کیا اور اُن کو جوس یا زخموں کی وجہ سے الوائی کے قابل رز رہے تھے رفصت کا تھر شنایا-ان کی تقداد ومل مبزار سے قریب ملی اور سكندر نے سب كو بہت كيد انعام و ين كا وعده كيا تھا كہ بيمروه عمر بھرستغنی رہیں دلیکن سیاسیوں کے ول میں تدت سے غبار بحرابواتفا سكندر كى يه تقرر كويا جلتے توك يريانى كا چھنيٹا تھا، وہ مل كے چلاک کا ہم سب ہی کو رفصت کردو" سکندر چورزے سے کود کم غل میانے والوں کے مجمع میں گفس کیا اور سنزیگان شاہی کو تیرہ اُومی و کھھائے، جو بہت بیش بیش تھے ، کہ گرفتا ر کرکے ان کا سرقلم کرویا جائے، اس تشدّہ نے اور سب کو وم بخود کردیا اور مجمع میں سنّانًا جِمَا لِي بِوا عَمَّا جِس وقت كرسكندر دوباره جبوترك برجرها اور ایک خشکیں تقریر میں تام سا و کو خصت کرکے اپنے محل میں جلا آیا. تیسرے ون ایرانی امرا کو بلا کر عام مناصب جلیله اور اسم خدمات جن بر ابنک مقدونی سروار مامور کتھے ابنی غیر یونانیول کے حوامے کیں اور مقدونی فوجوں کے نام اور نشان چھین کرنگ ایشیائی فوج کو دے دیئے گئے ؛ مقدونی سیابی ابتک اپنے بڑاکو پرعجب ریخو تذبذب کی حالت میں بڑے تھے کہ جلی جائیں یا عمرے رہی گر اہنوں نے فوجوں کے نام مجین جانے کا حال سُنا تو وہ محل کےوروازو ير بيني اور عاجزانه النيخ بتهيار كفول كربارياني كي التي كي سكندرخود باہر آیا تو وونوں فریق آبدیدہ تھے۔ اپنی آنسو وں نے دلوں کا غبار

كاليخ يوكان

ے بھی شاوی کی ؛ گرواضح رہے کہ یہ رشنے ملی مصلحت پر سنی سنے ور نامی ساتھ اللہ اور سکندر پر جنس نظیف کا جادو کمھی نہیں جیلا ؟

لیکن یے فوجی آئین کر دونوں جگہ کے باشندوں کو کامل مساوات کے ساتھ کیسال جنگی تربیت دی جائے ، اقوام مشرق و مغرب کے بہم کرنے کا سب سے کارگر وربیہ تھا اور اسی نظر سے وارا کی موت کے چند روز بعد ہی مکندر نے یہ انتظام کیا تھا کہ تام مشرقی صوبوں یں وہاں کے لڑکے بھرتی کئے جائیں ۔اور انھیں بالکل مقدونی طرزیر جنگی قوا عد اور اسلحہ کا استعمال سکھایا جائے۔ چنا بخے ہر صوب میں بینا بنول کی باقاعدہ فوجی تعلیم کا بیں قائم کردی مگئی تھیں اور بایخ سال س س مرار داملجو ، يوناني أساعي مي الوهل كر ايك يورى غروناني فیج مرتب ہوگئ تھی کہ شہنشاہ جو حکم دے اسے بجالاک اور جب سكندر في اغيس شهر سوس ميل طلب كيا تو اغيس وكيفكر مقدوني سا میول میں بہت بد ولی بیدا ہوئی اور وہ سجر گئے کہ باوشاہ کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اہل مقدونیہ کی خدمات سے ستنی ہوجائے مقدونی رسانوں میں ایشیائی اور ایرانی باشندوں کو بھرتی کرنے کی بویزیں مرتب کی گئی تھیں اور ان سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فیج کی ترکیب کو بانکل بدل و نے کا اراوہ رکھتا ہے ؛

موسم بہار میں سکندرنے سوس کو خیاہ کمی اور ہدا ف روانہ ہوا (سلاملہ) وہ پہلے وریائے قاران یا وجیل کے راستے کشتیوں میں خلیج فارس آیا اور سائل بحر کی سیر کرتا ہوا وریائے وجہلہ تک پہنچا۔جہاز رانی کو روکے کی غرص سے ایرانیوں نے

نیار کوس کی بحری سیاحت نے سکند کے دل میں سے نے خیالات موجزن کردیے تھے۔اب وہ عب کے گرو جہاز رانی کی فکریں بقا اور اُس کی بناہ اتنی رسیع ہوگئی تھی کہ بحر روم کی طرح اس جنو بی سندر ربح ببند ) کو تھی تجارتی جہازوں کی جولائگاہ بنانے محمضوبے ماندھ رہا تھا۔ اُسے وریا کے سندھ سے وجلہ و فرات تک اور ووسر براہ سمندر بحیرُ \* قلزم کی مُن تنبرول ملک لاست تکا ننے کی اسید مرکمنی تمی جوم صرمیں آگے جاکے وریائے نیل سے مل جاتی تھیں این سلطنت کا یایہ تخت بھی سکندرنے شہر بائل کو بنانا بتریز کیا تھا اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ تبایت وانشندانہ انتخاب تھا لیکن اس کے مئے شہر کی حالت میں بہت کی تغیر کی ضرورت تھی۔ حجگی جہازوں کے مستقر کے علاوہ اسے بحری تجارت کا بھی مرکز بنانا منظور مقا اور اسی نظر سے سکندر نے ایک بہت بڑی گودی کھیدوانے کا حکم دما حب میں ایک مزار جہازوں کے شیرنے کی گنائش ہوا۔ أخر منوبي مهم كاسب سازوسامان مكمل موكيا ستوسيق م) ماه جون كى ابتدائی اینوں لیں میارکوس اور اُس کے بحری رفقا کی باوشاہ کی طرف سے وواعی ضیافت کی گئی کر اول یہ لوگ سمندر کے راتھ وپ کے گرو روانہ مبونے والے تھے۔ انہی مبسوں میں دورات کی میخواری سے بادشاہ کو بڑار جڑے آیا اور ون کے لئے مہم کی روائی متعی ہوگئ بھراکی حالت اور بدتر ہوتی گئی توسفر ہمی ملتوی سوتا رہا۔ اور اُسے کشکرگاہ سے ممل میں کے آئے جہاں کچھ نیند آئی گر نجار میں فرق نہ پڑا۔ اسکے مطار عیا وت کو آئے فو اسکی زبان بند ہوگی تھی۔ مض برلبرزور پکڑما گیا اور مقدونی سپاہیں

ر معوویا۔ روش مجوب ووست من گئے اور خوشی کے جلسوں اور قربانیوں عبد مصالحت کی تکمیل ہوئی /

گری اور موسی سموا سے چند روز ہمدان میں بسر ہوئے۔ یہاں سکندا کو وہ صدمہ اُٹھانا چڑا جس سے زیادہ کسی چیز کا اُسے غم نہ ہوسکتا تھا یعنی مضیر کشیان بیار ہوا اور سات ون مرض میں الجھنے کے بعد وفات پائی۔ اس رنج میں مین ون سکندر نے فاقد کیا اور تمام سلطنت میں باوٹناہ کے محبوب ووست کا ماتم ہوائے

ختم سال کے قریب سکندر بابل روانہ ہوا اور راستے میں وورووان کے سفیرائیں کے حضور میں حاضر ہونے کہ اُس شہنشاہ سے ورستانہ نعلقات کا شرف حال کریں جو انھیں نظر آتا تھا کہ چند ہی سال کے عرصے میں اُوحی ونیا کا مالک بن چکا ہے اِ ان قومول میں اطالیہ کے ات رسکن ہمہانیہ کے فینقی اور قرطاجی آباد کار اور قلطی انجیرائو سے کے ات رسکن ہمہانیہ کے فینقی اور قرطاجی آباد کار اور قلطی انجیرائو کے سیتھی اور افریقہ کے جشی اور لبیانی ایلی سے جو اُسکی لشکرگاہیں آئے اور باریاب ہوئے کے

# ہم - عرب برمہم کی تیاری اور سکندر کی وفات

نیارکوس کے بامراد بحری سفر کے بعد سے سکندر کو تولگی ہوئی اس سے بامراد بحری سفر کے بعد سے سکندر کو تولگی ہوئی اس ملاقے کے شال ہوئے بغیراس کی مشرقی سلطنت کابل نہ ہوسکتی تھی۔لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ضمنی فائدہ بھا ورنہ اس ریگزار کو قبضے میں لانے کا جملی مقصد کھے اور مقا کے ورسل مہندوستان کے سفر اور

ساری دنیا بین شائع ہونا دیکھ رہی تھیں الیسوس کے کوستانی وروں میں سکندر کی نقح اور پھرائس کا بحری اقتدار سُن کر اکثر اوانیوں کو كان ہو گئے تھے اور محبس كور تھ نے فاتح كى خدمت ميں مباركباد اور متحدہ یونان کی طرف سے جبج زریں بھوایا تھا۔ اور جب ایک ل کے بعد اجیس شاہ اسپارٹہ نے مقدورنیہ کے خلاف پھر تلوار علم کی تو اُسے بیونی سس کے بامر کوئی ساتی میشر نہ آیا۔البتہ مگالولوس ک کے سوا ، تام ارکیٹریہ ، اکائیہ اور الیس کی ریاستوں کو اُس نے ابنا شركيب بناب تها اوران الحاديون كا برا مقصد يرتفاكم كالولوس کوستخرکرمیا جائے بمکندر کا نائب امنیٹی یاٹر تھویس کی طرف سے فرصت یاتے ہی اس محصور شہر کی مدو نے سے جنوب میں برط معا (ساستنے ق م اور قریب ہی جو لڑائی ہوئی اُس میں اُسانی سے اتحادیوں کو شکست دی۔ احبیس اڑائی میں مارا گیا اور پیرکوئی سامنا كرف والانزرإ :

بایں ہمہ جبتک وارا سے اہران زندہ رہا، اس وقت تک بہت سے یونانی ول ہی ول میں یہ امیدیں کرتے تھے کم شاید بھر بائسہ بلٹ جائے۔ اور مقدونی جابر کے اہتے سے افھیں نجات مجائے لیکن وارا کی موت نے ان امیدوں کا خاتمہ کرویا اور سکندر کی ہندوستان سے مراجعت کے یونان میں کسی کو سر اُٹھانے کی جرات بنہ ہوئی یہ

اتیمنزے کے تعبیری تسخیرا در سکندر کی وفات کے دیبان کے یہارہ بر فاص فراغ و خوش حالی کا زمانہ سخے۔ ریاست کا تطم و نسق دونہا یں یہ اُنواہ پیمیل گئی کرسکندر مرگیا۔ وہ چیخ بیٹے عمل کے درداز کے بر دوڑے اور بہرے والوں نے مجبور ہوکر اندر آجانے دیا۔ بھر اکہری قطار باندھ کے وہ اپنے جوان باوشاہ کے بائگ کے باس سے گزرے اور اگرچ وہ بول نہ سکتا تھا گرسر اور آئھ کے اشارے سے ایک ایک کے ساتھ اُس نے ضاحب سلامت کی بیروکتاس اور بعض رفقا نے کے ساتھ اُس نے ضاحب سلامت کی بیروکتاس اور بعض رفقا نے یہ رات سرابیس ویوتا کے مندر میں گزاری اور سوال کی کراگر دیوتا کی توجہ سے شفا طال ہو سکے اور حکم ہو تو بیار کو مندر کے اندر کے اندر کے آئیں بائین کسی آواز نے انھیں روک دیا کہ ایسا نہ کریں اور جہاں ہو وہ ایس اُس برات مرابی برات میں اور بران میں اُس کے وقت بیار بادشاہ نے اس سے بہلے کریم کے عبینے میں رات کو وقت بیار بادشاہ نے اس سے بہلے کریم کے میسے میں سال پورے ہوں ، جان ، جان آفری کو سونپ وی ہو

گر اس" تا وقت موت " پر تقدیر کے تلون یا ناسازگاری بخت کی شکاست کا کوئی محل نہیں ہے۔ اُس کے اوصاف اور کارناموں کا قدرتی انجام یہی ہونا تھا کہ وہ عرطبی سے بہلے مرجائے۔ کیونکہ تیرہ بی کے سن میں اُس کے اندر بہت سی عروں کا سَت جمع ہوگیا تھا اور نہ اُسے میدانِ رزم میں جان کی پروا ہوتی تھی نزرم شاربی تُر

### ۵- یونان مقدونیه کے عہد حکومت یس

واقعاتِ مالم کی رُو ہیں ساملِ یونان سے بہا کے لے منی اور اتنی مہات بھی نہ لی کہ وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مالات پر ایک نظر ڈال لیتے جو متبائن جذبات ریخ و مسرت کے ساتھ انے تدل کو

اس منم کی تیاریوں سے بھی نافل نہ مقا کہ اگر کبھی بھر موقع اللہ آک تو اینا بری اقتدار ووبارہ حاصل کرنے ! جنایج بٹرے کے رضافے اور نے جہازی سائبان بنانے میں وہ برابر روبیہ نگانا را اور بیان کیاجا ہے کہ اب اس کے پاس قریب قریب حارسوجگی جہاز ہو گئے تھے یہ تام کارگزاری لکرٹنس کی تھی جسنے ' وزیر مالیہ کی میثیت سے برے براتنا روبیہ وگایا۔ واضح رے کراسی زانے میں مالی صینوں میں بہت کھ رو و بدل عل میں آیا تھا یوبلوس کے وقت میں مدر تفریح ، کا نتظم می صیعهٔ مال کا اعلیٰ عهده وار بوتا تقا لیکن اب مصارف رياست كا انتظام مم ايك خاص وزيرواليد كالم میں و کھتے ہیں جے لوگ جار سال کے واسط نتخب کر لیتے تھے فکرگس اسی عہدے بر مامور بھا اور تغمیرت کا کام بھی قریقیب تام وکمال اسی کے اختیار میں تھا۔ اور اس صیغے میں می انی کارگزاری کی بدولت اُس کا عہدِ وزارت بہت مشہور ہوا۔ ایک تو اُس نے رودالی سوس کے جنوبی کنارے پر ووڑ کا سیدان تیار کرایا. اور دوسرے لیسیانی ونگل کی از سرنو تتمیر کی جہاں اُس زانے میں حكيم اسطوصيع شام شل شبل كرافي شاكردول كو ويس وياكرتا عما اور اسی کی وج سے حکما کا یہ مروہ "شائین" کبلاتا ہے لیکن گرس کا سب سے یادگار کارنامہ اوالو نی سیس کے تا شاگاہ کی ترسیم تقا۔ قلعے کے ٹوھلواں پہلو پر سنگ مرمر کی زینہ نا ت من جو المجي يك سلامت مين، التيفنز ك اسى وزير ماليد في بنوا کی تھیں ہے

ویانتدار تبرمینی فوکیون اور لکرنس کے ہاتھ میں تھا۔ اور وہموس تھینسز بھی اتنا محل شناس ضرور تھا کہ ان و نوں امن میں خلل والنے کی سیا اس طرعل کی تائید کرا رہا ؛ اپنے پرانے حریف اسکای منیس خطیب، یر جوفتح وموس تھنیز کو حال ہوئی اُس پر فوکیون نے بھی فالباً حسد نہیں کیا کیونکہ یہ واتی معاملہ مقا اور اس کی سیاسی وقعت کچھ نہ تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ تسی فن نے عام وطنی خدمات اور خاص کر شہر بناہ کی وست میں تنیا صانہ واتی روپیہ خرج کرنے کے صلے میں وموس تھینے کو تاج زریں دینے کی تحریک کی کدریاست کی جانب سر علسه أس يبنايا جاك (مستله ق م) مجلس انتظامي في اس كو سنظور کرنیا ۔ لیکن اسکای نسی نے ویک پر قوانین جمہوریت کی خلاف کا وعویٰ والر کیا اور علالت کے روبرو رنبایت مدلل تقریر میں ڈوموسیم خر کے واقعات زندگی یر مبصرہ کیا اور وکھایا کریبی شخص جے آج اس عور کیا ستی سبھا جارہ ہے وطن کا تیمن اور انتھنٹر کی تمام معیبتوں کا اصلی سبب ہے ؛ مگر ڈموس تھینٹر کے جواب نے جو ایر شکوخطاب ب نظر منونه ب عدالت كومسور كرايا - اس كاي ميس كو ايك چو تھائی رائیں بھی نہ مل سکیں۔ وہ انتھنٹر حیبور کے تکل گیا۔ اور پیر . سیاسی ونیا میں اُس کا کہیں نام نہیں ملتا ک

سلطنتِ سقدونیہ کے قیام ہی کو اتنے ون نہیں گررے تھے کہ بحری تجارت کے مرکز دل میں کوئل بڑی تبدیلی بیدا موجاتی۔ لہذا ابھی کک انتھنز کو اس کار وبار میں بہت فروغ مامل تھا اور مین ظاہرا وہ اپنی مصالح کمکی میں امن کا عامی تھا۔ لیکن اپنی جگہ پر انمچھنٹر دونوں کو بادنتاہ کا حکم بجالانے سے انٹار شا ادر وہ یہانتک آمادہ سے کہ اگر ضورت ہو توسکندیکا موار سے مقابلہ کریں کے

# ۹- مربایوس کاحشراوریونان کی سرقی

اُسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش ایا جس سے عب نہیں بعض وطن پرست یہ سمجنے ملے جوں کہ سکندر کی سلطنت بہت اپائیدار بیادوں پر قائم ہے یہ ہوا یہ کہ مریالوس د مزار تیلنت نقد، اجیر سامیوں کی سقول جمیت اور ۳۰ مزار جہاز سے کے اسٹی کا کیا اور اُس کا فاص معا یہ مقا کہ اپنے آقا کے خلاف آتش مساو مشتعل کرے۔ حکومت انٹینز نے فیج سیت سامل پر اُرتے کی اجازت نہیں وی تو مربالوس ، سو کے تو مربالوس ، سو کے خوب تیلنت ہے کر تنا ایمنز میں آگیا۔ اس سے انگوا دیا ہے دار ہے میں انگوا دیا ہے۔ کچھ روز بعد مقدونیہ سے النظی پا بڑے اور مغربی ایشیا ے سکندر سے مزیر خزار فلوک سنوس نے اسکی فویل کا مطالبہ ک لیکن ٹوموس تھنینز کی صلاح سے اہل اتھزنے یہ عال جلی کہ مبریا لوس کو حراست میں اے کر اُس کا روبیه خود ایخ تبضے میں کرایا اور سکندری عبدہ داروں کو جواب میں کہلا بھیجا کہ اگر نود سکندر خاص اس کام کے لئے اپنے آوی بھیج کا تو سم ملزم کو والے کرو نیگ

غرض اہل اتیمنز عاقبت اندیثی کے ساتھ اپنی سور بہود یں کوٹ اور دیوتاؤں کی گاو گرم کے امیدوار تھے۔ اور ایں عرصے میں ایک مرتبہ قط کے سوا اور کوئی آفت ہی أن ير نبي أنى يونين عب علندر سوس مي وايس آيا تو دو ایسے واقعات پش آئے جن سے یونان کا امن مون خطریس باگیا، بینی اول تر سکندر نے یونانی جلا و طنوں سے وعده كري كر أنفيل بعر الني الني وطن يهنيوادك كا (ان خانہ برباووں کی مقداد بھی بنیں ہزار سے کھی زیاوہ ہی تھی اور بعر اس نے سروار نکا لور کو اولیدیہ کے عظیم بنانی تہوار کے موقع پر بھیجا کہ متلقہ ریاستوں کو عکم بہنیاوے كر الني جلاوطن شهريون كو والس بالين (مسكسة ق م) صرت وو ریاستوں نے اس کارروائی یہ اعتراض کیا یا ایجیننر اور اطولیہ کے باشدے تے جنمیں معلوم تھا کہ اگر اس حکم کی تقبیل ہوئی تر جن راگون کی مال ستاع اُنھوں نے غصب کررکھی ہے مہ سب دائیں دینی پرسے سی ۔ کیونکہ اطولیہ واوں نے ای نیادی ملاقے سے وہاں کے اصلی مالکوں کو نخال ویا تھا اور اسی طح اہل انتھنز نے ساموس والول کی زمینی دبا رکمی تھیں ہی اگر یہ صلی باشدے آئے اور اُن کی اطاک وابی دینی رہیں تو پھر ایھنزی آباد کار اس جزیرے میں نہ رو سے نفے انھیں وہاں سے نفینا پڑتا۔ اپنی وجوہ سے اطولیم اور

ائے بجیر تطوری سکنٹر سے رومی سے دا قری و میں گرا ہے ہے اور الرام ریاست ایمینز کو دیا ہے تا ہے خوش اس بہ رر الزام وارو ہوتے تھے کہ ایک ٹر فوو رومی کھالا اور واسرے اپنی تخریری اطلاع میں عمدا روپ کی صبح لقداو اور امنا کی غفلت کا ذکر نظانداز کردیا۔ اس کی سزایں اسپر بہاس تیلنت جمانہ ہوا اور ادا نہ کرسکنے کی وجہ سے تیدیں وال دیا گیا۔ مگر وہ تھوڑے ہی وق میں بچکر ایمینز سے فال دیا گیا۔ مگر وہ تھوڑے ہی وق میں بچکر ایمینز سے بھاگ کیا ہے

اگر سکندر زندہ رہتا تر بہت مکن تھا کہ اہل انتینز اُسے رضامند کرایتے کہ ساموس پر اُن کا قبضہ کال سے وے کیونکه وه بهیشه انیمنز کی رمایت ترنظر رکمتا تھا ؛ لیکن جب اص کے مرنے کی خربینی تو اول اول لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور ڈوماٹولیز خلیب زور دے وے کر کہتا تھا کہ وہ اگر مرتا تر ایسی نعش کی ہوہی عام دنیا كى اك ين بنج جاتى " كر جب أس كى وفات في تمام معاملات سنطنت کو درسم و برہم کردیا تو اِس عالمت میں آزادی کے لئے بات بازا کی خلاف اصلحت نظرنہ آیا امر انتھنے نے مقدونیہ سے بناوٹ کی دستی ق م) اطولیہ اور شالی یونان کی بست سی ریاستوں نے اُس کا ساتھ ویا اور مہزار اجرسیا ہی بھی جو سکندر کی فیج سے اسی زمانے میں الگ ہوکر بینان بہنچ تھے مازم رکھ لئے گئے۔ان کے ایک ایمنزی سرداد لیوس تیس نے

بہن محکوک سنوس ی منطق کا طر کے سکا ہے ک تعمیل سے ہیں انکار ہے۔ اس نے بعد ہر پالوس ایتھنز سے فرار ہولی تھا گر تھوڑے ہی عرصے یں اینے کسی بخلے ساتھی کے اپتر سے مارا گیا ہے

وررقم جو مہریالوس ایٹیا سے چرا کے لایا تھا اگرولول رقام انتیمنز، میں جمع بھی اور اس کے لئے جنہیں جبد ابین خاص طور پر مقرر کردیئے گئے تھے جنہیں وہموس تھینز بھی شامل تھا لیکن کچر روز بعد ابیانک یہ حال کھلا کہ قلع میں صوف اس تیلنت کی رقم موجود ہو حال کھلا کہ قلع میں صوف اس تیلنت کی رقم موجود خلاف میں جرح ہونے گئے کہ قلع میں جمع خلاف میں جرح ہونے گئے کہ قلع میں جمع کرنے سے بہلے ہی اُنھول نے آدھا روپیر رہنی، ھس تیلنت کی مرالوس سے رشوت لیکر مضم کرلیا ہوگا۔

مرب مجلس آرای باگوس میں یہ الاام بیش ہوئے تو مدالت نے بھی بہی فیصلہ کیا کر ریاست کے خاص خال عائد نے معقول رقبیں وصول کی تعیب اور انھیں میں ڈیورتھنیز کی نبیت اُنھوں نے تخریر کیا کہ وہ بھی ۲۰ تبلنت کا حصدوار تھا۔ ڈیوری تعنیز نے اس خطا کا خود اقبال کیا اور اُنس کا عذر یہ بیان کیا کہ میں نے زر تھری کے سرائے اس کا عذر یہ بیان کیا کہ میں نے زر تھری کے سرائے میں بطور قرض دے دیئے سے اور انفیل ایس روبے سے ،وصول کردیا۔ لیکن اعتراض یہ تھا کہ اِس روبے سے ،وصول کردیا۔ لیکن اعتراض یہ تھا کہ

تاریج یونا ك خفیف شکست زنهی بکه یه که ان میں باہم اتفاق نه تھا۔ اور زرکولی ابسا سپسالار حب پر وہ سب کامل اعماد کر گیتے۔ انجام یہ ہوا کہ یے بعد ویگرے مبریاست اپنا ساہدہ صلح علمہ و کرنے پر مجبور ہوئی۔ جس وقت امنیٹی مایٹر بیوسشیہ میں بڑھا اور ایٹی کا پرسطے کی تياريال كين تو ايخسنز كونهي سر اطاعت خم كرنا پڙا . آزاد حكومت وواره علل کرنے کی اُس نے جو کوسٹش کی تھی اُس کا سخت خمیارہ بھکتا میونکہ مکندر کی طح انتھی پاٹر سے ول میں اس منیة الحکما سے ام نک اور گزشته روایات کی کوئی جگه نه تنی- اُسے صرف اتنانظر آیا تھا کہ جبتک سخت گیری اور تشدّہ سے کام نہ کیا جانے کا اس وقت یک مقدونیه کو مبیشه اسی قسم کی بغاوت کا خطره رے کا جیسی کہ ابھی فرو کرنی پڑی سیس طس نے تین شرطین پی کیں جنمیں ڈوما ڈیز اور فوکیون کو جار و ناچار بتول کرنا پڑا اول یه که نظام حکومت میں ترسیم کی جائے اور خانص جمہوریت کی بیائے سیاسی معقوق زر و مال ایرمننی ہوں۔ ووسر سے ہندہ کا ہ منوكيه ميں مقدونی سياه كى جھاونى بنادى جائے۔اور تيسرى فھو یہ تھی کہ شورش کے سرخنہ وموس تھنیز، سبیری ڈیٹر اور اُن کھ اجاب گرفتار کرکے اینٹی یا مٹر کے حوالے کرویٹے جائیں ک

واضح ہو کہ موس تھینرنے جو اپنے وطن سے فرار ہوگی تھا بیٹی میں اپنی سح بیانی کے جوہر دکھائے اور یونا نی اتحا ویوں کے مقاصد کی بہت کچھ حالیت کی مقی۔ انہی کوسٹشوں کے صلے میں اُسے ال التیننر نے والی بلالیا تقا ؛ گمراب جو التینہ نے اطاعت قبول کی تووم

تقرموبل پر قدم جلك اورجب ابنی باروجس قدر جلد ہوسكا ابنی فومیں مع کرتے جنوب میں بڑھا، تو اسی ورے کے قریب ستیدہ یونانیو کو اوائی میں فلیہ حال ہوا اور مقدویہ کے نائب السَّلطنت کو لاسیہ یں قلم بند ہونا بڑا جو تقرمولی کے مقابل، کوہ انتظریس کی ایک ع لی کے نیج بہاڑی قلعہ تھا۔ اس طبر بیوس تینس نے اُسے تام ہارے گھرے رکھا اور اس غلے کا نیتج یہ ہوا کہ بیوکشنبیکسوا شال ہونان کی سب ریاسیں تو پہلے ہی مقدونیہ سے بے وفاتی کری تعیں، اب بیونی سس میں بھی اُن سے بعض رفیق بیدا ہو گئے۔ اور اگر منانوں کی بحری توت زیادہ ہوتی تو عجب نہیں کہ کم سے کم کھے وصے کے لئے انعیں اپنے معامی کامیابی طال ہوجاتی موسم بہاری سنرلی افروجیه کا حاکم میونائس نیج نے کے آیا تو یونانیوں کو لامید کے محاص سے وست بردار ہونا بڑا اور وہ تقسالیہ یں بھے کہ انیمی یا رہے مل جانے کے بیشتر اس سے مقابد کرید دوان بوئی تو اُس میں بھی لیو ناش رخم ک کے مارا کی اور وورے روز امنی باظ مهاب آیا اور ابنی شکست خوروه فوجول کو لیکر مقدونیه میں بٹ گیا کہ کراتروس کا انتظار کرے جو ایشیا سے ارہا تھا۔ چنائے اُس کے سینیے ہی یہ دونوں مل کر پیم تھسالید میں بڑھے اور كائن كے مقام بر يونانيوں سے مقابلہ موا دستن م روائي می فریقین کے نفصانات بہت کم ہوئے۔ اور اہل مقدونیہ کو پلہ بھاری رووظام میں بنگ کا فیصلہ اس معرے نے کیا تھا لیکن ینانیوں کے جد د جمد جاری نه رکھ سکنے کی صلی دجہ کروش کی



ٹائنے یونان میں بعض ایسے ناموں کا انگریزی تلفظ بجنسہ اختیار کرلیا ہے جو پہلے سے مشہور و مروج تھا۔ لیکن باقی میں خفیف تغیر کو جائز رکھا ہے جس کا عام اصول ذیل کے الفاظ کا باہم مقا بلہ کرنے سے ذہن میں آجائیگا اگرجہ کہیں کہیں مستثنیات بھی موجود ہیں ا۔

| لفظ<br>Words | انگرنری تلفظ<br>English<br>Pronunciation. | اردو <sup>تلوظ</sup><br>Urdu<br>Pronunciation. |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Abydus.      | (ابی دس )                                 | ابی دوس                                        |
| Achaean.     | (اکائین )                                 | أكبياني                                        |
| Achaemenid.  | (اکی منیایڈ)                              | خاندان ہخامنشی                                 |
| Achilles.    | داکی لیز )                                | الىلىس                                         |
| Aeschylus.   | (اس کائی لس)                              | اس کای نوس                                     |
| Alcibiades.  | (انسی بیاڈیز )                            | الكي بيادليس                                   |
| Aphrodite.   | (افرو ڈائیٹ )                             | افرودیت                                        |
| Arbela.      | (اربیلًا)                                 | ارسل                                           |
| Artabazus.   | (ارٹا بازس )                              | آرتا بازو<br>آرتا بازو                         |
| Assyria.     | (اسيريل)                                  | اشود                                           |

اور دوسرے مقرر شہرے بھائے ہمیم کی ڈیر اور اس کے دوفیقوں نے اچی ٹا کے مندر ایکوس میں بناہ کی تقی دہیں سے گزفار مور الله کی اور اس نے انھیں قبل کراویا و مور کھنیز بھال کر جزیرہ کلوریہ کے مندر پوسی دُن میں چھپا اور جب بال المنی پاٹر کے ہرکارے بہنچ اور اُسے طلب کی تو اُس نے جاتو کے ایش میں بڑنے سے بہلے، دہر کھا لیا داکتو برس سے قام کے دور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ زہر اُس نے قام کے نیزے میں بھنیا رکھا مقا ہے



| Words.                              | English<br>Pronunciation.          | Urdu<br>Pronunciation |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Helot.                              | (مبيلواط )                         | ېلو ت                 |
| Jaxartes.                           | (جیکسارٹیز)                        | جيحو <u>ل</u>         |
| Lacedaemonian.                      | (لىسى دىمونىيىن )                  | لک دمونی              |
| Laconia.                            | (ليكونيا )                         | لقونيه                |
| Lysander.                           | (لای سنڈر)                         | ليساندر               |
| Macedonia.                          | (میسی ڈونبیہ )                     | مقدونيه               |
| Malli (tribe)                       |                                    | تملق                  |
| Marmora or<br>Propontus.<br>Memnon. | (مارمورا یا پون نٹس)<br>(میمرنوال) | مرموده<br>محلقی       |
| Miletus.                            | رملے کش )                          | ملطبه یا ملی توس      |
| Molossia.                           | (مولومسيا)                         | ملوسيه                |
| Naupactus.                          | (نویاک س )                         | نو ياكتوس             |
| Nearchus.                           | (نیازگس )                          | نىياركوس<br>نىياركوس  |
| Nestor (King)                       | (نیک طر)                           | نتتور                 |
| Oxus.                               | (اَوِکُسس)                         | سيحول                 |
| Parysatis.                          | دیری ساتیس )                       | پری زاده (شهرادی)     |
| Pasitigris.                         |                                    | وريائے وُجيل يا قارن  |
| Periander.                          | دبیری انڈر )                       | ی<br>بریان در         |
| Persepolis.                         | (پرسی <b>پو</b> نس )               | اصط.                  |
| Philip.                             | (فلي )                             | فيلفوس يا فيلقوس      |

| 100 |  |
|-----|--|
| MO  |  |
| سلا |  |

## انكريري للفظ

### Bal goal

9

| Words. |
|--------|
|--------|

Hellenes.

#### English Pronunciation.

Urdu Pronunciation.

Astyages. Bronze Age. Byzantium. Chalcedon. (کیوس) Chios. ستهي رُون ) Cithaeron. Croesus. Cyxares. (سای پرس) Cyprus. داريوش يا وأرا Darius. (ڈی لواس) Delos. (ڈیلفی ) Delphi. (دورتین ) ڈوریانی Dorian. البابئ Elean. (اے لس) Elis. یوری پڈیز - یوری سید (یوری پڈیز) Eurypides. (پوکساین ) افثين با اسور Euxine. (1/8) Gaza. (پالیس) Halys (River).

(بل کنیز )

# غلطئامته

تایخ یونان میں ، کئی بارتھیج کے باوجود، کتابت کی چوٹی موٹی بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں سرسری نظر تانی میں جوزیا وہ نمایا تھیں نہیں یہاں صبح کر دیا ہے باقی نقطوں ، یا و و و اور تی آتے کی غلطیوں کو امید ہے کہ ناظرین خود درست کرلیں گے

مترجم

| ، صحیح                       | غلط                       | b      | تمخن |
|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| " جِنَاتَی "<br>وهکیل<br>ورا | " جنانی "<br>ڈھکیل<br>زرا | 1 27 4 | 1    |

|                |                               | -                                                      |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>لفظ</b>     | انگرنړی تلفظ                  | اردو تلفظ                                              |
| Words.         | English                       | Urdu<br>Pronunciation                                  |
|                |                               | onanciation,                                           |
| Phillippies.   | <sup>ي چ</sup> ( فليکس )      | ميلقوسيات بالزموس تفرير<br>ميلقوسيات بالزموس تفيريز ني |
| Phraortes.     | م <sup>میری</sup> (فرمُورتیس) | فرسرز                                                  |
| Phrygia.       | (فِرِگُمیہ )                  | نير.<br>فرغيه يا افروجيه                               |
| Piraeus.       | ( یای رئیس )                  | سرنوس                                                  |
| Ptolemy.       | (مالمي )                      | مبررون<br>تولمي يا بطليموس                             |
| Propontus.     |                               | مرموره                                                 |
| Rhegium.       | ( رهگیم )                     | دگوم                                                   |
| Roxane.        | (دکسانہ)                      | روفتك                                                  |
| Saronic (Gulf) | (سارونیک )                    | سارونی (خلیج )                                         |
| Scythian.      | (سیتھین )                     | اسكيتصاماسيتي                                          |
| Sicily.        | (مسلی)                        | صقاليد                                                 |
| Sidon.         | سيرو ن                        | سيدا                                                   |
| Simonides.     | (سای مونی ڈیز)                | سی مونی دلیس                                           |
| Sinope.        | (سای نوپ )                    | اسنة و ٠                                               |

(سوفسٹ ) (ٹے گیش ) (تفسلی ) (ٹایر )

( ٹرای ریمی )

Sophist.

Taygetus.

Thessaly.

Tyre.

Trireme.

سو نسطای کوہ نے گئوس

| صحيح                                  | غلط                                          | þ    | كهن  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
| شجعاى                                 | ستجعاى                                       | ۱۳   | 44   |
| غيظ                                   | غيض                                          | 9    | ۳۷۸  |
| اتنے                                  | اشغیں                                        | γ.   | ١٠٧  |
| ېواتو دوپلوپنيسس                      | ہوا ، پلوپنی سس                              | سو   | MON  |
| ومه وار                               | ذمے وار                                      | س    | roo  |
| دست بردار                             | دست برو                                      | ~    | 490  |
| ا ہئیت                                | يوت<br>ق                                     | 1.   | M44  |
| ہئیت<br>منتحکم مامن                   | منتحکم ہی                                    | آخری | ora  |
| درپرده                                | وربرره                                       | 4    | 244  |
| ابل فوكيس                             | ا المي فوليس                                 | 10   | 091  |
| گانوؤں .                              | گانوب                                        | ۲    | 4.4  |
| بہلے سے مشہور                         | بہلے مشہور                                   | 1.   | 401  |
| يد                                    | 1                                            | ١٣   | 400  |
| دائيں باز و کی طرف                    | دائیں کی طرف                                 | 11   | 404  |
| دوكر ويا                              | دُورکر د یا                                  | 4    | 406  |
| اب إن تبول                            | اپ بتوں                                      | Ί    | 7 7. |
| <b>لَو</b> ْلَكِي                     | كولكي                                        | 1.   | 444  |
| :-اس کی (جویونانیوں - انخ) تردید کرنے | اس کی تردید کرنے (جوبونانی <sup>و ان</sup> ے | 1 67 | 460  |
| احباب                                 | اجباب                                        | "    | "    |

|                       |                      | <del>- , - ,</del> |       |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| صحيح                  | ble                  | þ                  | لمح   |
| عهده                  | ۔ دیو                | 402                | 44    |
| بھائیوں               | بعاثون               | 1.                 | 1.14  |
| نتیوه<br>مکمط         | تثيوه                | 1                  | 1.4   |
| مكك                   | يمكث المناسبة        | . 🐧                | 1 1 2 |
| گهری                  | محظری ﴿              | ۵                  | 1 01  |
| پابندی نه کی          | یا بندی کی           | 11                 | 141   |
| پہاڑی                 | گرزېر دارېها ژی      | آخری               | 1 1   |
| اسے بچاس              | اس تحاس              | "                  | "     |
| المحكياً آباد         | يحكيار فبتدر فتدآباه | 16                 | 19.   |
| اسی طویل              | اپنی طویل            | 19                 | "     |
| ويكفاكه .             | دیکھا کیے            | 14                 | 19~   |
| افسانه باقی           | انسانهاقى            | فطانوط             | 718   |
| بڑا<br>متحد           | برطوا تھا<br>متحدہ   | 14                 | 220   |
| متخد                  | متحده                |                    | 104   |
| یهی<br>بطر <u>ص</u> ے | ہی                   | 10                 | "     |
| برع                   | برب                  | ۲.                 | 424   |
| م الم                 | کہا کے               | 11                 | p. 9  |
| ایمی کا کے قرب        | ایٹی کا قریب         | 10                 | 220   |
| قايم                  | قايم كيا             | ^                  | 100   |

r

| ble F       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WL 2        | 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الح الحقي   | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸ حصد دارم | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ر ماهل على المرابع ال |